

### www.Paksociety.com

محبت آشنا گداز دلول کی حوصله اور امنگ دینے والی طویل داستانِ محبت



ر شاكسك: -

مكتبه القربيش ∞ سرمر دودُ

اددو بازاد. لاهود١ ـ فن:7668958

E.mail: al\_quraish@hotmail.com





#### جمله حقوق محفوظ مين

باراول \_\_\_\_ 2004ء \_\_\_ نیراسد پریس سرورق \_\_\_\_\_ ذاكر كموزنك \_\_\_\_ويم احرقريش --/200روپے

## www.Paksociety.com

#### انتساب

"داناؤں کا بیقول اکثر ساتھا کہ تدرت انسان کو کمل پیدا کرتی ہے۔ ہر انسان کو ہرا ہر صلاحیتوں سے نواز کر اس" کارزار حیات اسی بھیجا جاتا ہے۔ اس قول پر یقین تو تھا لیکن پہنتہ یقین اس وقت آیا جب "زاہرہ سعید" کو دیکھا۔ قدرت نے اے آنکھوں سے محروم کر کے پہرایی ملاحیتوں سے نوازا ہے جو بے مثال ہیں۔ زاہرہ کی "قوت تخیل" جمرت انگیز ہے۔ اگر وہ اپنی ملاحیتوں میں ناہرہ کی "قوت تخیل" جمرت انگیز ہے۔ اگر وہ اپنی ملاحیتوں میں سے صرف اس ایک ملاحیت کا مناسب استعال کر لے قومستقبل میں یادگار تخلیق کام کر سکتی ہے۔ میں یادگار تخلیق کام کر سکتی ہے۔



# www.Paksociety.com بين لفظ

یہ بنکاک کی لڑک کی کہانی ہے۔ وہ ہنمی مسکراتی شوخ لڑکی جو گناہ کی زندگی گزارنے کے ہاوجود شبنم کے قطرے کی طرح صاف و شفاف تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لئے تھا کہ اس کی روح اس کے جم سے بالکل الگ تھی ..... اور اس روح پر کوئی واغ نہیں تھا۔ بنکاک کی اس لڑکی نے جب اپنا پہلا پیار کیا تو اس طرح کیا جسے ایک عفت مآب، البڑ دوشیزہ کرتی ہے۔ ہال وہ ایک دوشیزہ بی تو تھی۔

یہ بنکاک کی سون کی کہانی ہے ..... اور بیسون کے بنکاک کی کہانی بھی ہے۔ یہ ہمیں بنکاک کے ملکی کوچوں میں لے جاتی ہے اور اس تنگین وستھین شہر کی پس پردہ جھلکیاں دکھاتی

چنوبی ایشیاء کے اکثر ممالک میں جہائے، توہم پرتی ادر اتائیے گ "شاہار روایاے"
موجود ہیں۔ ادر یہ "روایات" مختلف معاشروں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے
ملی جلتی بھی ہیں۔ تعالی لینڈ اور پاکتان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تاہم شعبدہ باز روحانی
ملی جلتی بھی ہیں۔ تعالی لینڈ اور پاکتان میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، تاہم شعبدہ باز روحانی
ملیکیداروں کی کارستانیاں دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ دونوں ممالک میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یہ
ملیکی وروحانی شکیدار معصوم لوگوں کا استعمال کیے کرتے ہیں یہ جان کرروح لرز اٹھتی ہے۔
مون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ دل پر یادگار چوٹ کھانے کے بعد ٹوٹی پھوٹی تو
ایسے ہی سیاہ کاروں کے متھے چڑھ گئے۔ وہ ایک ایسی چار دیواری میں چلی گئی جہاں سے کوئی
ایسے ہی سیاہ کاروں کے متھے چڑھ گئے۔ وہ ایک ایسی چار دیواری میں جہاں پیار ہوتا ہے وہاں
افرونا نہیں۔ اس چار دیواری میں صرف داخلے کا راستہ تھا۔ لیکن جہاں پیار ہوتا ہے وہاں
انہونیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیار تو نام ہی دیواروں میں در بنانے کا ہے۔ اور ایک "بنانے
والے" نے سون کی چار دیواری میں بھی در بنایا۔ ناممکن کوممکن کر دکھایا۔ وہ اسے آئی
والے" نے سون کی چار دیواری میں بھی در بنایا۔ ناممکن کوممکن کر دکھایا۔ وہ اسے آئی

سون کی بیر روداد ذہن میں بہت سے سوال اٹھاتی ہے۔ ان میں سے ایک سوال ریم بھی ہے۔ "مجت کرنے والوں کو منزل پانے کے لئے" برف اور آگ" کے سات سمندروں پر سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟" میں اس سوال کا جواب سوچتا رہتا ہوں۔ شاید آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جا کیں۔

طاهر جاويدمغل

READING Section



ایم بی بی ایس کا آخری ہیں وے کر میں امتخانی سینٹر سے باہر نکلا بی تھا کہ میری کردن پر ایک زور دار جھانیٹر پڑا۔ میں نے تیزی سے مؤکر دیکھا، عقب میں اکمل کھڑا تھا۔ وہ ایک نگو میے دوست کی ہرتعریف پر پورا اتر تا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے کتاب چینی اور اپنی سفیدگاڑی کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر پھینک دی، پھر اس نے میری جیب سے قلم الله اور سڑک پر پننے کر قوڑ دیا۔ اس کے بعد میرے کریبان پر ہاتھ ڈال کر بولا۔" دیکھ پھرا اگر ابتم نے چوں وچرا کی تا ۔۔۔۔ تو تشم خدا کی مکا مارکر تیری ناک کی ہڈی نہ تو ڈو میرا نام اکمل نہیں۔ بس چپ چاپ میرے ساتھ جل۔"

" و مرب فر دائر! آج ہی بنکاک کے تکٹ لیس محے۔ آج ہی کنفرم کرائیں معے ، آج ہی فرم کرائیں معے ، آج ہی فر ہول چیک لیس محے۔ آج ہی فریال چیک لیس محے۔ آج ہی موگا۔ فریال چیک لیس محے۔ سب مجھ آج ہی ہوگا اور اگر آج نہیں ہوگا۔ میری بات من رہے ہو تاتم ؟" اس نے آخری الفاظ اس طرح جی کے کہ راہ چلتے لوگ ہمیں مز مز کر دیکھنے گئے۔

میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو وہ سج کے پہیں سڑک پر جھے ہے کشتی شروع کر دے گا اور ہم تماشا بن جائیں گے۔ میں نے کہا۔''شور مت مچاؤ میں بہرہ نہیں ہوں۔ چلو میں تمہارے ساتھ ہی گھر چاتا ۔۔۔''

"کمرنہیں چانا سیدھاٹر یول ایجنسی کے دفتر چانا ہے۔" اس نے پھرآ تکھیں نکالیں۔
"اوئے کھوتے، پاسپورٹ تو گھر میں پڑا ہے اور پیسے بھی گھر میں ہیں۔"
"تیرا پاسپورٹ میں لے آیا ہوں اور تیری الماری کا تالا تو ڈکر پیسے بھی میں نے نکال لیے ہیں۔" اس نے مجھے پاسپورٹ اور پیسے ایک ساتھ دکھاتے ہوئے کہا۔

ایک ساتھ دکھاتے ہوئے کہا۔

ایک ساتھ دکھاتے ہوئے کہا۔

ایک ساتھ دکھاتے ہوئے کہا اور اکمل کے شنڈی سانس لیتے ہوئے کہا اور اکمل

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے ساتھ چل دیا۔

المل كى جمنجلا بث اورتيزى سمجه من آنے والى بات تمى - و يحيلے قريباً دير ه سال سے دو مسلسل اس تک و دو میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح ہم پاکستان سے باہر ایک سیاحتی دورہ کر عيس - سوچ بحار كے بعد ہم نے تعالى لينذ جانے كا پروكرام بنايا ليكن يه بروكرام بوجوه التوا كاشكار موتا چلا كيا تما - بهي ميري يؤهائي آ زے آتي تمي - بهي والدمها حب كي علالت، بھی کسی کی شادی وغیرہ .....اتفاق میر تھا کہ ہر بارید پروگرام میری وجہ ہے ہی کھٹائی میں یٹتا تھا۔ المل ہر بارسر پیٹ کراور بال نوج کررہ جاتا تھا۔ چندون مجھ سے روٹھا ہوا اور مایوں رہتا تھالیکن مجھومے بعد پھر نے سرے سے پروگرام ترتیب دیے جی مصروف ہو جاتا تھا۔اس سلسلے میں اس کی ہمت اور مستقل مزاجی کی داونہ ویتا تا انصافی ہوگی۔ آخرى بار جارا بروكرام كوكى تمن مبينے يمل ملتوى موا تعا- استحانات كى تاريخيس اجا كك

تبدیل ہو می تھیں اور علی یا عدها ہوا سامان کھول کر پھر سے یو هائی عل مصروف ہو کیا تھا۔ ال مرتباتو المل كابارث على موت موت روكيا تعاراس نے جمع سے چينے موے كما تما۔" تھھ پرسو بارامنت ہے مجھرا یارتو کتا کمینہ ہے۔ اپنی بوری زندگی میں سے مرف

پندر و بیں دن نبیں نکال سکتا میرے لیے۔ صرف دی پندر و دن \_"

ميرا نام شاداب ہے۔ليكن بحين من مجمداتنا زياده ''شاداب''نبيس تھا۔ لہذا ميرے لنگویے اکمل نے بچھے مجھر کہنا شروع کر دیا تھا۔اب میں جیدنٹ قد کا اچھا خاصالحنس تھا

اور کوالیفائیڈ ڈاکٹر بھی ہونے والا تھا۔ لیکن المل اب بھی مجھے بدی روانی ہے مجسر کہتا تھا۔ خاص طورے جب وہ غصے میں ہوتا تھاتو بدلفظ ضروراس کی زبان برآ جاتا تھا۔

امتحانی سینرے امل مجھے سیدها رول الجنسی لے کر حمیا۔ وہاں سے تکثیں اور زیول چیک وغیرہ لے کر بی ہم کھروالی آئے۔

ٹھیک پانچ روز بعد چیبیں نومبر 93 مروز جمعہ مجمع پانچ ہج ہم دونوں اینے اینے کمر ے لا ہور ائر بورث کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بیرون ملک ایک عام سا ساحتی دورہ تھا۔ اس وقت مجھے ہر گزمعلوم نبیں تھا کہ زندگی کا بیہ پہلا غیر مکی دورہ میری زندگی کے لیے کتنا اہم ثابت ہونے والا ہے اور اس کے کتنے دور رس نتائج نکنے والے ہیں۔ہم دونوں بوے تفریکی موڈ میں تھے۔ ائر پورٹ پر ابھی ملکجا اند حیرا تھا۔ قدرے خنک ہوا چل رہی تھی۔ میرے وو تین عزیز مجھے ائر پورٹ جھوڑنے آئے تھے۔ انگل کے ساتھ بھی دو تین عزیز

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تے۔ ہم نے از بورٹ پر بی باکا پھاکا ناشتہ کیا مجر ڈیپارچ لاؤیج کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم تقریباً سات بجے ڈیمارچ لاؤ کج کے اندر تھے۔ یہاں ہمیں مسم اور امیکریش وغیرہ كمراهل كراراكيا- جونكه بهلى بار ملك س بابرجار بي تصالى اعصالى طور بر م وسنش بمی تھی۔ امیریش آفیسر نے جب آجھوں میں اسمعیس ڈال کر ہو جھا کہ آپ تمائی لینڈ کیوں جارہے ہیں۔توایک کھے کے لیے می گزیرا کیا۔ ذہن سے تکل کیا کہ ہم كوں جارہے ہيں۔اس سے پہلے كه مى كهدديا كدائے لكومي المل كے كہنے ير جار با ہوں۔ مناسب جواب سوجھ کیا۔ می نے کہا کہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ کاروباری مواقع و میلینے کی کوشش بھی کریں ہے۔

"كيا كاروبار؟" آفيسرنے يو جمات

من نے کہا۔" میں تو ڈاکٹر ہوں لیکن میرایہ دوست ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام کرتا ہے۔" الميريش آفير نے اثبات مى سر بلايا۔" ريدى ميد كارمنس كى تجارت كے حوالے

ے تعالی لینڈ کا تام سرفبرست ہے۔

مارے پاس پاکستانی کرئی مقررہ صدے زیادہ تھی۔ دھڑ کا لگا ہوا تھا کہ کہیں اس سلسلے من بازیرس شروع نه ہو جائے لیکن خبریت ہی گزری۔ لاؤنج میں بیٹے کر جمیس تقریباً ایک محننه انتظار کرنا برا اس کے بعد ہم پیل بی جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔ ان ونوں سکیورٹی غیرمعمولی طور پر سخت می گارڈ زکی عقابی نگاہیں ہر بندے کا ایکسرے کر رہی تھیں۔ لی آئی اے کے جبو جید نے 9 نج کر 4 مند پر روائی کے لیے حرکت کی اس وقت

بكاك نائم 11 نع كرة من تمار

می اورامل باتوں می مصروف تھے اس لیے کھڑ کیوں کی طرف دھیان نبیس دیا لیکن رن وے چھوڑنے کے صرف جھ سات منٹ بعد جب میں نے کھڑ کی ہے باہر جما نکا تو منہ کملا رو حمیا۔ ہمیں اینے نیچے برف ہوش چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ جہاز کمحوں میں ہمیں انہور كى مخان آبادى ير سے برف يوش وسعوں من لے آيا تھا۔ من فے المل كو يه منظر دكھايا۔ ملے تو میری طرح وہ بھی جیران ہوا پھر اس نے حسب عادت تر تک میں آ کر منگنانا شروع کر دیا۔" یہ وادیاں ..... یہ پر بتوں کی شاہ زادیاں، پوچھتی ہیں کب ہے گی تو دلبن، میں کہوں جب آئیں مے میرے جن ۔"

من نے کہا۔'' یہ گانا تو تھائی لڑ کیوں کو گانا جا ہے۔ کیونکہ بیسویں صدی کا عاشق اعظم

ان كى سرزمن پراترنے والا ہاور نے نے كل كحلانے والا ہے۔" وہ بولا۔''اگر میں عاشق اعظم ہوں تو تم منافق اعظم ہو۔ بچو جی! دل میں تمہارے بھی وی کچھ ہے جومیرے دل میں ہوسکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہتم ماہ جبینوں کو دیکھ کر دل ہی دل من آبی بجرتے ہو۔ میں بیا مسرعام کرتا ہوں۔ تم خیالوں بی خیالوں میں ان سے کیٹتے چیکتے ہو میں شائستہ طور سے ان کے روبر و جاتا ہوں اور اظہار محبت کرتا ہوں۔تم تصور میں ان سے اپی نارسائی کا انتقام لیتے ہواور کیا چباؤالتے ہو، می حقیقت می ان کی محبت اور قربت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔"

من نے کہا۔"مشہور مثل ہے کہ چور کوسارے بی چور نظر آتے ہیں۔" اس سے پہلے کہ امل جواب میں مجھ کہنا، خوب صورت ائر ہوسنس خوشبو بھیرتی مارے بالکل پاس سے گزری۔ المل کی نگاہوں نے بے اختیار اس کا تعاقب کیا۔ ایسے لحوں میں ایک "معصوم بے اختیاری" اس کے چبرے پر دکھائی دیتی تھی کہ میں اندر ہے محران پر مجور موجاتا تھا۔ جسے کوئی مجیز بے اختیار سز چار ہے کے پیچے پیچے چلے لگتی ہے، امکل کی نگاہ بھی غیر ارادی طور پرحسن کا تعاقب کرنے لئتی تھی اور پیکوئی آج کی بات نہیں تھی، وہ بمیشہ سے ایسا ہی تھا۔خوشد کی اور عاشق مزاجی اس کی قطرت کانیا تھی۔ اپنی مختری زندگی میں ہی اس نے ورجنوں عشق کر لیے تنے اور برعشق برا سے خلوص ول سے " آخری" سجھ کر کیا تھا۔ اس حوالے ہے میرے اور المل کے درمیان مشرق اور مغرب کا فرق تھا۔لیکن اس کے باوجود ہم ہیں برسوں سے ممرے دوست تنے۔اس کی وجہ یہ می کہ طبیعت میں اس ایک اختلاف سے قطع نظر ہمارے مزاج میں بے شار مطابعتیں موجود تھیں۔ ہاری منتلو کے دوران میں ہی کھانا آسمیا۔ توی ائرلائن کا کھانا مجموعی طور پر اچھا تھا لکن ایک دو چزی ذرا کم معیاری محسوس ہوئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے المل نے کہا۔ "میری ایک بات کان کھول کرین لو۔ پچھلے ہیں برس میں وہی پچھے ہوتا رہا ہے جوتم کہتے رہے ہو۔ آئندہ پندرہ دنوں میں وہی کچے ہوگا جو میں کبوں گا۔'' "كيامطلس؟"

"کی وقت آئیے میں شکل رہمی ہےتم نے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں رہمی ہوگی۔ حمہیں کتابوں سے فرمت بی کہاں ہے۔ حم خداکی چوسے ہوئے آم جیا بوتھا ہو گیا ہے تبارا۔ ذاکر بنے بنے مریض بن مے ہو۔ کی سے دھواں دھارعشق کر کے مجنوں بنے تو ات بھی تھی۔ تم تو کتابیں چاٹ کر مجنوں ہے ہواور مجنوں ہے اگلی مزل، تہیں ہا ہی ہے کہا ہوتی ہے۔ مرحوم ومغفور ہو جاؤ کے اور تہاری قبر پر یہ کتبہ لکھا جائے گا ، وہ ڈاکٹر جو اپنا پہلا مریش و کیھنے ہے پہلے خود اللہ کو بیارا ہو گیا ..... بندہ خدا کچھ خوف کرو۔ پڑھائی ہی سب پچھ نہیں ہوتی ، زندگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تہارے والدمحتر م''محنت' کے بارے میں ایک شعر کیا کہہ گئے ، تہاری بوری زندگی کوسولی پر لؤکا مجے۔''

"كيامخت يرى چز ٢٠

امعنت بری چزنبیں ہے۔۔۔۔۔لین محبت بھی بری چزنبیں ہے۔ محنت کرولیکن ساتھ ساتھ محبت بھی کرو۔ اپنی زندگی ہے محبت کرو۔ خدا کی بنائی ہوئی چزوں سے محبت کرو، اس ساتھ لیق کیے ہوئے لوگوں ہے محبت کرو۔ "

"میرا خیال ہے کہ تہارے فقرے میں آخری الفاظ سب سے اہم ہیں۔ تم خدا کے بنائے ہوئے لوگوں ہیں ہے ہمی وہ لوگ بنائے ہوئے لوگوں میں سے بھی وہ لوگ بنائے ہوئے لوگوں میں سے بھی وہ لوگ برسولہ سے بچیس سال کے درمیان ہوں اور صنف نازک سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ اگر تھوڑ ہے ہے آزاد خیال اور خوبصورت بھی ہوں تو خدا کے بندوں سے تہاری محبت ادر بھی بڑھ جاتی ہے۔"

" میں تبارے طور کا جواب جہازے اترنے کے بعد دوں گا۔" "کیا مطلب؟"

"ایے تو ایسے می سی۔" ووسکرایا۔"جہازے اتر کر جو پہلی تعالی لڑی مجھے نظر آئے کی بس دھڑام سے ای پر عاشق ہو جاؤں گا۔"

"فداکے لیے!" بی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔" ویار فیر بی کوئی الم المجی حرکت نہ کرنا کہ عالمی برادری بی حارے وقار کو تفیس پہنچے۔ ویے بھی تہاری الملاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے بیکس تعالی لینڈ بی اسٹیل کی ایڈی والی جوتیاں میں بنی بی ۔"

اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کے بیکس تعالی لینڈ بی اسٹیل کی ایڈی والی جوتیاں میں بنی بیں۔"

"تم جومرضی كهدلو ليكن هارے آئنده پندره دن اى طرح كزري مے جس طرح عن جاموں كا۔"اكمل نے فيصله كن ليج من كبار

یہ تو مجھے معلوم تھا کہ تھائی لینڈ کے لوگ آزاد خیالی اور بیش وطرب کے حوالے سے معاد میں معان تھائی لینڈ میں میں میں میں میں میں تھائی لینڈ میں میں میں میں میں میں میں تھائی لینڈ

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کی اصل تصویر اس وقت سامنے آئی جب ہم نے خود وہاں قدم رنجه فرمایا اور بی تصویر نی الواقعي چونكا دينے والى تقى\_

ہارے جہاز کا کمپیوٹر بتارہا تھا کہ ہم آٹھ سوستای میل فی مھنٹا کی بفارے انتیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ٹوکل تقریباً سواتین بزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ ہم دہلی، کانپور، کلکتہ وغیرہ کے اور سے برداز كريكے تنے ادراب رنگون كى طرف برے رہے تنے۔ رنگون سے آ مے بنكاك تما۔ ايك مجمانا ہوا شعلہ بدن شمر! جس کی پرفسوں راتوں اور پر جوش دنوں کے تھے ہم نے ہے اور پڑھے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا ساحتی مرکز تھا اور اس کی پر مشش رہینی دنیا کے کونے کونے ہے ساحوں کو وہاں مینے لاتی تھی۔

ہم پاکستانی وقت کے مطابق بارونج کر جالیس منٹ پر بنکاک پہنچ۔ بنکاک کا فضائی نظار وخوبصورت تفاعالبًا ایک دو دن پہلے وہاں بارش ہوئی تھی۔شہر کےمضافاتی میدانوں می پائی نظر آ رہا تھا۔شہر میں بہت ی نہریں بھی ہیں۔ یہ نہریں نصا سے سفید لکیروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ تاہم جوں جوں نیچ آتے جائیں ان کی شکل و شاہت واضح ہوتی جاتی ہے۔ بنکاک میں بلند ممارتیں موجود میں لیکن بہت زیادہ بلند جیں۔ زیادہ تر ممارتیں جار پانچ منزل مک ہیں۔ تمال لینڈ کا معیاری وقت پاکتانی وقت ہے دو محفظ اور ایک مند آگے ہے۔ لینی جب ہم ائر پورٹ پر اتر ہے تمائی وقت کے مطابق دو بج کر اکتالیس منٹ ہوئے تھے۔ بنکاک کا اگر پورٹ اپنی وسعت اور سافت کے لحاظ ہے اوسط درجے کا ہے۔ تاہم یہ ایک نہایت اہم نضائی گزرگاہ ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں سے ہزاروں لوگ روزانداس ائر بورث پراترتے ہیں اور یہاں سے پرواز کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ائر بوزٹ پر ہرطرف مجما تہمی نظر آئی۔رنگ برنگ مسافروں کے علاوہ مختلف فضائی کمپنیوں کا حاق و چوبندعمله مروبول كى صورت مى آتا جاتا وكھائى ديا۔ ہارے عين سامنے سے تركش از لائن کی ائر ہوسشوں کا ایک خوبصورت جھا، ہاتھوں میں بیک تھاہے، اپنی او کچی ایزیوں پر محك محك كرتا كزرا۔ المل كے منہ بے باختيار سرد آونكل مئی۔ ايك ليح كے ليے مجھے لگا کہ وہ بیناٹزم کے کمی معمول کی طرح منداٹھا کر ان پری پیکر حسیناؤں کے پیچیے چل دے گا اور ائر بورث کے ممنوعہ علاقے میں داخل ہو کر پکڑا جائے گا۔ بہر حال خیریت ا کاری اے جہاز کے ہمراہیوں کے عقب میں جلتے ہم ایک کاؤنٹر پر پنچے۔ یہاں فی كس تين سو بھات كے عوض بميں تعائى لينڈ مي اغرى دى كئي۔ان دنوں بنكاك، سنگا يور وفيره كے ليے ويزے كى يابندى نبيس كى۔ انٹرى كے سلسلے مى جميں ائر بورث ير بى السوري بحى منجوانا بري \_ تصويرول كے جارجز بہت زياده محسوس موئے۔ في كس ده تسويروں كے عوض ايك سو ماليس بھات بتھيائے گئے۔ المل بولا۔"اس سے تو بہتر تھ ار، كه بم ياكتان سے بى تصوري منجوا آتے۔"

"تو چلواب علے چلتے ہیں۔ بارہ تیرہ ہراررہ پیرکرایہ بی ہے ا۔" الل براسامنه بناكرده كيا-

ان دنوں یعنی 93 میں پاکستانی "رویے" اور تمائی کرنی" بمات" کی قیت قریبابرابر مایری کی۔ ہارا قریباً 600 روپہ ائر پورٹ پر اڑتے ہی خرچ ہو گیا تھا۔ امیکریش كاؤعر يرحب توقع قطار بهت طويل تمى - كمزے كمزے تأميس اكر كئيں - تاميس تو يقيماً امل كى بمى اكرى مول كى ليكن وه چونكه نظارول كے حسن عمل كھويا ہوتھا البذا اے زياده موں تیں ہوا۔ جس وقت ہم ائر بورث سے برآ مد ہوئے تو شام ہونے والی می ۔ نومبر کی بيام خوبصورت كى ، بنكاك من الركر مريد خوبصورت موكى مى ـ

جمیں اپنے پروگرام کے مطابق جی ٹی او کے علاقے عمل جانا تمالیکن کوئی جیسی وہاں مانے کو تیارئیس می۔ اگر کوئی تیار ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ کرایہ مائتی تھی۔ اسل نے مجھے وسکی دے رقمی تھی کہ تھائی سرز مین پر قدم رکھتے ہی جو پہلی لڑکی اے نظر آئے گی وہ دھڑام ے اس پر عاشق ہو جائے گا۔ لیکسی کی پریشانی میں وہ وقتی طور پر اپنی بیشم بھی بھول ممیا تھا۔ ای دوران ہمیں رحت کے دوفر شے نظر آئے۔ دونوں فرشتوں کا رنگ قدرے سانواا قااور وو یا کتانی لکتے تھے۔ کھی جی تما مارے کیے تو وہ رحمت کے فرشتے می ابت اوئے۔ دو بھی جی لی او جانا جاہ رہے تھے۔ انبوں نے بتایا کہ وہ بنکاک کے بھیدی ہیں ادراس كا جوت انبول نے يول ديا كه جونيكى والے جميس دُ حالَى تمن سو بمات كرايہ بتا رے تے وہ دوسو بھات میں جی لی او جانے کو تیار ہو گئے۔ بیکرایہ بھی چونکہ ہم جاروں على بث كما تقاس ليے بہت كم محسوس مور ما تھا۔ ايك سماني شام كالطف اٹھاتے ہم شمر کے مضافات سے شہر کے اندرونی جھے کی طرف جل دیئے۔ بنکاک کی ٹریفک خاصی تیز اور روال دوال ہے۔ لوگٹر نفک قوانین کی یابندی کرتے ہیں۔ بسیس مانستری ہیں ادر الميل و يكوريث كيا حميا ب- كاري بعى كثرت عد نظرة تين- تاجم موثر سائكل اور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

رکشا بھی نظر آ رہے ہتے۔ ہم قریباً ڈیڑھ کھنے بی بی او کے گردونواح بی پہنچ گئے۔

لا ہور بی اکمل کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ ہم کہانہ ہوٹی بی رہیں۔ بوی انچی
جگہ ہے۔ ہم نے یہ ہوٹی دیکھا اور مشتر کہ طور پر ٹاپند کیا۔ لیکسی آ کے بڑھ گئی۔ ہمارے
ساتھ لیکسی بی سفر کرنے والے دونوں افراد کا تعلق شیخو پورہ سے تھا۔ وہ کسی ستے ہوٹی
کی حلاش بی ہتے۔ ایک دوجگہ انہوں نے نیم تاریک اور تا صاف ہوٹلوں کے سامنے لیکسی
رکوائی اور ریٹ طے نہ ہو سکتے کے سبب پھرلیکسی بی آ بیٹے۔ ان دونوں صاحبان کا معیار
دکوائی اور ریٹ طے نہ ہو سکتے کے سبب پھرلیکسی بی آ بیٹے۔ ان دونوں صاحبان کا معیار
دکوائی اور ریٹ طے نہ ہو سکتے کے سبب پھرلیکسی بی آ بیٹے۔ ان دونوں صاحبان کا معیار
مرکز علی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بجٹ کے مطابق ایک ایجھے اور صاف ستھرے ہوئی بی

آخرا کیے نبتا ماف ترے علاقے جی ہم لیکن سے از آئے۔ لیکن سے از تے ہی از تے ہی ہے از تے ہی ہے از تے ہی شخو پورہ کی ۔ وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر شخو پورہ کی ۔ وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کر ایک طرف روانہ ہو مجے۔ جی اور اکمل اپنے الیجی ہاتھ جی افعائے کی ماف ستر سے ہوگ کی تلاش جی آئے ہو منے گئے۔ لیکن سے از نے کے بعد اکمل نے کہا۔ ''خدا کا شکر ہوگ کی تلاش جی آئے ہوئی ہے جان چھوئی۔''

"بری بات ہے یارا کی کو اس کی شکل یا رحمت کی وجہ سے فداق کا نشانہ نبیس بنانا مو "

''برادر! میں انہیں ان کی عمیاری کی وجہ ہے کو وں کا خطاب دے رہا ہوں۔ بوے خرانٹ لگتے تتے مجھے دونوں۔ ہم ہے انہوں نے ہمارے جھے کے سو بھات لے لیے ہیں لگین میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے ڈرائیور کو پورا کرایہ نہیں دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے تھے ڈرائیور کیے جملایا ہوا تھا۔''

''چلو یار چپوژو۔ اس خوبصورت شام کو دیکھو، جو اس نٹ پاتھ پر ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔''

ا کمل نے ایک گمری سانس لی اور ایک ہی نظر میں دیں بارہ تھائی لڑکیوں کو تاڑنے کے
بعد بولا۔'' میں بھی سوچتا تھا کہ بیادیب لوگ جب سنر تا سہ وغیرہ لکھتے ہیں تو اس میں کوئی
نہ کوئی خوبصورت لڑکی کیسے مکمس آتی ہے۔ یہاں لڑکیاں ہیں ہی اتی زیادہ کہ انہیں دیکھیے
اور لکھے بغیر گزارہ ہی نہیں۔ کاش میں بھی ابن انشاء ہوتا۔''

''اگرتم ابن انشاء ہوتے تو سفر نامہ نہ لکھتے کوک شاستر لکھتے اور وہ شاکع ہوتے ہی فحش الارى كى وجد سے منبط بھى موجاتى۔

اكل نے تاؤ كما كرميرى طرف ديكما اور پراجاك اے اپى دهمكى بعى يادة مئى۔اس نے جہاز میں مجھے دھمکایا تھا کہ بنکاک میں جوسب سے پہلی لؤکی اے نظر آئے گی۔ وہ ول وجان سے اس پر عاشق ہوجائے گا۔ وہ بولا۔ "تم نے میری پوشل پر پاؤں رکھ کر اچھا ال كيا ب- او بحدجي اب تماشا د يمو-"

اس نے سر پر ہاتھ پھیر کرائے محتریا لے بالوں کوسیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ، من كا كالر درست كيا اور اس لؤكى كى طرف متوجه موكيا۔ جوفت ياتھ پر جارے عين مامنے ہے چکی آ رہی تھی۔ اس نے ملکے گلائی رتک کا خوبصورت اسکرٹ پہن رکھا تھا اس ر المت كى جوتى تمى \_ پيول دار چمترى ليے و وخرامان خرامان مارى طرف چلى آرى تھى \_ من نے زورے المل کا کندھا دبایا کہ وولہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹے مرا ہے کھوں میں وہ ایک اڑیل ٹو بن کر برحم کے نتائج سے بے پروا ہوجاتا تھا۔لڑی قریب پیجی تو امل في وانت نكال كر" بيلو" كما-

عى ول عن من اجل تو جلال تو" كا وردكر ربا تقاريد ديكيركر حوصله مواكدارى في بعى محراكر جواب ديا \_ ندمرف جواب ديا بلكدرك بمي كني \_ "باؤ دويودو-"اكل نے كبا-

"او کے ..... فائن!" لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا۔

" می نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔" اکمل نے انگریزی می محسانا جلد کہا۔ لای فے محرا کرا ثبات می سر ہلا دیا۔

المل نے پیٹانی سلتے ہوئے کہا۔" مجھے نمیک سے پھے یادنہیں آرہا۔ شاید ہم فلونک المكث عمل ملے تتے۔ يا مجرسوئي واعك روڈ كى كسى بغلى كلى عمل ـ "ايك لمحاتو تف كركے وہ الا۔" کیا ہم تموزی در کے لیے کی ریسٹورنٹ می نہیں بیٹے سکتے ؟" ووبس محرا كررومي بمي لكا كه دوكوئي فيصله نبيس كرياري تمي \_

المل بولا-" ديكميس مس! آب مجهيكوكي غلط نوجوان مت مجميس- من ايك سجيده ادر ا علم سے کام رکھنے والا محض مول لیکن ..... آپ کی چبرے میں پتانبیں کیا بات ہے۔ ا الماريك دم بهت كر ياد آر با ب- لكنا ب كه بم ببل بمي كميس مل يتخ بين - ايك دوسرے سے باتیں کر مچلے ہیں۔ آپ کی آواز کی معصومیت، آپ کے چہرے کی یا کیزگی۔ بیسب کھ مجھے جانا پہانا سالگ رہا ہے۔"

لڑکی نے ایک بار پر محرا کر مندی مند میں چھے کہا۔

الل نے اپنا بیک وہیں فٹ یاتھ ہر رکھ دیا تھا۔ سریٹ ساکاتے ہوئے بولا۔" پتا جبیں ایسا کیوں ہوتا ہے مس! کسی وقت ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ مدت سے اے جانے ہیں۔ اس کی ذات کی خوشبو پائبیں کب سے مارے اندر رہی بی موئی ے- ہوتا ہے تا جی ایسا؟"

لڑی ایک دفعہ پرمسرا کررو تی۔ دفعتا مجھے اندازہ ہوا کہ اکمل ہوا میں تکواریں جا رہا ہے۔لڑکی انگریزی جانتی ہی نہیں۔ یا پھراتی ہی جانتی ہے جشنی کہ بول چکی ہے۔لڑکی نے المل کی طرف و کی کرایک بے مودہ اشارہ کیا اور اس سے بوچھا کہ کیا وہ یہ جا ہتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ المل کا منہ مجی کھلا رہ کیا۔ غالبًا ہے بھی انداز وہیں تھا کہ لڑگی اس قدر بے باک اور ملی ڈلی ہوگی۔ یہ تو ایسا بی تھا جیسے پھول پیش کرنے والے کے سر پر جواباً عطر كا منكا تؤر ويا جائے۔ اب المل صاحب بغلين جما كك رب تھے۔ انہيں كھ

جواب تبيل سوجور بالقاب لڑی نے سوالیہ انداز میں اکمل سے پھے کہا۔ عالبًا ٹوٹی پھوٹی نہایت فکستہ انگریزی می اس نے بھی ہوچھا تھا کہ''معالمے'' میں حرید چیش دفت کرنے کے لیے ہمیں کہاں چلنا ہے؟

"میرا بهمطلب نبیس تھا۔" اکمل نے بو کملا ہث میں اردو بولی۔ اس آفت زادی کی سجھ میں انگاش نہیں آئی تھی۔ اردو کہاں ہے آتی۔ را مجير مزمز كرجميس و كمهرب تق لزكي جويقية ايك كال كرل تحي - سرشام ات اليجھ گا ہوں کو ہاتھ سے کھونانبیں جا ہتی تھی۔اس کی آجھوں میں اکمل کے لیے لگاوٹ کے دریا بهدر بے متع - المل كى حالت ميمى كدند يائے رفتن ندجائے ماندن -

اس موقع پر میں معاملے کوسنجا لئے کے لیے آھے بوحا۔ میں نے اشاراتی زبان کے ساتھ انگریزی کومکس کرتے ہوئے لڑکی کوسمجھایا کہ ہم ابھی ائر پورٹ سے تشریف لائے بیں اور ابھی ہم اس متم کے کوئی مقاصد نہیں رکھتے محراؤی مصریقی اور کسی جناتی زبان مى سىل بول رې تھي۔ باالفاظ ویکروہ ہمارے محلے پڑھئی تھی۔ ایک قریبی دکان میں ایک با رعب سے سردار ما الفاظ ویکروہ ہمارا منظرد کیے رہ سے۔ وہ آہتہ آہتہ چلتے ہمارے پاس چلے آئے۔ مادے بتائے بغیرہ وہ سب کچھ جان محتے ہے۔ وہ مقامی زبان بھی جائے تھے۔ انہوں نے الدے بتائے بغیرہ وہ سب پچھ جان محتے ہے۔ وہ مقامی زبان بھی جائے تھے۔ انہوں نے الاک سے مکالمہ کیا۔ چندسوال جواب ہوئے پھرلڑی نے مایوی میں سر ہلایا اور منہ میں پچھ لاگا ہے۔ چندسوال جواب ہوئے پھرلڑی نے مایوی میں سر ہلایا اور منہ میں پچھ لاگا کرآ مے بڑھ تی۔

اس کے جانے کے بعد سردار صاحب نے کہا۔" لگتا ہے پاکتان ہے آئے ہو۔" محمد دونوں نے بیک وقت اثبات میں جواب دیا۔

وہ بولے۔ "میرا نام راکیش سکھ ہے۔ وہ سامنے کپڑے کی دکان ہے۔ پچھلے پندرہ سال سے اس شہر کود کھیں رہا ہوں میں سیسہ بیڑا ہے دفاشہر ہے۔ یہاں تنہیں بوے دھیان سال سے اس شہر کود کھی رہا ہوں میں سیسہ بیڑا ہے دفاشہر ہے۔ یہاں تنہیں ان کے دلال سے رہنا ہوگا۔ قدم قدم پرالی ہی جھوکریاں ملیس کی اور چھوکریاں ہی نہیں ان کے دلال سے رہنا ہوگا۔ قدم قدم پرالی ہی جھوسی دو سامنے تھمے کے نیچ جو پین پوشر نے میں۔ وہ دیکھو۔۔۔۔ وہ دیکھو۔۔۔۔ وہ دیکھو۔۔۔۔ وہ دیکھو۔۔۔۔ وہ رہا ہے۔ "

مردار ماحب ہمیں اپی ماف ستری دکان کے اندر لے مجے۔ میں نے ان سے عمالی ان کے مہا۔ "جناب اس لؤک ہے ۔ میں نے ان سے عمالی جان کیے چیز دائی ؟"

بولے۔"مقای طریقے ہے جم نے پوچھاکتی رقم لوگی؟ اس نے جتنی بنائی جم نے
اس کا دسوال حصہ بنائی اور ای پر پکارہا۔ وہ بعناتی ہوئی چلی گئے۔" چند لیجے تو تف کرنے
کے بعد انہوں نے کہا۔" بجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم سیر سپائے کے لیے آئے ہو۔ سیر
سائے کے لیے آئے والے ہی یہاں سب سے زیادہ لئے جیں۔خوب چوکس رہو۔ جیب
مائے کے لیے آئے والے ہی یہاں سب سے زیادہ لئے جیں۔خوب چوکس رہو۔ جیب

جم نے ادمیز عمر سردار صاحب کو فر مانبرداری سے یقین دلایا کہ ایسا ہی کریں ہے۔ اور سے بوجھا۔"رہائش کے لیے کوئی ہوٹل ذہن میں ہے؟"

علی نے کہا۔'' تین جار ہوٹل و کم یکے ہیں۔ پچھ ہمارے معیار کے ہیں، پچھ کے معیار کے ہم میں۔مطلب کدان کا کرایہ زیادہ ہے۔''

لا جمعے لکے کہ کتنا زیادہ ہے۔ عمل نے کہا۔ '' پچھلے موڑ پر نیو پرنسو یا ہوئل دیکھا ہے۔ ووقال بیڈ کا قریباً ڈیڑھ ہزار بھات ما تک رہے ہیں۔''

الاس ية كافى زياده ب-" سردار جى في كبار"تم ايا كروكه" نوروكيدرو" بط

جاؤ۔ وہ سامنے اس کا نیون سائن نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں تمہاری بات بن جائے گی۔"

سردار راکیش سنکه کا کما درست نابت موار نوثرو کیڈرو میں ماری بات بن من \_ موثل لکوری ٹائب اور خوب ماف ستمرا تھا۔ کرایہ بھی مناسب تھا 1242 بھات میں سے ڈ سکاؤنٹ کر کے 932 روپے جارج کیے گئے۔ ہم چھے ہوئے تھے۔ رات بڑے سکون ے گزری۔ سونے کے لیے تو پرمج عی آ کھ ملی۔ امل نے کہا۔ ایجے تو لگنا ہے کہ تم بسر پر کینے سے پہلے ہی سو چکے تھے۔''

" كول مهيس نيدنبيس آرى مى ؟" من في وجما-

"آتوری می لین می نے سوچا کہ بنکاک میں اپی پہلی شام ضائع نہیں کرنی ما ہے۔ کچھ دیر تک حمہیں جگانے کی کوشش کرتا رہا پھر اکیلا ہی تھو نے کے لیے نکل کیا۔ يبيل ياس عى ايك موكل سے برا بد مرہ بيزا كھايا۔ تعورى مى كوك في اور تعورى مى چبل قدی کر کے واپس آ کیا۔ واپس براس سنج تعالی سے ملاقات ہوگئ جو تھم کے نیجے کھڑا مشکوک نظروں ہے جمیں ویچےرہا تھا۔"

"پرکیا کہااس نے؟"

"وى جوائے كہنا جاہتے تما يونى فل كرل، لولى كرل، اولى فور ہنڈر ۋ. "او وخدایا! اس شرکے تورتو مجھ زیادہ بی خراب میں۔" می نے کہا۔ "اگر ہم خراب مبیں تو تیوروں سے کیا ہوگا۔"

"اگرہم بھی خراب ہو مے تو کیا ہوگا۔میرا تو خیال ہے کہ ہم پر ماحول نے تھوڑ اتھوڑ ا ار كرنا شروع كرديا ب اور خاص طور عةم ير- جمعة فك بورباب ..... مل في بات ادهوری چموژ دی۔

"كيا شك مور ما ب؟"اس نے ميرا كريان پكرا\_ " يى كەتم اس سنج سے ما قات كا شرف حاصل كرنے كے ليے بى چبل قدى كے

وہ میرے اوپر سوار ہو کمیا اور میرا گا دبانا شروع کر دیا۔ تھوڑی می دھینگامشتی کے بعد ہم دونوں کی طبیعت بحال ہو گئی۔ (اور کمرہ بدحال ہو گیا) رات کو چبل قدمی ہے واپس آتے ہوئے اکمل ریڈی میڈ ناشتہ لے آیا تھا۔ لیعنی ذیل

رونی، جم، کھن اور چاکلیٹ ملا دودھ وغیرہ۔ ناشتے کے بعد ہم چہل قدی کے لیے نکل گئے۔ بنکاک آہتہ آہتہ ہم پر آشکار ہورہا تھا۔ ہم تصویر یں کھینچتے رہے اور بنکاک کی مالٹ ستری سرکوں پر چہل قدی کرتے رہے۔ ہم عام قد دکا تھ کے تتے۔ میراقد چھ فٹ کریے رہاں استری سرکوں پر چہل قدی کرتے رہے۔ ہم عام قد دکا تھ کے تتے۔ میراقد چھ فٹ کریے ہما۔ امکل جھے ہے ایک ڈیڑھائی چھوٹا ہوگا لیکن مقائی تعالی لوگوں کے درمیان محمومت پھرتے ہم خود کو بہت طویل قامت محسوس کررہے تھے۔ جس سرک پر ہمارا ہوگل کی دوؤ پر ہوگل محمومت کی دوؤ کہلاتی تھی۔ کافی کشادہ اور صاف ستری روڈ تھی۔ اس روڈ پر ہوگل محمومت ہوگا کہ ایک شے نظر آئی جس نے ہمارا دل باغ باغ کر دیا۔ یہ محموم کی درج تھا کہ یہاں ہر اس پر اسلام کی مالٹ کی الفاظ کھے تھے۔ نیچ یہ بھی درج تھا کہ یہاں ہر اللہ اللہ تا نور شامی کہا ہے ہوگا سے ہمارے ذہن جی چوہوں، مینڈ کوں اور بلیوں اللہ آلومز، شامی کہا ہے ہوئے سالن گوم رہے تتے۔ عصمت ہوگل کے مینو جی، ماش کی مالٹ آلومز، شامی کہا ہوئے مالن گوم رہے تتے۔ عصمت ہوگل کے مینو جی، ماش کی مالٹ آلومز، شامی کہا ہوئی جوان تھا، یہ خاصا ملنسار محموم تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کہ ہوئی کی جوان تھا، یہ خاصا ملنسار محموم تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کہ تھا۔ تا ہے۔ وال تھا، یہ خاصا ملنسار محموم تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی المیں تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی المیں تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی المیں تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی المیں تھا۔ تعمیت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی المیں تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی المیں تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی المیں تھا۔ عصمت ہوگل جی بینچ کر ہمیں بنگا کی دو تھا۔

دو پر کا کمانا ہم نے عصمت ہوٹل میں بی تناول کیا۔ ماش کی وال مرفی اور مر مامر م معاری رونی۔ کمانے کے بعد رہن مناسب ہی تھے۔ تاہم رونی قدر مے مبھی محسوس

دل ہمات یعنی قریباً دی روپی کی ایک روٹی تھی۔ مجموع طور پر کھانا بہتری تا ۔ کھانے اسد ہوئی کے کرے بھی واپس آئے۔ بھی تو جلد ہی سو کیا اور ایبا سویا کہ شام کو ساتھ ہوئی کے کر کے کلک بھیک اٹھا۔ جائے کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ بھی کرے مالاسے پانچ بح کے لگ بھیک اٹھا۔ جائے کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ بھی کرے بھی اکیلا ہوں۔ اکمل حسب عادت تنها ہی کہیں گھو نے پھرنے نکل حمیا تھا۔ بھی نے اکا مالات کنٹرول اٹھا کر یوں ہی ٹی وی آن کیا اور چیش چیک کرنے لگا۔ اس شفط ہے اکتا کہ کمرے کی جہازی سائز کی کھڑی بھی کھڑا ہو گیا اور یعج تیزی سے رواں دواں سوئی اگر کمرے کی جہازی سائز کی کھڑی بھی کھڑا ہو گیا اور یعج تیزی سے رواں دواں سوئی الکے روڈ کا نظارہ کرنے لگا، یہ بھی ایک تو بصورت شام تھی۔ شام ہوتے ہی بنکاک کی ایک تو بھی روٹن ہو کر جملما نے تکی تھی اور وہ ایک آراستہ دہن کی طرح انگرائی لے کر بیدار

والمتاعى يرى طرح چوتك كيا- مارا كرا فرست فلور ير تقا- على في ينج جما نكاتو مجم

Section

اکمل صاحب نظرا ہے۔ جناب ایک تھائی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے آئی کریم نوش کرتے خواہاں خراہاں جلے آرہے تھے۔ بیدد کھے کر میں مزید چونکا کہ بیدہ بی کل والی فتنہ ساماں لڑکی تھی جس پر (اپنی دھمکی کے مطابق) اکمل دھڑام سے عاشق ہوا تھا اور وہ بھی دھڑام سے اکمل پر فرایفتہ ہو گئی تھی۔ بعد ازاں ہمارے سکھ کرم فرمانے بھٹکل اس سے ہماری جان چھڑائی تھی۔

جی جاہا کہ بہیں ہے جوتا اتار کر اکمل کی کھوپڑی پر سینج ماروں۔ وہ پتانہیں کہاں ہے اس بلا کواپنے ساتھ چپکا لایا تھا۔ میرے بدترین خدشات کے بین مطابق وہ ہوگی جی داخل ہوا اور پھر تموڑی دیر بعد کمرے جی آ دھمکا۔ درمیانے قد اور درمیانے خدوخال والی "آ فت جال" بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے بروی اداہے اپنے تحشوں کوخم دے کر مجھے آدا۔ بیش کیا۔

میں نے شیٹا کر کہا۔''اوئے کھامڑا یہ کیا کر دیا ہے تم نے اس شیطان زادی کو ہمراہ لے آئے ہو۔ بس میں واپس جا رہا ہوں لا ہور ..... ابھی اور ای وقت کہاں ہے میرا

پاسپورث-"

وہ بولا۔" شوق ہے جاؤ۔۔۔۔لین جانے سے پہلے میری بات من لو میرے پیارے مرا"

"باں بھو۔"

''میں نے اس بی بی کو بڑی انچمی طرح سمجھا دیا ہے کہ ہم بس دوئی کی صد تک ہی ایک دوسرے سے لیس مجے۔ ہاکا پھلکا رو مانس کریں مجے اور بس۔''

'' ہا پیاکا رو مانس کب بھاری بحر کم رو مانس میں تبدیل ہو جائے اس بارے میں پچھے نہیں کہا جا سکتا اور تنہارے سلسلے میں تو اس طرح کا رسک بالکل نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں پہنچ کر تمہارے طور طریقے مجھے بہت بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں۔''

"اوے لومر ! تو بالكل فكر ندكر - من نے جو كهدويا ہے اس برعمل كرول كا-" وه ميرا

ہاتھ دہاتے ہوئے بولا۔

' لڑکی ایک صوفے پر بیٹے پچکی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود ریفر پجریٹر سے خود ہی ایک بیئر نکال لی تھی اور اس کی چسکیاں لینے میں مصروف ہوگئی تھی۔ اس کے بال کئے ہوئے تھے ۔ ٹھوڑی کے قریب سیاہ تل تھا۔ تھوڑی می رعایت کے ساتھ اسے اسارٹ کہا جا سکنا تعااکمل کاجم مونانبیں تعانا ہم کی وقت اس کا پیٹ تعوز اسا بھاری نظر آنا تعالائی میں اسکا تعالائی کے شوخی سے اس کے پیٹ پر انگلی چبوئی اور بول۔''بے بی ..... بے بی؟''
ایعن کیا یہاں بچہ ہے؟'

مي بس ديا- اكمل ذراجل نظرة في لكا-

لاک کا نام جا تک تھا۔ وہ ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے ٹوٹی پھوٹی انکش میں مولی۔"یو بوتھ بیندسم۔"

المل نے تروخ کراردو میں کہا۔ ''تمہارا براغرق ہو جائے ، تمہیں یہاں میں لایا ہوں یا والا ہے۔ میری طرف توجہ دو صرف میری طرف۔''

ووبس متراكراكمل كاطرف ديمتي ربي

ہا گفتر بالیک گفتہ ہارے ساتھ رہی۔ اس دوران وہ بیئر کے تین ٹن لی گئی اس طاوہ بھی اس نے ریفر بھر ہیں موجود کھانے کی شیاء پر ہاتھ مارا۔ اس کے جانے کے معلم میں موجود کھانے کی شیاء پر ہاتھ مارا۔ اس کے جانے کے معلم میں موجود کھانے کھایا۔ اکمل نے مجھل میکوائی۔ ساتھ میں ماش کی والی میں بھی بیٹ میں بچ کر سامنے آئی تو ہم بری طرح چو گئے۔ وہ اسی حالت میں تھی مال کی اندر تیرتی ہے۔ وم ، آسکویس، چانے سب پھی سامت تھا۔ ساتھ میں گرم میں بیانے سب پھی سامت تھا۔ ساتھ میں گرم میں میں بیانے سب پھی سامت تھا۔ ساتھ میں گرم میں تھا۔ کو جوان نوید اس مختمر ہوئل کا مالک تھا۔ گرم تکدوری روٹی تھی۔ میر حال کھانے کا عزہ آیا۔ نو جوان نوید اس مختمر ہوئل کا مالک تھا۔ اکر وہ کھانا بھی خود ہی سروکر نے لگتا تھا۔ نوید کی بیوی تھائی تھی اور اس کا ایک خوبصورت کے بھی تھا۔ بچہ بھی گئی سنجالتی تھی۔ بھی کی سنجالتی تھی۔ میں کو بہت جو سے چائے اس کا دیور بھی اس کی مدوکر تا تھا۔

مسمت ہوئل جمی کھانا کھانے کا ایک مزہ یہ بھی تھا کہ کھانے کے دوران سوئی واجگ دولا کی خوبصورت روانی کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا تھا چیکتی دکمتی کاریں اور دیگر گاڑیاں لوائے کے ساتھ شخشے کے دروازے کے سامنے سے گزر جاتی تھیں۔ موڑ سائیکوں پر تھائی لوجوان جن کے عقب جمی عمو تا تھائی لڑکیاں ہوتی تھیں بڑے اسٹائل سے سز کرتے تھے۔ مولی وانگ روؤ کے فٹ پاتھ بہت صاف ستھرے تھے۔ ان پر چہل قدی کرتے خواتین و معزات کو دیکھنا بھی ایک دلچیپ مشغلہ تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ دریا تک سروک پر معظمان تھی کی دوست نے خاص تم کی کائی قدی کی ۔ تھوڑی می شاپنگ بھی ہوئی۔ لا ہور سے ایک دوست نے خاص تم کی کائی

لانے کے لیے کہا ہوا تھا۔ کافی خرید کرہم ہوٹل پہنچ۔ اکمل فی وی سے چھیٹر چھاڑ کرتا رہا۔ ای دوران گراؤ غر فلور سے تیز موسیقی کی آوازیں سالی دیں۔ دیوبیکل متم کے ڈرم نج رہے تنے اور ان کی کوئے درود بوار می محسوس ہوتی تھی۔

مل نے بیرے سے ہو چھا۔"بیکیا ہے بھی؟"

اس نے شستہ انگریزی میں جواب دیا۔" آج ہفتے کی رات ہے جی، پنچے واقع ڈسکو کلب میں ڈائس کا پروگرام ہے۔"

ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بیہ منظر دیکھا جائے۔ در حقیقت ہمارے ذہن ہے بالکل بی نکل چکا تھا کہ آج ہفتے کی شام ہے۔ ہفتے کی شام تو یہاں خصوصی رنگینیوں اور بنگامہ آرائیوں کا سامان الاتی تھی۔ ہم نے کمرے کو الک کیا اور نہایت تیز موسیقی کے رخ پر چلتے ہوئے ڈسکوکلب علی پہنچ مجئے۔ بیکلب یا رقص کا و دراصل ہول کا بی حصد می۔ ایک بہت بڑا ہال ساتھا۔اس کے اوپر جاروں طرف میکریاں بنی ہوئی تھیں۔ میکریوں میں ميز كرسيال كلي تميس اور تميلريوں من بينه كربحي وسطى بال مح حالات كا جائز وليا جا سكتا تعا۔ حالات کچھاس طرح نتے کہ ایک زبردست حتم کا جدید آر کشرابال کے وسط میں موجود تھا۔ ڈانسنگ فلور پر دو درجن کے قریب نو جوان الڑ کے اور لڑ کیاں والہانہ رقص کر رہے تھے۔ ڈرمز کا شورا تنا زیادہ تھا کہ کا نوں کے پردے سینتے ہوئے محسوس ہوتے تتھے۔ ڈانسنگ فکور کے ارد گرد بھی میز کرسیاں موجود تھیں۔ان پر جمیں زیادہ تر مقامی قیملیز ہی نظر ہے گیں۔ یہ سب او کچی سوسائن کے لوگ ہتھے۔نو جوانوں کی تعداد زیادہ تھی۔خوش پوش ویٹرز میزوں پر خورد دنوش کی اشیا ہ بری تیزی ہے برے ردھم سے سرو کر رہے تھے۔ بیردھم یقینا شراب خانہ خراب کا بی تھا۔ شراب یہاں پانی کی طرح بہائی جاری تھی۔ یہے والوں کے ساتھ ساتھ ساتی یعنی ویٹرز بھی قل نشے میں ہتے۔

ہم ایک میز پر بیٹھ محئے اور نیچے ہال میں ہونے والی خرمستیوں کو دیکھنے لگے۔ صنف نازک کے بارے میں امل کے خیالات جو بھی تھے لیکن شراب کو وہ بھی تجرممنو یہ ہمتا تھا۔ ہم نے اینے لیے سافٹ ڈرنکس منکوائے اور وہاں بیٹنے کے لیے جواز پیدا کیا۔ جعلملاتی مونی تیز روشنیوں میں وو دیوانہ وار الحیل کود''رقص'' تو شایدنبیں کہی جا سکتی تھی لکین اس میں ایک ایسا بیجان تھا جوجسم کے اندر تک اثر تامحسوس موتا تھا۔ ڈانسنگ فکور پر تو رتعی ہو ہی رہا تھا۔ گا ہے گا ہے میزوں کے گرد بیٹے ہوئے خواتین وحضرات بھی اٹھ کرمحو الم او جاتے تے اور" نازیا حرکات" کرنے لکتے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا کیا۔ م ال كى لے تيز ہوتى منى اور اس كے ساتھ ساتھ لوكوں كا ديوائل آميز بيجان بمي بردهتا V- بات نازیبا حرکات ہے آگے بوھنا شروع ہوگئ تھی۔ پچھ خواتین وحضرات مدہوش الراليوں بركر برك تے اور وہيں الكيلياں كر رب تے۔ اشرف الخلوقات كى ي " تي" قابل ديد مي

میز موسیقی کی لہروں میں ڈوبتی ابحرتی ایک لڑکی ہماری میزیر آئیسٹی۔اس کی سانس وی مولی تھی اور مسلسل رتص کے سبب وہ پینے سے شرابور ہوری تھی۔ ہم جہاں بیٹے تھے و ملی نیم تاریک تھی۔ لڑکی کے خدوخال پوری طرح واضح نہیں تھے لیکن وہ خوبصورت المال دین تمی - وه دبلی بلی تمی - ای کے بال یونی نیل کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ کے سے یاونیس کہ اس نے کیا مین رکھا تھالین جو پچھیجی مین رکھا تھا اس پر نج رہا تھا۔ ال محسدول بازوشانوں تک عرباں تھے۔

"آب كمال سے تفريف لائے بين؟"اس نے انكش من يوجما-

"اكتان سے-" جم سے يہلے اكل نے جواب ديا۔

" میراانداز دمجی یمی تھا۔" و و بولی۔اس کی آواز بھی اس کی طرح زم و نازک تھی۔ اس نے لائٹر سے سکر ب سلکایا۔ اس کے ہاتھ کا کنٹن جھلملاتی روشی میں برقی کوندے كا طرح چك كيا- المل كا باتھ ككنے سے اس كا جھوٹا سا برس ينج كر برا۔ برس افعانے کے لیے دو جم بن تو اس کا چرو دو تین سینڈ کے لیے تیز روشی کی زد میں آیا۔ وہ واتھی اس کے چرے کی ملائمت اس کی خوبصورتی سے زیادہ چونکانے والی چیز اس کے چرے کی ملائمت الا عك محى - بهت بى ننيس جلد كى ما لك تحى ده -

ومل آب كوكونى يار شردركار ب- "الركى نے عام سے ليج من يو جما-"ع ..... جی نبیں ہم فی الحال تنہا بیٹھنا جاہ رہے ہیں۔" میں نے کہا۔ "كوكى بات جيس - وش يوكد لك-"اس في خوش دلى سے كما اور جميس كذبائے كهدكر -34

اس كے تعورى دير بعد ہم بھى اٹھ كروائي كرے من آ مئے۔ رات آدمى سے زيادو **گزر چکی تھی۔ غالبًا تمن بجنے والے تنے لیکن رقص گاہ کا ہلا گا، اب بھی جاری تھا۔موسیقی کی** و اندر کروں کے اندر تک پہنچ رہی تھی۔ اس وقت کھڑی سے باہرون کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھ کر نیچے سڑک پر جھا نکا۔ نشے میں ٹن خواتمن و حفرات كلب سے نكل نكل كر كاڑيوں ميں بيندر بے تتے۔ ميں نے ايك جسيم نوجوان كو د یکسا اس نے اپنی مرہوش بارٹنر کو با قاعدہ کود میں اٹھا کر گاڑی میں پہنچایا۔ ہفتے کی شام کو شروع ہونے والا بنگامہ اتو ارکی مجے کو اختام پذیر ہوا تھا۔ میں پھر جا کربستر پر لیٹ میا۔ میری آکھ دس بجے کے بعد تھلی۔ آج مارا پروگرام" رابنس اسٹور" جانے کا تھا۔ یہ بکاک میں شاپٹ کی بے مثال جگہوں میں ہے ایک ہے۔عصمت ہوئل کے مالک نوید کو بھی ایے کسی واقف کارے ملنے راہنس اسٹور جانا تھا۔ مارا پروگرام اس کے ساتھ ہی جانے کا بنا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہمیں حمیارہ بجے عصمت ہوئی پنچنا تھا تا کہ وہاں ہے نوید کوساتھ لے کرنکلیں۔ میں نے اکمل کو جا گئے اور تیار ہونے کے لیے کہا تو وہ ٹال مول كرنے لكا۔ اس نے بتایا كداس كے سر من دروجور ہا ہے۔ اس كا كہنا تھا كدرات كووہ جو ''شدید''قتم کی موسیق سنتے رہے ہیں اس کے دھاکے ابھی تک دیاغ میں ہورہے ہیں۔ س نے اے بہترا کہا کہ نوید کے ساتھ پروگرام طے ہے وہ ہوگل میں ہارا انظار كرے كالكِن اكمل ير بچھ اثر نبيس جوا۔ آخر ميں نے اسكيے بي جانے كا پروگرام بناليا۔ اکمل نے تین سو بھات میرے ہاتھ میں تھا دیئے اور جوالک دو چیزیں اس نے خریدنی تھیں ،ان کے نام بتا دیئے قصہ مختمر میں نوید کے ساتھ اکیلا عی راہنس اسٹور پہنیا۔ اسٹور کے سات آٹھ فلور ہیں۔ یبال ہرفتم کی خریداری کی جاسکتی ہے۔ تاہم مجھے اشیاء کھے مہتلی محسوس ہوئیں میں نے شیشے کے کچھ خوبصورت و یکوریشن چیں خریدے۔ والدہ کے لیے ایک محری بھی لی۔ اسٹور کا اندرونی منظر دیدنی تھا۔ الیکٹرک سٹرھیوں پر خریدار قطار اندر قطار متحرک نظر آئے۔ یہاں ٹورسٹ بھی بھاری تعداد میں شاپک کے لیے آتے ہیں۔ ہرنسل اور رنگ کے اوگ راہنسن اسٹور میں خریداری کر رہے تھے۔ میں نے کچھ سیاحوں کو اسٹور کے اندر ہی اینے ڈالرز وغیرہ مقامی کرنسی میں تبدیل کراتے و یکھا۔ یہاں ایک فلور پر الیکٹرانکس کا سامان و حیروں و میر پڑا تھا۔ اس سامان میں مجھے ا یک بہت بڑا ٹی وی سیٹ دکھائی ویا۔سیٹ کی او نیجائی زمین سے قریباً یانچ فٹ اور چوڑ الی سات نٹ کے لگ بھگ بھی۔ ٹی وی سیٹ کے ساتھ جبوسائز کا نیپ ریکارڈ اور اپلیکرز وغیر ہمی موجود تھے۔اس کمل سیٹ کی تیت ڈیڑھ لا کھ کے لگ بھگ تھی۔اسٹور کے اندر گائیگر ونولز کے ذریعے مختلف قتم کی اناؤنس منٹس جاری رہتی ہیں۔ مقامی زبان میں ایک اناؤنسمد موری تمی نوید نے مجھے بتایا کہ شاپٹ کے دوران ایک بچہم مومیا ہے۔اس ك بارے ي اعلان كيا جار با --

اسٹورے محوم پر کر اور کھے خریداری کر کے میں شام کوسات بے کے لگ بھگ ہوگل والی مینجا۔ ہوئل کے قریب نٹ یاتھ برحنجا تعائی ..... تھے کے یعے کھڑا تھا۔ می قریب ے كزراتواس نے مجمع دوكھ كرآ كھ مارى اور وى فقره بولا جووه دن مى سينكروں مرتب العين جراتا ہوا ہوگ ميں داخل ہوا اور كمرے كى طرف بڑھ كيا۔ المل صوفے يرشيم دراز ل دی د کھے رہا تھا۔ کرے میں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو کیا کہ کوئی مہ جبین کچھ در پہلے تك اس كمرے من موجود تھى اور عين مكن تھا كه بيدو بى بلا ہوجو بنكاك من داخل ہوتے الل جمیں چٹ کئی تھی۔ لیعنی کا فرادامس جا تک۔ اسکلے یا یج وی منٹ عمی میرے اس خیال كالمل تقديق ہوگئ۔ميرے جانے كے بعد جانك يبان آئى مى اوراس نے كائى وقت الل كے ساتھ كزارا تھا۔

می نے ایک کومحورتے ہوئے کہاں"اس کا مطلب ہے کہ تنبارا سر دروصرف ید بہانہ تھا۔ تم جمع ہے ہیں یہ کمرا خالی کرانا جائے تھے کیونکہ اس چھک چھٹو کے ساتھ تمبارا امُ على تقال

"ارا بوے زیروست حتم کے بدگمان ہوتم۔" اکمل بواا "تمہارے سرکی فتم بس وہ اللا قاي آ مي هي-"

"اور پراتفا قای یا نج چه محضے یہاں ربی-"

"ياراتم بالكل ديدي جان لگ رہے ہو۔ بلكه اتن تحق ہے تو و دہمی نہيں ہو لتے۔" من خاموتی سے باتھ روم میں جلائیا۔ آج مجھے حقیقی معنوں میں المل بر غصہ آیا تھا۔ للرث اور رومانس وغيره كے حوالے سے مجھے المل كے نظريات سے بميشه اختااف ربا تا۔ اب اس معمرِ خرابی' میں آ کر بیاختلاف بری تیزی سے نمایاں ہور با تھا۔ مجھے یوں لك ربا تما كداس شيركا ماحول يبال آنے والوں كو بينا ائز كر ديتا ہے اور اگر ان ك **حراجوں میں عیش وطرب کے لیے تعوڑی سی مخبائش بھی موجود ہوتو وہ اس شہر کے مخصوص** ولک میں رقعتے چلے جاتے ہیں۔ بنکاک ایک خوبصورت شہر تھا۔ یہاں ویجھنے کے الأق کی ا المار المين شام و هفته بي يون لكنا تها كه يورا شهر بازار حسن كي شكل اختيار كرعميا ہے۔

علی کوچوں میں دلال کھڑے ہیں اور نظر آنے والی ہرعورت'' برائے فروخت'' ہے۔ نوید نے رائے میں ہی مجھے تھوڑا بہت کھلا بلا دیا تھا۔ میں کھانا کھائے بغیر ہی سو کیا۔ سورے میری تحفی دور کرنے کے لیے اکمل نے میرے جامنے سے پہلے ہی ناشتہ تیار کر کے میز پر سجا دیا تھا۔ تا منتے کے دوران وہ بلکی پھلکی یا تمی کرتا رہا۔ بہر حال جا تک کے بارے میں میں نے کوئی بات کی نداس نے۔

رسه پهرتک می اور انمل ادهر أدهر گھوتے رہے اور تصویریں تھینچتے رہے۔ بنکاک میں تراشیدہ کھل جھوٹی جھوٹی ریز ھیوں پر رکھ کر بیچا جاتا ہے۔ ان ریز هیوں پرعمو ہاشیشے کا كيبن بناہوتا ہے جن كے اندر كنا ہوا كھل سلقے ہے جايا جاتا ہے۔ ہم نے دس بھات مل کئے ہوئے انناس کا لفا فہ خریدا۔ بہت شیریں تھا ، وزن بھی ڈھائی سوگرام ہے کم نہیں تھا۔ جار ہے کے قریب ہم ہوئل واپس آئے۔ہم دونوں کا موڈ کافی بحال ہو چکا تھا کہ جا تگ پر اُ دھمکی۔ آج اس نے ہونؤں پر ہلکی سی لالی بھی لگائی ہوئی تھی۔

وہ موج ملے کے موڈ می تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے ریفر پر بٹر میں ہاتھ مارالین بیئر و بال نبیں تھی۔ میں نے رکھوائی ہی نبیں تھی۔ جا تک اور المل کچھے دریے تک باتیں کرتے رہے بھر دونوں نے بی میری بیزاری کومحسوس کرلیا۔ خاص طور سے المل نے کیا۔ اس نے بہتر سمجما کہ جا تک کو لے کر کھوئے پھرنے کے لیے باہر چلا جائے

المل كى والسي رات ايك بج ك لك بحك مونى \_ بتانبيس كبال كبال آوراه مردى كرتار باتھا۔ ميرى تارائسكى محسوس كر كے كہنے لگا۔"اچھا يارشاداب! تھھ سے وعد و آج كے بعد جا مگ سے تبیں ملوں گا۔

آنے والے دنوں میں المل نے اپنا وعدہ سیج کر دکھایا۔ وہ جا تک سے نبیس ملا۔ وہ دو تین اور لڑکیوں سے ملا۔ ایک کو پتایا ج پر لے کر حمیا اور ساحل کی جوا می رات بجر خرستیاں کرنے کے بعد مجمع کے قریب والی آیا۔ ایک لاکی کے ساتھ لیڈیز ہوم ویکھنے سیا۔ ایک بری چرہ ہارے کرے میں آئی۔ میں اس وقت عصمت ہوگل میں نوید کے یاس میٹا تھا۔ واپس آیا تو کمرے سے نسوانی خوشبو آئی۔ اور بنت حوا کی موجودگی کی مجھ دیکرنٹا نیاں ملیں اس موقع پر میرے اور اکمل کے درمیان تھوڑی می ملخ کلامی ہوئی۔ہم دونوں اے اپنے بستر پر منہ لپیٹ کرسو مگئے۔

ا گلے روز بھی ہم دونوں میں تھیاؤ برقرار رہا۔ جاریا کچ دن میں ہی میرا دل بنکاک سے

FOR PAKISTAN

امات مونے لگا تھا۔ زندگی میں مہلی بار مجھے محسوس مور باتھا کہ کئ معاملوں میں میرا اور الل كارديه ايك دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں المل كے سائے بیے تجویز بھی رکھ دی کہ کیوں تا دو دن حرید یہاں رو کراور'' قابل دید جنہیں'' دیکھ کر االى چا جائے۔

اکل نے کوئی جواب نبیں دیالین اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اسے میری یہ بات ال يندنس آئي۔

على نے كہا۔" يار! اب يهاں ره كركرنا كيا ہے۔ كچھ جگہيں ديكھ لى ہيں۔ جودو جارره الایں دوجی دیمے لیتے ہیں۔ کل فون پر ای جی کی ہاتوں سے اندازہ ہور ہاتھا کہ اہا جان المعت فيكنيس بـ"

المل بولا-"و كيه شاداب! دو دُ حالَى سال تيري منتس كرتا ربا بون تو اب بم يدره دن اری اس آئے ہیں۔اب یہ پندرہ دن بھی تھے کھنگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یارتو ساری الا عما سے بیادرہ دن بھی میرے لیے نبیں نکال سکتا۔

عل فاموش ہو گیا لین یقینا میرے چرے کے تاثرات سے یک لگ رہا تھا کہ اك عيراول ايك دم اكاكيا ع

الك دن مى تقريبا دى بج سوكرا شا- المل اب بستر برنبيس تعا- ايك دم محص لكا كه رے میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ تھوڑا ساغور کیا تو اندازہ ہوا کہ اکل کے وہ **لاے جو سامنے بینگر پر لگلے ہوئے تنے وہاں موجود نبیں ہیں۔ اس کا سوٹ کیس بھی** المارى عن دكمالى تبين دے رہا تھا۔ من ہر براكر اٹھ بيٹا۔ چند سكنڈ كے اندر مجھے انداز و اللك الل يبال سے چلاكيا ب-اب سب سے ببلاسوال يى تماكدكبال كيا ہے؟ الا اول كے كى دوسرے كرے على شفث ہوا ہے يا پھراس ہول سے بى چلا كيا ہے الما كل يو جيس كدوه واليس عي چلا كيا مو

مل نے ویٹرز و فیرہ سے ثوہ لی پا چلا کہ امل مج سات ہے کے لگ بھگ کچھ سامان مع ساتھ لکلا تھا اور میکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تھا۔ میں ریسپشن پر پہنچا کہ شاید وہ وہاں ال بنام چور کیا ہو لین ایسا بھی تبیں تھا۔ میں شیٹایا ہوا واپس کرے میں آگیا۔ کرے مرا کرمیرا دهبیان فوراً سنری کاننذات کی طرف کمیا۔ ممکن تھا کہ انگمل کا یاسپورٹ وغیرہ ال اوادر اس طرح تسلی ہو جائے کہ وہ واپس تبیس حمیا ہے۔ میں نے الماری کا وہ خانہ

الهاتناني

کھولا جہاں سفری کا غذات والا بیک تھا۔ یہ دیکھ کر جیرانی ہوئی کہ بیک موجود نہیں ہے. میرا پاسپورٹ اور ککٹ وغیرہ بھی ای جھوٹے سے بیک میں تھے۔ میں نے ارد گرد ویکھ بیک کہیں نہیں تھا پھر خیال آیا کہ وہ شایہ بیک میں سے میرے کا غذات نکال کر کہیں رکھ

كرے كا ايك ايك چيه جھان مارا۔ كاغذات بھى كہيں نبيں تھے۔ اس كا مطلب يہ تھا کہ المل میرے کاغذات بھی ساتھ لے کیا ہے۔ اگر وہ میرے کاغذات بھی لے کمیا تھا تو پھر امکان یمی تھا کہ وہ بنکاک میں ہی تہیں ہوگا۔ کیونکہ اے جمھ پر کتنا بھی طیش ہوتا ہے ہیں ہوسکتا تھا کہ وہ میرے کا غذات سمیت تھائی لینڈ سے واپس چلا جاتا۔ میں بے دم سا ہو کر بہتر پر لیٹ کیا۔انکل ہے ایسی غیرمتو تع حرکتیں سرز د ہوتی رہتی تعیں لیکن پہر کت کچھ زياده بي تبييرسي

ا جا تک مجھے اینے سینے کی جیب میں کسی کاننز کی کھڑ کھڑ اہث محسوں ہوئی۔ میں نے جب ٹول تو ایک جھوٹا سارتعہ میرے ہاتھ میں آگیا۔ یہ اکمل کی طرف ہے ہی تھا۔ اس نے لکھا تھا۔'' لگتا ہے کہ میں نے تمہیں بیزار کر دیا ہے۔ میری وجہ سے تمہیں بنکاک بھی ز ہر لگنے لگا ہے، حالانکہ بہال آنے اور چندون رہنے کی خواہش تم بھی عرصہ درازے کر رے تھے۔ میری وجہ سے تم اپنی میر برباد مت کرو۔ اپنے طریقے سے محومو پھرو۔ اس اندیشے ہے کہتم واپس ہی نہ چلے جاؤ۔تمبارے کاغذات ساتھ لے جارہا ہوں۔ چھایا سات دئمبر کو پھرای ہونل میں ملیں سے .....اکمل!''

میں نے دو مرتبہ رتعہ پڑھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ خبیث نہ صرف مجھے تنہا کر حمیا تھا بكه آٹھ دى دن كے ليے بنكاك ميں قيد بھى كرحميا تھا۔ ميں نے شام تك اپے طور ير اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی مچر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے رہ رہ کراس کے رویے پر سخت طیش بھی آ رہا تھا۔ شام کو ہیں تھ کا ہارا ہوگل کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔عصمت ہوگل میں چند ٹورسٹ داخل ہور ہے تھے۔ بجل کے تھم کے نیچ منجا بھائی اپنے مخصوص فقرات کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک اجھے اور ڈھیٹ سیلز مین کی طرح مسکرایا۔ اس سے سے کہ وہ نیپ ریکارڈر کی طرح بولتا۔ میں سڑک یار کر کے دوسری طرف چلا حمیا۔ ایک واکٹری دیثیت ہے می سکریٹ نبیں پتا الیکن جب دل بہت اداس اور پریشان ہوتو ایک آوھ کی لکا بھی لیتا ہوں۔ میں نے دوسکریٹ لیے اور دوبارہ سڑک پار کر کے اپنے ہول والی سائذ پر آسمیا۔ تھے کے نیچے کھڑا مخبا تعالی اب کا فی پیچے روممیا تھا۔ اس کے اشاروں اوراس کی مسراتی آجھوں سے بہت جان جاتی تھی اور یہ بات صرف اس سنج تھائی سک العمد دنبیں تھی۔ بنکاک میں قریباً ہر جگہ ایسے ہی اشاروں اور نقروں کا سامنا ہوتا تھا۔ من ہوٹل کی لا بی میں آ کر خاموش اورمغموم بیٹھ گیا۔ تین چار اور افراد بھی یہاں موجود م ایک میں موا ہے اپنے حال میں ممن تھے۔ باہر کےمما لک میں عموماً یہی وطیرہ ہوتا ہے۔ رب قریب جیٹے لوگ بھی ایک دوج ہے ہم کلام ہوئے بغیرائے حال می ممن رہے ال - می وجد می کہ جب کی نے میرے بالکل قریب آ کر بیلو کہا تو می بری طرح ہو تک کا۔ سرافیا کر دیکھا۔میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو ہفتے کی شب ڈسکو کلب میں الماري ميزيرة بينمي تقي - اس كي سنرول كلائي كالنكن ميري آلجمون على حيكا اورميري نكاه و الووال کے چبرے پر جم کئی۔ ہاں سے وہی غیرمعمولی ملائم جلد والا چبرہ تھا۔ لاک کی شیری آواز نے مجھے ایک بار پھر چونگایا۔ ووسکرا کر بولی۔" کیا عمل یہاں בים אפטי

"ع .... بی منے ۔" عی نے تزیزب سے نکل کر کہا۔ وه بینه گئی۔ اس کا پایاں رخ عمل روشی میں تھا۔ وہ حسین وجیل تو نبیں تھی لیکن خوب ا کی اے ویکھنے والے کو جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی بلکہ چونکا دیا تھی وہ ال كى جلد اور رجمت محى- نبايت ملائم اور شفاف جلد تحى اس كى- اے چھوئے بغير ہى النار و لا اس كى بناه نفاست كا نداز و لا سكنا تها\_

و بغور میری طرف د کیے ربی تھی پھر آہتہ سے بولی۔"اس دن بھی آپ اداس اور الله المليے تنے ،آج بھی ہیں۔ بلکہ آج تو آپ کے ساتھ آپ کا دوست بھی نہیں ہے۔'' "وو میں کام ے کیا ہے۔" می نے کہا۔

"میرے خیال میں تو ایسانبیں ہے۔ ابھی عملے کے ایک مخص نے مجھے بتایا ہے کہ وو الما تائے بغیرا پنا سامان لے کر کہیں اور شفٹ ہو کیا ہے۔"

الراباع بمى تو آپ سے مطلب؟ "من نے است اندرونى غصے كوچھاتے ہوئے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" و اگریزی می بولی۔ الماس شايدات كاروباركى بات كررى بين-"من فطنويه ليج من كمار

''حیلیے آپ ایسا بی سمجھ لیں۔'' وومسکرائی تو اس کے گال میں خوبصورت ساگڑ ھا پڑا۔ من نے کہا۔" آپ یہاں سے جانے کا کیالیس کی؟" وو بولی۔'' آپ یہاں رہنے کی قیت پو چھتے تو بات بھی تھی۔'' "شكريه مجھے ضرورت نہيں۔"

''لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ہے۔ بنکاک میں کوئی اسکیے نہیں تھوم سکتا۔ بلکہ کوئی محوضے بی مبیں دیا۔ قدم قدم پر آپ کا واسله ایجنوں سے پڑے گا۔ وو آپ سے یوچیں مے، جناب آپ کوکسی یارٹنر کی ضرورت ہے۔ آپ جواب دیتے ویتے تھک جائیں گے۔ پر اور بھی کئ فائدے ہیں، میں آپ کے لیے گائیڈ کے فرائص بھی انجام دے عتی ہوں۔ آپ کو بنکاک کے تفریحی مقامات دکھا عملی ہوں۔ آپ کے ساتھ آپ کے پندیدہ موضوع پر مفتلو کر کے آپ کوسلسل خاموثی کی کیفیت ہے بچاعتی ہول۔اس کے علاوہ بھی میرے بہت سے فائدے ہول گے۔ان میں سے ایک فائدہ وہ بھی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اگر آپ وہ فائدہ نہیں اٹھانا جا ہے ، یا آپ میں اٹھانے کا حوصلہ نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض مبیں۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح رہ کتے ہیں۔''

"جوان مردعورت کے درمیان اس عظم کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوسکتا۔" میں نے سات

ليح من كها-

" پہ غلا ہے .....اور گمتاخی معاف ..... کم ظرفی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔" میں نے چونک کر اس کی طرف و یکھا۔ اس کی انگریزی سے عمیاں تھا کہ وہ پڑھی آگھی ہے لیکن اب اس کی باتوں ہے اندازہ ہور ہا تھا کہ وہ چھے ادبی ذوق بھی رکھتی ہے۔ بنکاک آنے کے بعد میں نے اپنے ارد گرد بے شار پیشہ ورلؤ کیاں دیکھی تھیں لیکن وہ مجھے ان میں ہے بالکل مختلف نظر آئی تھی۔ اس کی عمر بھی کم تھی۔ یہی کوئی افعارہ انیس برس رہی ہوگی۔ لگتا تھا کہ وواس گھناؤنے ہینے میں نئ نئ آئی ہے۔ شاید ای وجہ سے ابھی اس کے چبرے اوراس کی آواز کی معصومیت بوری طرح غارت نبیں ہوئی تھی۔اس کا جسم چھریرا اور بے حد متناسب تعار

پانہیں کیوں میرے دل میں یہ بات آئی کہ بنکاک میں محوضے پھرنے کے لیے اس لز کی کا ساتھ مناسب رہے گا۔ بنکاک ایک انوعی ہی بستی تھی۔ جس طرح لا ہور میں کسی الا كا كا يى حمرل فريند كى بانهوں ميں بانبيں ۋال كر تھومنا معيوب نظر آئے گا اى طرح الاك عن اكيے محومنا معيوب لكنا تھا۔ اس برطرہ يدكه برموز بركوئى جربلے چرے والا الل آپ سے بوئی فل کرل کی بات کرتا تھا۔ میں نے لڑک سے بوجھا تمبارا نام کیا ہے۔ "مون!"اس فخفر جواب ديا\_

عل نے کہا۔" تم گائیڈ کے فرائض ادا کرنے کی بات کر رہی ہو،لیکن میں جانا ہوں كم معاوضه كائية والأنبيس لوكي-"

ای نے پوچھا۔" کیا میرااور آپ کا ساتھ صرف دن کا ہوگا؟" الينيا-" على في يرزور انداز على كها-

اب آشالی

ال نے ایک ممری سانس لیتے ہوئے کہا۔ " نمیک ہے جو بھی آپ دیجے گا میں

المحال بارے مِل تعوز اساسوچنے دو۔ مِس کل تنہیں بتاؤں گا۔'' "او کے ایسے آپ کی مرضی!"

ون ع جانے کے بعد میں نے سوجا۔ اکمل سے میرا جھڑ ااکمل کی غلط مصروفیات کی و معنی اختیار کر رہا تھا۔ اب ای تتم کی ایک مصرو نیت میں خود بھی اختیار کر رہا تھا۔ امکان یہی ا کہ امل بہاں بنکا کے جس ہی موجود ہے، اگر کل کلاں وہ جھے سون کے ساتھ کسی تغریجی الم م موسع ديكه ليمّا تو كياسوچما ..... پرايك ادر بات بحي ذبن من آ ربي محي-عورت الا مرد کا مسلسل ساتھ یقیناً خرابی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جب عورت نو جوان و خوبصورت الا اوادر مائل به كرم بھى ہو۔كى بھى جكه بندے كا ياؤں بمسل سكتا ہے۔ ميں خود كوخواہ العالم کری آزمائش میں کیوں ڈال رہا تھا۔ اس طرح کی اور کئی ہاتیں ذہن میں المارات كوبسر ير ينيخ ميني من في فيله كرليا كدكل اگرسون آئى تو اے نكاسا مار دے دول کا۔

اب بیان کرد با ہوں۔ اس اور اور اس اس بیان کرد ہا ہوں۔

می مقرره وفت پر ہوٹل کی لا بی میں جیٹا رہا اور میگزین اخبار وغیرہ ویکمیا رہا۔ بنکاک الما المانات و كي كراندازه موتا تماكه يهال جرائم كي شرح كافي زياده ب-روز بي دو جار الا كال كا خرا خبار من حبب جاتى تقى-اس تم ك ماحول من جتنا بعي محاط رباجاتا الما الله الم أن بي تك جب سون نبيس آئي تو من في اطمينان كي سانس لي من خود كو

با بھاکا محسوس کرنے لگا تھا۔ شام کے بعد میں سوئی وانگ روڈ پر مبلنے نکل حمیا۔ اسمل کے بغیر گھومنا اچھانہیں لگ رہا تھا۔لیکن ایک جگہ بیٹھ کربھی تو بیآ ٹھے نو دن نہیں گز ارے جا سکتے تھے۔ میں بنکاک کے زیادہ با رونق علاقے میں چلا حمیا۔شہر میں فٹ یاتھوں پر اور نٹ باتھوں کے کنارے میز کرسیاں لگا کر کھانے بینے کا رواج عام ہے۔ گرد و غبار نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے یوں کھانے ہے جس کوئی ایسامضا نقہ بھی نہیں۔لوگوں کے بجوم میں غیر ارادی طور پر میری نگامیں اکمل کوبھی ڈھونڈ ربی تھیں۔ ایک پر جوم جکہ میں نے ایک کیاب فروش کوسٹرک کے کنارے بیٹے دیکھا۔ وہ کوکلوں مر زندہ کیکڑے کو بھونے کی تیاری کررہا تھا۔ اس منظر کی کراہت سے نظر چراتے ہوئے میں آگے بڑھ کیا۔ بھوک لگی جوئی تھی۔ راستے میں ایک انڈین ریستوران نظر آیا۔ ہندوستانی اور بنگالی کھانے بڑی بڑی براتوں میں رکھے تھے۔ میں نے چکن بلاؤتھم کی ایک چیز کھائی۔ جٹ پٹی ڈش کھی اور سالے بھی بہت زیادہ تھے۔ کوئی خاص مزہ تو نہیں آیا لیکن بھوک تکی ہوئی تھی اس لیے کھا كيا۔ واپس آكر كمرے من ليك كيا۔ كھ وري بعد نيندكى حالت من سينے ميں جلن محسوى ہوئی اٹھ کر بینے کیا۔ مجمد در کرے میں شبلتا رہا۔ اس دوران میں دل متلانے لگا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت ہے میرے ذہن میں خطرے کی تھنیٰ نج مخی۔ بینو ڈیوائز نگ کا سلسلہ نظر آ ر ہا تھا۔ پندرہ ہیں من بعد نے شروع ہوگئے۔میرے بیک جی چند دوائیں موجود تھیں۔ ہیسکو پین کے علاوہ میں نے بولی کرول وغیرہ لی۔ درد میں پچھافاقہ ہوالیکن ہے وقتی تھا۔ دن چڑھنے تک مجھے سات آٹھ مرتبہ تے ہو چکی تھی۔ منہ بالکل خٹک ہو حمیا تھا اور بے حد نقاہت محسوں ہو رہی تھی۔ضرورت اس امرکی تھی کہ میں کسی کلینک میں ہوتا جہاں مناسب ٹریٹنٹ مل عمق کیلین کلینک تک پہنچنے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی اور نہ میں میے جانتا تھا کہ کون سا کلینک مناسب رہےگا، پر دیس میں بیار پڑنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا بلکہ یردیسی ہونے کا بھی پہلا ہی تجربہ تھا۔ میں نے سوحا روم سروس والوں کے ذریعے عصمت ہوگ کے نوید سے رابط کرتا ہوں پھر یاد آیا کہ نوید نے تو آج صبح سورے اپنی واکف کے ساتھ بنکاک کے مضافات میں کسی کام سے جانا تھا۔ یقیناً وہ اب تک جاچکا تھا۔ ای اد چیز بن میں لیٹا تھا کہ اجا تک دروازے پر مرحم دستک ہوئی۔میرا خیال تھا کہ وینر ہوگا۔" آ جاؤ" میں نے نجیف آواز میں کہا اور آئکھیں بند کر لیں۔ دفعتا مجھے اپنے قریب پر قیوم کی بھینی بھینی خوشبومحسوں ہوئی۔ میں نے آئیسیں کھول کر دیکھا۔سون میرے

سر بانے کھڑی تھی۔اس نے نیلی پتلون بہن رکھی تھی او پرسفید رتک کی باف سیاو شرف تھی۔ بال بوے سلیقے سے ہونی قبل کی شکل میں بندھے تھے۔ میری کیفیت دیکھ کر اس کے چرے پر جرت آمیز پریشانی نظر آنے لگی تھی۔"اوہ گاڈ! کیا ہوا تہیں؟" وہ مجھ پر جھکتے

"رات كوايك اغرين موثل سے كھانا كھايا تھا۔ لكتا ہے كدفو ، يوائزنك موسى بے۔" میں نے دھیمی آواز میں کہا۔

''عمی تنهاری کیا مد د کرعتی ہوں؟'' وہ بے ساختہ بولی۔

من نے کہا۔"اگر یبال سے گریوی نیٹ کے انجکشن اور گلوکوز کا بیک مل جائے تو میرا ال ہے کہ میری طبیعت بحال ہوسکتی ہے۔"

" ولیکن کیول شدؤ اکثر کے پاس جلا جائے۔" اس نے رائے دی۔

" بی خود بھی ڈاکٹر ہوں۔'' میں نے انکشاف کیا وہ چونک کرمیری طرف دیکھنے لگی۔ " پھر .... پھر تا تھيك ہے۔ جو دوائيں جائيس كاغذ پر لكھ دو، ميں لے آتى ہوں۔" على نے دوائيں لکھ ديں۔ايك دومتبادل نام بھي لکھ ديئے۔ يرجي اور رقم اے تھاتے اوے کہا۔" جمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت جیس \_ روم سروس والوں سے کہد کریے متکوا دو۔"

"جب رہو۔" دو پیار سے ڈانٹ کر بولی اور تیزی سے باہرتکل کئی۔

چدره بیں منٹ بعد وہ واپس آئی تو ایک لفانے میں مطلوبہ دوائیں موجود میں۔ اس والت مجے جرت ہوں جب سون نے بری جا بکدی سے مجھے ڈرپ لگانا شروع کر دی۔ مرى جرت بھانب كروه بول-"مل نے زستك كاكورى بھى كيا ہوا ہے ـ ميرى بدستى كه ال طرف نه جاسکی-"

الح وس من كاندراس في ندسرف بوى جا بك دى سے مجھے درب لكادى، بلك **کریا کی دیٹ وغیرہ** کے انجکشن بھی دے دیئے۔ مجھے ایک بارقے ہوئی اس نے ایک شاہر ک میلے ہی تیار رکھا ہوا تھا۔ مجھے اٹھ کر باتھ روم جانے کی ضرورت نبیں پڑی۔ وہ سارا ال بوی مهارت سے میری و کھے بھال میں تھی رہی۔ شام تک میری طبیعت نوے فیصد مادن منے سے بالک الگ تما۔

المام جب وه جانے ملی تو بولی۔ "تم کل کا دن ممل آرام کرو۔ میرا خیال ہے کہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

پرسوں تم اس قابل ہو جاؤ کے کہ ہم بنکاک میں تھوم پھر عیس۔ ویسے کل میں کسی وقت چکر لگاؤں گی۔ بیمیرا فون نمبر بھی ہے اگر حمہیں کسی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر کتے ہو۔'' اس نے جیسے خود سے بی طے کر لیا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں گائیڈ کے فرائفل انجام دینے کے لیے میرے ساتھ رہے گی۔وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

ا کلے دن میں نے آرام کیا اور شام تک بالکل چوکس ہو گیا۔سون خود تو نہیں آئی تا ہم اس نے دو بار مجھے نون کیا اور حال حال ہو چھا۔ ایک مرتبہ وہ غالبًا کسی کلب سے بول رہی تھی کیونکہ بیک گراؤنڈ میں بیجان خیز موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں مرتبہ جب اس نے نون کیا میرے ہونؤں پر سے بات آتے آتے رو کئی کہ دو کل آنے کی زحمت نہ كرے۔ پائيس كول يہ بات يس اس سے كہدند كا۔

ا كلے روز وہ دى بج كے قريب آئى۔" ہاں جى بتاؤ۔كيا ارادے بيں؟" وہ بے تكلفى

"كيا مطلب؟"

"كبال جانا ئة تاج؟"

می نے کھ در تذبذب کے بعد کہا۔"اگر آج می اکیلا جانا جا ہوں تو؟" وہ بولی۔''تم اپنی مرضی کے مالک ہولیکن میں حمہیں اس کا مشورہ ہر گزنبیں دول گی۔ اجبی شہر میں ایک ساتھی کا ہونا بہت ٹھیک رہتا ہے۔اب یہی کھانے کی مثال لے لو۔اگر میں تمبارے ساتھ ہوتی تو حمہیں اس انڈین ریستوران سے ہر گز کھانا نہ کھانے دیتی۔وہ بای کھانے سروکرنے کے سلیلے میں کافی بدنام ہے۔ اس ریستوران کے بالکل سامنے ا کے سری کٹنن ہوئل ہے جہاں بہترین قشم کی بریائی دستیاب ہوتی ہے۔'

وہ شاید کھھاور بھی بولنا جا ہتی تھی لیکن میں نے ایک ممبری سائس بحرتے ہوئے کہا۔

''احچما په فلونک مارکیٺ کدهر ہے؟''

اس نے ایک ہاکا سا قبتہہ لگایا اور اس کے دانت موتوں کی طرح جیک اٹھے۔ ''فکوننگ مارکیٹ ہم اس وقت نہیں جا کتے ۔فکوننگ مارکیٹ جانا ہے تو پھر اچھے بچوں کی طرح مجع سورے اٹھنا ہوگا۔ ہمیں آٹھ بجے تک مارکیٹ میں ہونا جا ہے۔ تب ہی وہاں کی رونق کا مجر پور نظارہ کرعیس سے۔"

"5/2"

"چلوآج پایا ج پر چلتے ہیں۔"

قریاایک محضے بعد ہم بذرید لیسی پتایا ج کی طرف جارے تھے۔

پایا ع بناک کا قابل دید تفریحی مقام ہے۔ ہم قریباً پانچ میل تک سمندر کے ساتھ ماتھ گئے۔ بیرسارا فاصلہ ہم نے ساحل کے متوازی چلنے والی ایک شفاف سڑک پر طے كا- يهال ساحل كے ساتھ ساتھ بے شار كيبن اور بهث وغير و نظر آئے۔ در حقيقت بيدو و مرق میش گابیں تھیں جو ساحل پر آنے والے رومانی جوڑوں کو گوشہ تنہائی فراہم کرتی

مل - يهال چمو في بوے ريستوران اوراسنيك بار بمي تھے۔

ووپہر کا ایک نے میا تھا، ہم نے ایک ریستوران کی ووسری منزل پر کھانا کھایا۔ بالکونی معصندر دور تک نظر آتا تھا۔ کمانا اچھا تھا اور زیادہ مبنگا بھی نبیل تھا۔ سون نے اپی اللويت ابت كروى تقى - بالكونى من بينه كرسون في اين يونى فيل كلول دى اس كرزم و دورتک معلی مواجم المرانے لگے۔ دو دورتک میلے ساحلی کیبنوں کود کھتے ہوئے بولی۔

المال کی اصل رونق شام کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آسان سے تارے

"-して」「アント

"الريس انكار يكبو"

"كيامطلس؟"

"جو پچھان کیبنوں میں ہوتا ہے وہ انسان کو اندر سے بعسم کر دیتا ہے۔" " میں تمبارے ذاتی خیالات کی قدر کرتی ہوں لیکن اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی تو مشکل ہے دی پندرہ سال۔ یہ وقت بھی انسان تنبا اور اداس گزار دے تو پھر زندگی کا "-V. A

"ديم كى سے فائد و حاصل كرنے سے تباري كيا مراد ب؟" **وه پولی۔"برلمحہ موج اورمستی میں گزارو۔ کھاؤ پیوعیش کرو۔ غموں اور پریشانیوں کو** والمركز فود سے دور كھينك دو۔"

" النهارا كيا خيال ہے غموں كو دھتكار كرخود ہے دور مچينك دينے ہے وہ دور ہو جاتے الما اور فوشیوں کو محلے لگا لینے ہے وہ محلے لگ جاتی ہیں؟"

"بالكل ايهاى موتا ہے۔"

مل نے کہا۔"میرا خیال تھا کہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تم نے یہ بدنام پیشہ اپنایا ہو گالیکن اب یوں لگ رہا ہے کہتم نے بدرضا ورغبت اس طرف رجوع کیا ہے۔'' وہ بولی۔'' یہ ایک کمبی کہانی ہے۔تم اس کو نہ ہی چھیٹروتو بہتر ہے۔ بہر حال میں اتنا ضرور کبوں گی کہ میں خوش ہوں۔ زندگی کو انجوائے کر رہی ہوں۔ عم اور پریشانی مجھ سے دور بماگ چکے ہیں۔"

''کیا تمہارا خیال ہے کہ بیتم ہے دور ہی بھا کے رہیں گے۔نبیں سون! ایسانہیں ہو گا۔ جس طرح دن اور رات کا ساتھ ہے ای طرح عم اور خوثی کا ساتھ ہے۔تم خود کو خوشیوں کے زینے میں محسوس کر رہی ہولیکن بہت ویر تک ایسا ہونبیں سکتا۔ کیا ایسا ہوسکتا ے کہ ایک تھی بڑی رغبت ہے یہ سامنے پلیٹ میں رکھے ہوئے چکن سینڈوج کھائے اور کھاتا چلا جائے ..... اور کھاتا چلا جائے۔ نہ اس کی بجوک کم ہو نہ اس کی لذہ میں

فرق آئے؟" '' دنبیں ایبا تو ہونبیں سکتا۔'' وہ بولی۔

''تو پھر سمجھ لو کہ مسلل خوٹی کا وجود بھی برقر ارنبیں روسکتا۔ خوثی کا تسلسل دکھ کی آیہ نے توڑنا ہوتا ہے۔ ای طرح دکھ کا تشکسل بھی تم کی آ مدتوز کر رہتی ہے۔ بات یہ نہیں کہ ہم خوثی کی زندگی گزار رہے ہیں یاغم کی، بات یہ ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے میں۔تم زندگی کی پلیٹ سے خوشی کے سینڈوج کھاتی چلی جا رہی ہو۔لیکن بہت جلدیہ سینڈوج حمہیں بے مزومحسوں ہونے لگیں مے پھرایک وقت ایسا آئے گا جب ان سینڈو چز کا کھانا تمہارے لیے''منفی افادو'' بن جائے گا۔ حمہیں ابکائی آنے لگے گی۔''

وہ ریت پر انعکیلیاں کرتے ایک بور پین جوڑے پر نظریں گاڑ کر بولی۔'' تمہارا فلف بڑا گاڑھا ہے۔میرے حلق سے نیچ نبیں اتر رہا۔ اگر اجازت ہوتو بیئر کی ایک مخنڈی ہوتل منگوالوں؟"

من نے کہا۔"جب تک تم میرے ساتھ ہو جہیں ہے پلانے سے اجتناب کرنا ہوگا۔" ''او کے .....او کے ....'' اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔اس کی کلائی کا کنگن سہ پہر کی روشی میں جیک کمیا۔

و آو ساحل کی شندی ریت پر چلتے ہیں۔'' وہ بولی۔

می اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دلال ریستوران کی سیرجیوں کے قریب موجود تھا۔ دوسرا سائے ایک کیبن کے پاس مبل رہا تھا، بہر حال مجھے ان کی زہر یلی سر کوشیوں کی طرف ے کوئی خطرو جیس تھا۔ سون میرے ساتھ تھی۔

اس نے اپنی نیلی پہلون کے پانچے اڑس لیے۔ میں نے بھی ایسا بی کیا۔ میں اس کے ما الم كيلى ريت پر چلنے لكا۔ من في الفتكوكارخ تقائى لينڈكى سياست كى طرف موڑ ديا الله میرے اندازے کے بین مطابق وواس موضوع پر بھی دستری رکھتی تھے۔ اس نے مجھے الما كمآج كل تعالى ليند من مارشل لا ب- اس في سياست دانوں كى وہ بالا كتياں بعى النامل جن كى وجه سے مارشل لامتحكم بوا۔ مجھے نكا جيسے وہ مير ب ملك كے سياست والوں کی بات کر رہی ہے۔

مورج ہمارے بائیں رخ پر تھا۔ سورج کی چک نے سون کی نبایت خوبصورے جلد کو الماور بھی تکھار دیا تھا۔ علی نے انداز ولگایا کہ قریب سے گزرتے ہوئے جوڑے اور اکا و الکر مون کوغوں ہے دیکھے بغیر نہیں رہتے۔ وہ درمیائے خدو خال کی ہالک تھی ہے اس کی ری آمیزر محت کاحسن بی تھا جو دیکھنے والوں کو چونکا تا تھا۔ اس کی Look میں شیشے کی سی على كا- بم ادهر أدهر كموت رب- دوايك الجيم كائيذ كي طرح بجمع مختلف معلومات فر ام رقی ری - ہم نے کتا ہوا انتای کھایا اور ایک جگہ ہے آئی کریم کے کپ لیے۔ جیب ا ما ما بوجه محسوس نبیس ہور ہا تھا۔ یا کتانی کرنسی اور تھائی کرنسی میں بس انیس ہیں کا **رق می تا۔ جوں جوں شام کے سائے ڈھلتے مکئے ساحل کی رونق بروحتی مکن ۔ مخت**ر لباس م سلید فام حسینا کی بہاں وہاں بے ترتیب پری تھیں ایک بہت موفی عورت رہین **سری کے پیچے بینچی** سومو پہلوان دکھائی ویتی تھی۔اس کا ساتھی بھی کافی موٹا تھا۔ دونو ں **کا پوی بہت** سفید تھی۔ ان کوسفید ہاتھیوں کی جوڑی کا لقب با آ سانی دیا جا سکتا تھا۔ اکثر ا الموں پر بیج بھی نظر آتے ہیں لیکن یہاں شاذ و نادر بی کوئی بچہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی و و کا کہ میہ جگہ عیش وعشرت کا اڈائقی۔ یہاں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہتے جن کے الحول على محل حسينه كالم تحد موتا تعايا انبيس ايها باتحد دركار موتا تعا\_

الد ميرا موت عى پاياع اين اصلى روب من آئن-لب سمندر سے كے جام گردش الك كا يمن موسة كوشت كى خوشبو مواجى چكرانے كى اور زنده نسوانى كوشت جك الى بهاردكمانے لكار ''چلوسون اب چلیں۔'' میں نے اپنی اندرونی بیزاری کو چھپاتے ہوئے کہا۔ '' بھئی اتنی جلدی! ابھی تو رونق میلہ شروع ہوا ہے۔'' '' دیکھوتم ایک گائیڈ ہو .....گائید کا کام جلدی فتم ہو جائے تو اسے خوش ہونا چاہئے۔'' '' محر یہ بھی تو مجائیڈ کا فرض ہے کہ سیاح کو کسی مقام کی اصل خوبصورتی سے محروم نہ رسکھے۔''

''تہبارے لیے خوبصورتی کا پیانہ اور ہے میرے لیے اور۔'' میں نے مختم جواب دیا اور واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارد گردنظر آنے والے مناظر اخلاق سوز تنے۔ میں نے کانی بڑی عمر کے لوگوں کو نہایت کم عمراؤ کیوں کے ساتھ اٹھکیلیاں کرتے پایا۔ اکثر لوگوں کے چرے شراب کے نئے ہے تتما رہے تنے۔ سامل کے قدرتی حسن کو حضرت انسان کی ہوں پرتی نے تاراج کردکھا تھا۔

نو بجے کے لگ مجگ ہم ہوئی واپس پہنچ گئے۔

ا کلے روز حسب پروگرام سون مجمع سورے آئی۔ جمیں فلوٹنگ مارکیٹ جانا تھا۔ کل سون بوی چست پتلون پہن کر آئی تھی۔ اس کے باز وہمی گذھوں تک عریاں تھے۔ آج وہ میرے کہنے پر معقول لباس میں تھی۔ سالک گاؤن سا تھا۔ گاؤن کا گریبان کافی کشادہ تھا پھر بھی کل والے لباس سے تو سے پہنا وا ہزار درجے بہتر تھا۔ ''آج تم ایک معقول انسان نظر آ رہی ہو۔''

"میرا خیال ہے کہ آج میں ایک مجبور انسان نظر آ رہی ہوں۔ اگر میں مجبور نہ ہوتی تو اس لہاس میں نہ ہوتی بلکہ اس لباس میں ہوتی۔" اس نے اپنا گاؤن آ مے سے کھول کر دکھا .

میں شیٹا کر رو گیا۔ وہ گاؤن کے نیچ جو چست لباس پہنے ہوئے تھی وہ کل ہے بھی زیادہ بیہورہ تھا۔ وہ گاؤن کے نیچ جو چست لباس پہنے ہوئے تھی وہ کل ہے بھی زیادہ بیہورہ تھا۔ جین کی پتلون تھی جو جسم کے ساتھ ہی کی ہوئی تھی۔ ایک نہایت ہی بلکی پیٹلی شری جو اس کے سرکش جسم کو چھپانے بھی قطعی ناکا متھی۔ اس نے جلدی ہے گاؤن برابر کر لیا اور آئینے بھی اپنے بال درست کرنے گی۔ اس نے جلدی ہے گاؤن برابر کر لیا اور آئینے بھی اپنے بال درست کرنے گی۔ "یہ کیا ڈرایا ہے؟" بھی نے خنگ لہج بھی ہو چھا۔

یے بیورورہ ہے ۔ '' ورا مانبیں ..... جلد بازی ہے۔ دراصل میں اپنی عادت کے مطابق کپڑے پہن کر کل آئی تھی۔ ایک دم یاد آیا کہتم نے وصلے کپڑے پہننے کو کہا تھا۔ یہ گاؤن پڑا تھا۔ نٹانٹ

اول مركل آئي-"

عى ايك كل ساكمون بركرره كيا-

دراسل فلونک مارکیٹ، کرمچوں کے فارم اور سانپوں کے فارم کا ٹور ایک ہی بار موڑ

اللہ کے ڈریعے لگایا جاتا ہے۔ موثر بوٹ تک جہنچنے کے لیے ہم نے ایک نیکسی ہاڑی۔

اللہ البید ایک چوڑا چکا مخص تھا۔ جسم کی طرح اس کا منہ بھی بہت چوڑا تھا۔ وہ مجھے اللہ البید ایک چوڑا تھا۔ وہ مجھے اللہ البید البید بھا ہر وہ خوش اخلاتی ہے ہی بات کر رہا تھا۔ پندرہ ہیں من کے اس میں لگا۔ بظاہر وہ خوش اخلاتی ہے ہی بات کی۔ اس نے کمل ٹور کے سات سو مل کے اس میں بولی۔ "بیلوگ سیاحوں سے زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں۔ مقامی لوگ میں من کے جاتے ہیں۔ "

مون نے موٹر بوٹ والے سے بھرار کی اور چیسو بھات میں معاملہ طے ہوگیا۔ موڑ اللہ والے نے بمیں کردکوڈ اکل فارم جمیل پیلس اور اسنیک فارم بھی دکھانا تھا۔ پیکمل ٹور اللہ مالین ہدو تھنے کا تھا۔

مور بوٹ کانی کمی اور بڑی تھی۔ بیسی کا ڈرائیور ہمارے ساتھ مفت میں سوار ہوگیا۔

اللہ کیاں بیسے محسوس ہوا کہ سون نہ صرف اس بیسی ڈرائیور کو جانتی ہے بلکہ اس ہے بچر

اللہ دو بھی ہے۔ بہر مال اس بارے بھی وثو تل ہے بچر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ب نے ارکیٹ یعنی تیر تے ہوئے بازار پہنچے۔ یہ منظر دیدنی تھا۔ پانی پر بے شار

اللہ معروق تھیں۔ دراصل یہ چھوٹی بڑی کشتیاں تھیں جنہیں دکانوں کی طرح سجایا کیا میں میں جنہیں دکانوں کی طرح سجایا کیا اس معتوں پر گارمنٹس اور جوتوں ہے اس کشتیوں پر گارمنٹس اور جوتوں سے اس کشتیوں پر گارمنٹس اور جوتوں سے اس کشتیوں پر گارمنٹس اور جوتوں سے اس کشتیوں کے ادبر خوبھورت سائبان ہے۔ ان کشتیوں پر گارمنٹس اور جوتوں ہے اس کشتیوں پر گارمنٹس اور جوتوں ہے۔ اس کشتیوں پر گارمنٹس کی سے بر کشتیوں کشتیوں ہو کی سے بر کستیوں ہور کی ہور کی سے بر کستیوں ہور کی ہور کی سے بر کستیوں ہور کی سے بر کستیوں ہور کرنے ہور کی سے بر کستیوں ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کرنے ہور کی ہور کی

"الورسف! تاريل بإنى بو مح؟" سون نے د صحے انداز من بوجھا۔
"إن ااكر تازه بوتو۔"

"ان سے زیادہ تازہ کیا ہوگا کہ تم تاریل کے اندری پو مے۔"

ال سات میں ایک تاریل طا۔ تاریل کے گرد ہری ہری چیال بھی موجود تھی۔ دکان

ال کے تاریل کو ایک بڑے چھرے سے چھیل کر اس کے اندر اسٹرا ڈالا۔ جس طرح کولڈ

الک سے بیں ای طرح میں نے تاریل کا یانی بیا۔

الرسف! سملے كماؤ حى؟" وو آسته سے بولى من نے اس بار بھى اثبات من

READING Section

جواب دیا۔

ایک تحقی جو کہ فروٹ کی تیرتی ہوئی دکان تھی ہارے قریب آگئے۔ دی بھات کے ایک درجن کیلے طے۔ کیلوں کا چھاکا انتہائی باریک تھا اور ذا نقتہ بھی اچھا تھا۔ ہم سب نے کیلے کھائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نیکسی ڈرائیور کی نگامیں بار بار غیر ارادی طور پرسون کو گھورنے گئی تھیں۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں سون سے بوچھا۔ ''کیا تم اس نیکسی ڈرائیورکو جانتی ہو؟''

ای نے صاف انکار کر دیا۔ بہر حال اس کے انکار نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا۔
فلوننگ ہارکٹ میں چند منٹ رکنے کے بعد اور پچھ اشیاء خرید کر ہم آگے روانہ ہو
سے موٹر بوٹ بڑی تیزی ہے دریا کے پانی میں فرائے بحرنے گئی۔ پچھ آگے جا کرہمیں
ممہل پیل نظر آیا۔ اس کے کلس سنبری دھوپ میں چک رہے تھے۔ ان سارے کلسوں اور
گنبدوں پر طلائی خول چڑھا ہوا تھا۔ بنکاک کے اروگرد ہم نے بدھا کے جتنے بھی مندر
دیجھے وہ نہایت انجھی حالت میں تھے اور خوبصورتی ہے سجائے گئے تھے۔ ان کے سونے
دیکے خول میں جھے ہوئے کلس دور ہی ہے دکھائی دیتے تھے۔

" مجمی کسی عبادت گاو می مجمی جانا موا؟ "می نے سون سے بوجما۔

"می جس دنیا میں رہتی ہوں وہ عبادت گاہوں ہے بہت دور ہے۔ وہ مخوں حقیقتوں کی دنیا ہے مسٹرٹورسٹ! وہاں جو پچھ بھی ہے اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیموا جا سکتا ہے موسیقی کی مونج ، چکن کی لذت ، شراب کے" جام کالمس" اپنے پارٹنر کا بدن سب پچھ مخوں حقیقتوں میں سے ہے۔"

"الین هیقیں بہت جلد اپنا ذاکقہ بدل لیتی ہیں۔ خوثی کے سینڈوج تا دیر کام و دہن کو لذت فراہم نہیں کر کتے۔ انہیں کھاتے چلے جاؤ تو بہت جلد ابکائی آنے گئی ہے۔ "

کروکو ڈاکل فارم کی طرف جاتے ہوئے تھوڑی سی غلط نہی بھی ہوگئی۔ میں اور میکسی ڈرائیور با تمی کر رہے تھے۔ تھائی نیکسی ڈرائیور کا نام چکئی تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ووا ہے نام کے برعم کافی بھاری بھر کم شخص تھا۔ خاص طور سے اس کا چرہ چوڑا چکلا تھا۔ باتوں باتوں میں کیسی کے کرایے کا ذکر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ میر سے فریر ہوتوں باتوں میں جو ہوئے تھے۔ وہ ٹوٹی بھوٹی انگٹس میں بولا۔"نہیں ڈھائی سو بھات

REALES OF

ای بات پر ہم دونوں میں تکرار ہو گئی۔ مجھے اس کی شکل ویسے بھی اچھی نہیں لگ رہی می - می ذرا تخی سے بولا تو وہ ایک دم سرخ انگارا ہو گیا۔ ایک لیجے کے لیے تو یوں محسوس اوا كدوه بحمد ير جميت يزے كا اور چلتى بوٹ كے اندر دھينگا مشتى شروع ہو جائے كى۔ اس موقع پرسون آڑے آئی اور اس نے شستہ انگش میں مجھے بتایا کہ ٹیکسی ڈرائیور ٹھیک ہی کہہ وہا ہے۔ اس نے اپی طرف سے اڑھائی سو بی طے کیا تھا۔ عالبًا زبان کے مسلے کی وجہ سے یہ غلط بنمی ہو گئی تھی۔ بہر حال ڈرائیور چنکی کی شعلہ مزاجی مجھے ایک آنکھ نہیں جمائی۔ الصادك عقل سے زيادہ اے مسل اور پھوں وغيرہ سے سوچتے ہيں اور اكثر خطا كھاتے ہيں۔ اس واتعے کے بعد میں نے لیکسی ڈرائیور سے بات نبیں کی۔اس نے بھی اس جب کو **و ل**ے کی ضرورت نہیں سمجی۔ خاصا بدو ماغ قتم کا مخص تھا۔ نبجانے کیوں بار بار مجھے لگ رہا قا كم سون ال محض كو جانے ہوئے بھى اجبى بن رہى ہے۔ كوئى ہوگا اس كا مسلما! ميں فے سوچا اور دھیان ارد گرد کے ماحول میں بانٹنے کی کوشش کی۔ ماحول واتھی زبر دست تھا۔ ا ووجکہ پانی کے اندر ہی بستیاں آباد نظر آئیں۔ بیلٹزی کے مکانات یانی کے اندر ہی متونوں پر کمڑے کیے جاتے ہیں۔ ہر مکان کے آمے لکڑی بی کا بلیث فارم بھی نظر آن قار یہ پلیٹ فارم محن یا برآمہ ہے کا کام ویتا تھا۔ یہاں سے پانی میں یا تحتی پر ارتے کے لے میں کہیں زیے بھی بتائے گئے تتے۔ دو رویہ مکانوں کے درمیان پختہ کلیوں کی جگہ الٰ کی کلیاں تھیں۔ ان میں چھوٹی مجھوٹی کشتیاں اور ڈو نکے حرکت کرتے نظر آتے ہے۔ عال بسن والله لوكوں كا تعلق غريب طبقے سے تعا۔ ان كے ميلے كيلے بي كھروں كے مروں پر کھیلتے نظر آتے تھے۔عورتیں کھریلو کام کاج میں مصروف تھیں۔

من نے ایک جوال سال عورت کو دیکھا۔ وہ و حلے ہوئے کیڑے اللی پر پھیلا رہی می اس کا ایک سالہ بچہ کھر کے بالکل کنارے پر کھیل رہا تھا۔ وہ وہاں ہے گرتا تو سیدھا كرے بانى من جاتا۔ من نے سون سے يو چھا۔" چھوٹے بچوں كے بانى من كرنے کے واقعات تو نہیں ہوتے؟''

وہ بولی۔" حادثہ تو تہیں بھی ہوسکتا ہے۔ بچے کلی میں نکلے تو رکشا اے روندہ ہوا گزر جاتا ہے۔ باتی بانی کے درمیان رہے والے لوگ زبروست حتم کے تیراک بھی ہوتے ال مکن ہے کہ یہ بچہ بھی جےتم و کھے رہے ہو تیرا کی کرسکتا ہو۔"

معلین گرمجی ان بچوں کی زندگی محدود تو ہوتی ہوگی نا۔ بیچ مکیوں میں نے بال،

كركث ، آنكه چولي اور پتانبيل كيا مچه تھيلتے ہيں۔"

" تغریج تو ان بچوں کو بھی مل بی جاتی ہے۔ ایک طریقے سے نہ سمی دوسرے سے سمی-ان کے تھیل اور طرح کے ہیں۔''

ای طرح کی باتیں کرتے ہوئے ہم کروکوڈائل فارم پینج مجے۔ اسنیک فارم بھی ای فارم کا ایک حصہ ہے۔ یبال سو بھات کا محمث تھا۔ میں نے اپنا اور سون کا محمث لیا۔ ہم دونوں اندر چلے مے میسی ڈرائیورائی عصیلی نگاہوں کے ساتھ بوٹ کے اندر ہی رہ کیا تھا۔ کروکوڈ ائل فارم میں آ کرسون ایک بار پھر جبکنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ڈرائیور چکی کی موجود کی میں وہ بھی خود کوایز ی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نجانے کیوں مجھے لگا کہ ٹاید ڈرائیور چھی کے ڈرے ہی سون نے ہارے جھڑے میں مداخلت کی تھی اور یہ کہد کر جھکڑا ال دیا تھا کہ ہمارا کرایہ اڑھائی سو بھات ہی طے ہوا تھا۔ بہر حال میں نے اس حوالے سے سون سے کوئی بات نیس کی۔

کروکوڈ اکل فارم کو دکھیے کر یوں لگا جیسے دنیا بھر کے مگر مچھ یہاں بنکاک میں بی جمع ہو مے ہیں۔ مختلف تعلوں اور رکوں کے بے شار مرمجھ بہاں موجود ہتے۔ کچھ کے جڑے غیر معمولی حد تک چوڑے ہے، میچھ کی تھوتھ نیاں ڈولفن مچھلی کی طرح کمبی تھیں۔ میچھ اتنے جسیم تنے کہ لکتا تھا ابھی حفاظتی جنگلا تو اگر باہر نکل آئیں ہے۔ یہاں مرمچیوں کے چھوٹے مچوٹے یے بھی نظر آئے۔ ان بچوں کا موازنہ ان کے مال باب کے جسموں سے کیا جائے تو وہ خاصے محتر محسوس ہوتے ہیں۔

كروكود اكل فارم من ايك شوبهى وكهايا جاتا ب- ايك وبلے يتلے تعالى في يانى من محم کرایک مرمچھ ہے تھتی کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیزی تھی۔ جس ہے وہ گاہے کا ہے مرمچھ کو ڈراتا ہمی تھا۔ اس تھیل کا کلائلس بیتھا کہ اس فاقہ زوہ تھائی نے اپنا سر تحرمچھ کے کھلے ہوئے جڑے میں رکھ دیا۔ حاضرین نے تالیاں بجا کر داد دی۔ بیمراسر نورا کشتی تھی۔ تالاب کے مگر مجھ کا وہی حال تھا جوارانی سرکس کے شیر کا ہوتا ہے۔

ای دوران ایک فیلی ہارے قریب ہے گزری۔ جواں سال جوڑا تھا۔ ساتھ میں قریباً ا یک سال کا گورا چنا بچه تھا۔ وہ لوگ سون کو جانتے تھے۔ جواں سال تھائی عورت گر بجوثی ہے سون کے مجلے کی ۔ اس کے مرد ساتھی نے مجمی گرم جوشی سے رسمی کلمات ادا کیے۔سون ا نے ایکے کو و می اٹھالیا۔ دائیں بائیں سے اس کا منہ چوما۔ بچے معصومانہ انداز میں سون

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے لیابت شفاف رخماروں پر الکلیاں دوڑانے لگا۔ وولوگ سون سے تعالی بی یا تیں کر و وران می بی سون نے الکی آنا تھا۔ باتوں کے دوران میں بی سون نے الکش میں م المكرسا تعارف كرا ديا نقا اور ان لوكول كو بتايا نقا كه يش اس كا دوست بول\_ تعالى المال مرتی جم کا مالک تھا اور کسی میم کا کھلاڑی نظر آتا تھا۔ جتنی در وہ لوگ یا تیں المست مساون كى كود على چرها بوا بجدسون كرخسارون ير باتھ پھيرتار بااورمعصوبانه الا عما اس كالول ير الكليال چيموتا ربا\_ اس كى جلد اليى بى تقى كدا سے خوائذ او چيمو العلادل كرتا تما۔ الجي كودر بہلے جب وہ ميرے ساتھ بوٹ ميں بيني ہوئي تھي تو المسال كا درمياني فاصله بمثكل دونت تمار دوتين بار مجه بالكل ايسالكا كرسورج كي ال ول على كارخماروں مى سے معكس مولى ہے۔ جي منت كى مع سے منتكس مولى و التارول جابا كه اس كے رخباروں كوچھوكر ديكھوں۔ اس ميس كى طرح كے و الله ملا به المحاول نبیل قا۔ بیا ہے ہی تھا جیے کی نہایت خوبصورت چز کو دیکھ کر چھونے ال ماہتا ہے۔اس جموٹے سے بیجے نے بھی تو ایسے بی کیا تھا۔وہ خالی خالی ذہن کے الا اللا الكيال سون كرخسارول يريجيرتا چلا جار با تعا-

معدى كي شب كے بعد تمائى فيلى سون سے رفعت ہوكر آمے بر مائى۔ من الالالاے علی مون سے محمد ہو چھانہ ہی اس نے بتایا۔ کردکوڈ اکل فارم کے بعد ہم الا کارم دیکما پرواپی کے لیے ہم فارم سے باہرآ گئے۔فارم على ہم نے اتنے الا كريك ويك ين كر بابرآ كر بحى يبى لك رباتا كه برورخت اور ديوار كم يجي كوئى المام موجود ہے۔ ذہن می بار بار بدخیال آتا تھا کہ اگر کمی وجہ سے بیرسارے الا کر کے ایک ساتھ بی مشتعل ہو جائیں اور اس فارم کی حدود کوتبس نہس کر کے باہر الله المال كموض كرف والول كاكيا حشر موكا\_

م اب ایل موٹر بوٹ کی طرف آئے تو وہاں پھر ہلچل می دکھائی دی۔ دو تین افراد مدادد وافرر سے بول رہے تھے۔ شاید کوئی جھڑا ہو کیا تھا۔ اما تک مجمے اپنا لیسی الا مرا می نظر آیا۔ وہ ضعے سے لال بمبوكا ہور ہا تھا۔ اس كے منہ سے كالياں فوارے كى ار با الما من المحص .. وه بيئر اور كولته دُرنكس كى خالى بوتليس اشا اشا كر يجمه افراد كو مار ربا ا مست ال و مست و و افراد ایک کل کے موڑ پر اوجمل ہو گئے۔ چکی ان کا تعاقب کرنا جاہ ا اور شندا کرنے کی کوشش کرنے گئے۔ چکی کا باتھ بار بار اپنی پتلون کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً اس کے پاس کوئی چاتو یا چھوٹے سائز کا ریوالور وغیرہ تھا جے وہ نکالنا جا ہتا تھا۔

ایک فخص نے ہمیں بتایا کہ چند ایرانیوں سے پہلی کی لڑائی ہوگئی ہے۔ لڑائی کیوں ہوئی تھی ہمیں بتایا کہ چند ایرانیوں سے پہلی کی لڑائی ہوگئی ہے۔ ہوئی تھی ہمیں پچھ پتانبیں چلا۔ میں نے کن آنھیوں سے سون کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک دم اثر گیا تھا۔ وہ جلد سے جلد یباں سے پہلی جاتا چاہتی تھی۔ آٹار سے نظر آرہا تھا کہ پہلی نے ایرانیوں سے جولزائی جھڑا شروع کررکھا ہے وہ اتی جلدی ختم ہونے والانہیں۔ غالبا چکی نے ایک دوساتھی بھی اس جھڑے می شریک علی شریک سے میں نے چکی کے ایک دوساتھی بھی اس جھڑے می شریک سے میں نے چکی کے ایک ساتھی کے سرےخون ہتے دیکھا۔

میں نے موثر ہوٹ والے سے کہا۔ "اب کیا کرتا ہے بھائی ؟"

اس نے سون کے ذریعے مجھے جواب دیا۔ "اب ہم چلتے ہیں۔ یہاں ہمارا رکنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ فائر تگ وغیرہ ہو جائے۔" وہ ہمیں ہوٹ میں بیشنے کا اشارہ کر

میں نے سون سے کہا۔''لیکن چنگی کے کرایے کا کیا ہوگا۔'' وہ بولی۔''اے ہوٹل میں تنہارے کرے کا نمبر معلوم ہے، دہاں سے آ کر لے جائے ..

> ''لیکن اب ہمیں فالتو کرایہ دینا پڑے گا۔'' میں نے کہا۔ ''یہ فالتو کرایہتم اس کے کرایے ہے کاٹ لیما۔''

میں نے سوچا یہ سر پھرا تخف ہے، ہوئی میں آکر خوائنو او جھڑا نہ کرنے گئے۔ بہر حال ہم بوٹ میں بیٹے اور کر وکوڈ اکل فارم سے واپس روانہ ہو مجے۔ بوٹ نے یوٹرن لیا اور ہمارا رخ پھر سے بنکاک کی طرف ہو گیا۔ جلتے چلتے میں نے بوٹ والے سے اس چکی نامی ڈرائیور کے بارے میں سن من لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے بس میں بتایا کہ چکی ایک ہتھ جیٹ شخص ہے۔ جب ذرانہ میں ہوتو ایک دم دیکے فساد پر اثر آتا ہے۔

ہماری باتوں کے دوران ہی ایک دم موٹر ہوٹ کو زور سے جھڑکا لگا اور وہ بڑی تیزی سے ایک طرف کو مری ہوٹ کی جھڑکا لگا اور وہ بڑی تیزی سے ایک طرف کو مزی ہونے سے وہ سے ایک طرف کو مزی ہونے سے وہ میرے قریب ہی جیٹی تھی۔ بیلنس خراب ہونے سے وہ میر سے اوپر ہی آن گری۔ اس کا زم و گداز بدن میں نے چندلیحوں کے لیے اپنے بالکل جریب میں مرد پھریری می دوڑ گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے خود کو

سنبالا اور چیچے بث کر بیٹے گئے۔ بوث ایک چکر کھانے کے بعد دریا کے بین درمیان رک مئی۔ پاچلا کہ پانی پر تیرہ ہوا کوئی پرانا کیڑا بوٹ کی مشیزی میں کہیں پھن حمیا ہے۔ بوٹ والے بخت جزیر نظر آ رہے تھے اور بڑبڑا رہے تھے۔ ایک دوسری موڑ بوٹ قریب سے گزری تو ہاری بوٹ والوں نے ان سے درخواست کر کے پھنسا ہوا کیڑا باہرنکلوایا۔ یا نج م من كا خرے مارى بوث كرروانہ موكى\_

سون بولى-"معافى حامتى مول-"

"كى باتك؟"

"آپ سے مرا جانے کی۔ میں جانتی ہوں کہ ایسے معاملات بہت نازک ہوتے ال- الدے بدھ مت میں اگر کی راہب سے کوئی عورت چھو جائے تو وہ بری طرح ال موجاتا ہے اور سخت مصیبت میں پر جاتا ہے۔ کیا آپ کے ذہب میں بھی ایسی 19-1-19-

الاے بال اس طرح کی کوئی انتہا پندی نبیں پائی جاتی۔ جارے بال ما کیں، بہیں اور دویاں ہوئی میں۔ان کے جمو جانے ہے میں کو بیس موتا۔

ما میں کہ وہ میرا طنز سمجھ کی یا نبیں۔ اس نے بری نزاکت سے سریف ساکاتے الاست كبا-" اجماح چور وقد به معاشرے كى باتي ، من ان سے الرجك بوں ـ ا

" بے محی تو انتہا پندی ہے۔" میں نے کبا۔

"جو کچے بھی ہے جمعے پند ہے۔ میں اپنی زندگی آپ جی ربی ہوں۔میرے لیے یہی

و فین ایک بات یا در کھنا۔ جولوگ انتہا پسند ہوتے ہیں بھی بھی زیردست قتم کا پوٹر ن کی لیتے ہیں۔

ا المروبی گاڑھا فلے .....اوو گاڈیہاں تو بیئر بھی نبیں جس کے ساتھ میں یہ سب نگل

ا من پیر کے وقت واپس ہوٹل پہنچے۔''کل کا کیا پروگرام ہے؟'' سون نے پوچھا۔ الل عن ذرا آرام كرنا جا بهنا مول ـ"

المارامطلب ہے کہ پرسوں ملیں ہے۔' وہ ذرا ادای ہے بولی۔ الم المار عيم رفون كردول كا-"

FOR PAKISTAN

ووچو تک کرمیری طرف دیکھنے لگی۔ ''کیا جھ سے کوئی شلطی ہوئی ہے یا معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جم نے؟"

" نبیں سون! انبی کوئی بات نبیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہتم میرے لیے مفید ٹابت ہو رى بو-"

"بهت شکریه!" وه مقامی انداز میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ادر تھٹنوں میں تھوڑا ساخم دے کر بولی۔

عصمت ہول سے کھانا کھانے کے بعد میں نے اینے کھر فون کیا۔ حال احوال وریافت کر کے پچوسلی ہوئی، راہتے میں کئے ہوئے کھل کا پکٹ لیا اور مزے سے کھاتا ہوا ہوئی بینج کیا۔ بستر پر لیٹ کرنا دیر المل کے بارے میں سوچتارہا۔ ذہن میں کی طرح کے اندیشے کلبلارے تھے۔ پانبیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا؟ اگرایی بے پروائی سے اس نے کہیں یاسپورٹ اور بکٹ وغیرہ منوا دیا تو یا کستان کیے پہنچیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں جو گا کہ وہ واپس لوٹے بی نہ..... اور میں خلا میں معلق ہو جانے والے خلا باز کی طرح بنکاک کے کلی کو جوں میں محومتا مجروں؟

پھر ذہن میں وہ سینکڑوں مگر مچھ محوضے لگے جوآج مج ش نے دیکھے تھے۔ ہمارے ہاں رشوت خور اور کریٹ لوگوں کے لیے تمریجھ کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ تمریجھ کے وسیج جڑے اور خوتخوار دانتوں کو و کیے کر واتعی کسی ایسے ذی نفس کا تصور ذہن میں آتا ہے جس کا مقعد حیات صرف اور صرف کھا تا ہے۔ اس کی طاقت ، اس کی گھا ہے کا انداز اس کی پھرتی .... مگر مجھ کے بارے میں سوچتے سوچتے نجانے کیوں ذہن میں چھی کا تصور ابحرآیا۔ و وبھی تو نسمی تمر مجھ کی طرح طاقتور اور خونخو ارتھا۔ میرا دل بار بار کوابی دے رہا تھا کہ چکی اور سون کے درمیان کوئی تعلق موجود ہے، کوئی ایساتعلق جس کی بنیاد جراور

ا ملے دن میں نے سہ پہر تک آرام کیا اس کے بعد نہا دعوکر تیار ہو گیا۔ میں نے کل سون سے کہا تھا کہ میرا کہیں جانے کا پروگرام نہیں لیکن حقیقت میں ایسانہیں تھا۔ میں آج مچر سنئیر اسٹور جانا جاہ رہا تھا۔ کھر والوں کے لیے تعوزی سی خریداری کرناتھی۔ پہلے میں یونمی شہلتا رہا اور ہوئل ہے کافی دور نکل آیا پھر مجھے معلوم نہ رہا کہ سنئیر اسٹور تمس طرف ہے۔ میں نے ایک رکشا والے سے بات کی۔ اس نے کہا'' میں جالیس بھات میں آپ کو

سینٹر اسٹور پہنچا دوں گا۔" پینیٹس پر کرایہ طے ہو گیا۔ جس رکتے جس جیفا۔ آٹھ دی منٹ

احدای نے جھے ایک جگہ اتا را اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سینٹر اسٹور ہے۔

جس نے شکریہ اداکر کے اس کو کرایہ دے دیا۔ پندرہ جیس قدم چل کر جس ایک ذیلی مزک کے سامنے پہنچا تو دیگ رو گیا۔ ایک پانچ منزلہ بلڈنگ اور چنو نیون سائنزی وجہ سوک کے سامنے پہنچا تو دیگ رو گیا۔ ایک پانچ منزلہ بلڈنگ اور چنو نیون سائنزی وجہ سے جھے پنے چلا کہ رکشا پر سوار ہونے سے پہلے جس بیبل کھڑا تھا۔ لینی جہاں سے جس منٹل پر سوار ہوا تھا وہاں سے سینئر اسٹور ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سم ظریف رکشا اسٹور ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سم ظریف رکشا اسٹور ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ سم ظریف رکشا اسٹور ایک فرلانگ کی دوری پر تھا۔ لینی بھول گیا۔

المائیور نے آٹھ دی منٹ ادھر اُدھر تھی کر وہیں پر اتار دیا تھا۔ لینی بھول گیا۔

المائیور نے آئی بھر کہاں پر قسمت جمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے شے ہم جہاں

بناک می بیرا پھیری اور نو سر بازی سے سیاحوں کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہ تلقین کوئی ایسی ہے۔ جا بھی نہیں ہے۔ بہر حال مجموع طور پر لوگ با اخلاق اور خوش ان بیل ہے جا بھی نہیں ہے۔ بہر حال مجموع طور پر لوگ با اخلاق اور خوش ان بیل ہے چکے تفریق ہورا ہے گر دکان کے ساتھ خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے تو سوداستے داموں بھی مل سکتا ہے۔ آج الدان کے ساتھ خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے تو سوداستے داموں بھی مل سکتا ہے۔ آج الدان کر مونے کی وجہ سے میری آئے میں بھی سوجی سوجی تھیں۔ شاید سم ظریف رکشا اللہ ان کر مونے کی وجہ سے میری آئے میں ہوں جو سنتر اسٹور کے سامنے کھڑا ہو کر سنتر اسٹور اللہ داخیا یا تھا۔

الکی جمل سینئر اسٹور کی طرف بڑھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جانی پیچانی آواز نے اللہ میں میں میں اللہ کی طرح پتانہیں کہاں سے نمو دار ہوگئی

"اوه ٹورسٹ! یہاں کو سے کیا کر رہے ہو؟" "او وسون! تم یہاں لیکن کیے؟"

الله لا۔ "متاتی ہوں لیکن پہلے سڑک کے کنارے سے پیچھے تو ہٹو۔ دیکھو ساری ٹرینک اللہ کا دجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ لوگ بجھ رہے ہیں کہتم سڑک پار کرنا چاہ رہے

ا عمل نے دھیان دیا تو پتا چلا کہ تیز رفآر گاڑیاں اور موڑ سائیل وغیرہ میرے الکی آہتہ ہو جاتی ہیں۔ تا کہ میں سڑک پار کرسکوں۔ دراصل میں سڑک کے

عین کنارے براس طرح کھڑا تھا جیسے سڑک پارکرنا جاہ رہا ہوں۔" بنكاك كے لوگوں ميں جو اچھى عادات ديكھيں ان ميں سے ايك يہ بھى تھى كہ تيز رفآر سڑکوں پر سڑک یار کرنے والوں کے لیے گاڑیاں آ ہتہ کر دی جاتی ہیں۔ بہر حال بنکاک

ی فریفک کومثالی نبیں کہا جا سکتا۔''فریفک جام'' وغیرہ کا سلسلہ بیہاں بھی ہاری طرح موجود ہے۔اس کے علاوہ پلوشن وغیرہ کی قباحتیں بھی ہیں۔

سون تک کر بولی۔" ٹورسٹ! ای لیے تو تم ہے کہا تھا کہ اجنبی شہر میں ایک شناسا کا ہونا ضروری ہے۔ قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، اہمی تمہاری وجہ سے ساری ٹریفک جام ہو جاتاتھی۔''

میں نے اثبات میں سر بلایا اور رکھے والی بات میری زبان پر آئے آتے رہ می ۔ رکشا والے نے ابھی میرے ساتھ جو کچھ کیا تھاو وسون کے علم میں آجا تا تو یقینا لیبیں فٹ پاتھ پر کھڑے کھڑے وہ یا کچ منٹ کا ایک اور لیچر مجھے پا وی ۔

"كبال محوم ركب موثرسف! آج توتم في سارا دن موثل مي آرام كرنا تھا۔" "بس آرام کرتے کرتے اکتا گیا تھا۔ سوچا ایک چکرسینئر اسٹور کا بی لگا آؤں۔''

> " كيے آئے ہو؟" "پ ..... پدل!" مل نے جلدی سے کہا۔

"اس کا مطلب ہے بنکاک کے رستوں کی اچھی خاصی پیچان ہوگئی ہے تہیں۔ بھئ

ذ مین آ دی کی میمی تو شناخت ہوئی ہے۔'' ''تم یہاں کیا کر رہی ہو۔'' میں نے نا خوشگوار موضوع بدلتے ہوئے کہا۔

" مجھے ذرا کلب جانا تھا۔تھوڑا سا کام ہے۔بس دس پندرہ منٹ کا۔اس کے بعد میں

فارغ موں۔ اگرتم جا ہوتو میں سینئر اسٹور کی شاپنک میں تمہاری مدد کر علتی ہوں۔'' پچھلے تمن جارون میں سون نے اپنی افادیت ابت کی تھی۔ چند کمی تذبذب میں

رہے کے بعد میں نے کہا۔'' چلوٹھیک ہے، چلتے ہیں۔''

ہم پیدل می ایک طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک کافی کشادہ دورویہ سڑک تھی۔ دونوں طرف او کچی عمارتمی موجود تحمیں۔ چلتے چلتے سون ایک دم رک حمیٰ۔''تم برا تو نہیں مناوُ

المانيكس بات كا؟"

"کلب می جانے کا ..... وہ نائث کلب ہے نا۔ ذرا شوخ فتم کے لوگ ہوتے "

" چلوتمباری خاطر وہ شوخ قتم کے لوگ بھی دیکھے لیں مے۔ آخر بنکاک آئے ہیں۔ پچھے ن کوتو خمیاز و بھکتنا ہی ہے۔ ویے میرے خیال میں تو تنہارا بیرسارا شمر بی نائث کلب

یهان تم تموزی ی زیادتی کررے ہو۔"

جى محراكرره كيا۔ بم پبلوب پبلو چلتے رہے۔ بدرات كا وقت تھا، پر بھى أكثر لوگ كن الكيول سے سون كو د كي ليتے تھے۔مصنوى روشى ميں بھى اس كى شكل شيشے كى طرح دىكتى می - قریباً سومیٹر کی دوری پر نائث کلب کا جگمگاتا نیون سائن دکھائی وے رہا تھا۔ نجانے کوں جمے لگ رہا تھا کہ زیادہ نبیں تو تھوڑا بہت اثر ، بنکاک کا جمھے پر ہونے لگا ہے۔ شاید كا بنكاكيت " تحى - جس نے يهاں پہنچتے ہى اكمل كو بھى متاثر كيا تما اور و و ايك دم ب م محوزے جیسا ہو گیا تھا۔ بلکہ وہ تو محوز ابھی نہیں رہا تھا۔ اڑن کھٹولا بن گیا تھا۔ اس ے ووے نے بچے بے صد مایوس کیا تھا۔

مم بلند و بالاعمارت می داخل ہوئے۔ بلکی موسیق کی آواز آنے گئی تھی۔ کلب کے فرش **حال ستر**ے اور چکیلے تھے۔ مجھے ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی۔ وہ منحیٰ ی تھی لیکن خوب مک اپ کیا ہوا تھا۔ بال کھونسلے کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ پتانبیں کیوں اے دیکھ کر ال دولاً كى تمنى جادوگرنى كا منظر ذبن ميں ابھرتا تھا۔ميرے سامنے دو ايڑين لڑكوں نے ال سے بات چیت کی۔لڑ کے اسے پچھ نوٹ تھا رہے تھے لیکن وہ انکار کر رہی تھی اور مزید الله الله الكررى تقى - اى دوران برائ عضيك انداز بين اس نے نوٹ فرش پر مجينك الم ایک لڑکے نے شرمندہ ہو کر نوٹ اٹھائے ، دوسرے نے پتلون کی جیب سے پچھ ニニックル

م آکے بر معے تو متحیٰ چریل نے ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھا،لیکن پھروہ غالبًا سون ا کان کی تھی۔ اس کے بوسیدہ ہونٹ مسکرانے والے انداز میں تھنچ اور اس نے ہمیں ا مع مانے کی اجازت وے دی۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ ربی تھی کہ یہاں واخل الم لے کے لیے کوئی ککٹ وغیرہ کا چکر بھی ہے۔ میں نے یہ بات سون سے پوچھی ، تو وہ عام ے لیج می بولی۔"بال .... يبال شوجهي موتا ہے تا۔"

اس سے پہلے کہ میں شو کی تفصیلات ہو چھتا، ہم ایک کمرے میں پہنچ مگئے۔ یہاں سون نے رواؤ کیوں سے تھائی زبان میں بات چیت کی۔ انہیں ایک کاغذ دیا۔ پھروہ میرے ساتھ سیر صیاں چڑھ کر ایک دروازے پر پہنچ منی۔ یہاں مل ڈاگ کی شکل والا ایک شرابی میٹ کیپرموجود تھا۔ وہ بھی سون کو پہیانتا تھا۔ ہم دروازے سے گزرے تو بالکل یمی لگا کے کمی سینما ہال میں داخل ہورہے ہیں۔ یہاں ایک روشن اسلیج تھا دوخوب رولڑ کیاں مختمر لباس میں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہ بال نیم دائرے کی شکل میں تھا۔ بال کے عقبی جھے میں مزید کرسیاں موجود تھیں۔ یہاں موجود تماشائی شو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ناوُنوش میں بھی مصروف تتے۔ان کے کمات کو مزید رنگین بتانے کے لیے رنگین تتلیاں بھی آس یاس موجود تعیں کوئی بغل میں دیکی ہوئی تھی تو کوئی ہم آغوش نظر آ رہی تھی۔ ہال میں روشنی موجود تھی اس لیے ویٹر بھی با آسانی ..... آ جا رہے تتے۔ جن انڈین لڑکوں کو باہر دیکھا تھا وہ بھی تماشائيوں ميںموجود تھے۔

" پلیز بس یا مج منت! "سون نے کہااور ایک میز پر جانبیتی۔ یباں ایک تھائی جوڑا پہلے سے موجود تھا۔ میرامختمر تعارف کرانے کے بعد سون ان ہے باتوں میں معروف ہوگئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ان سے کسی طرح کے حالات دریا فت کر ری ہے۔ شو وغیرہ کی طرف اس کی بالکل توجہ نہیں تھی۔ باتوں کے دوران بی میں نے طائزانہ نظرے اسٹیج کی طرف دیکھا اور کھویڑی بھک ہے اڑمٹی۔ اسٹیج پر تاہیخے والی دونوں لؤكيوں كے جسم پر اب لباس كا ايك تارىجى نبيس تھا۔ اس ہوش ربا منظر سے نگا ہیں جرانا آسان نبیں تھا اور اس پر نگاہیں جمانا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے کری کا رخ تھوڑ ا سا پھیرلیا اوراینے سامنے رکھے کولڈ ڈ رنگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سامنے رکھے ایک بروشر پر میری نظر پڑی۔ یہ دراصل اس کلب کے شومی چیش کیے جانے والے آئمز کی تفصیل تھی۔ مرید لکھا کیا تھا کہ شوشام ہے رات مے تک مسلسل چانا رہتا ہے۔ یعنی شوختم ہونے کے بعد پھر وہیں ہے شروع ہوجاتا ہے۔ کوئی جب جا ہے اٹھ کر جاسکتا ہے، جب جا ہے آسکتا ہے۔ اب می نے آسمز کی فہرست پر نگاہ دوڑائی تو چودہ طبق روش ہو مجئے۔ نہایت ''انیا نیت سوزنتم'' کی تنصیل تھی۔انیان تو انسان'' جانور'' بھی اس میں ملوث تھے یا یوں ا کہیں کے طوٹ کیے محتے تتھے۔ بندراور سانپ وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔

الب آشال

میں نے امنیج کی طرف دیکھا کوئی دس عدد حسینا کیں استیج کے اوپر ہی شاور لے رہی قیں۔ وہ اپنے مادری لباس میں تھیں۔ جولوگ تالیاں بجارے تھے اِن میں میں نے ایک دو ساله نیچ کوبھی دیکھا۔ وو شاید اپنے باپ کی گود میں تھا۔ بین ممکن تھا کہ استج پر علام كرنے والى لؤكيوں من اس كى چوپھى ، خاله يا مال شامل مو- عجيب مادر پدر آزاد اول قداور پروگرامز کی فہرست کے مطابق اس سے اگا جو پروگرام استی پر چش ہونے والا قا،اے دیکھنے کے لیے شیطان تھن کے دیدے درکار تنے میں اپی جکہ سے اٹھ کھڑا

المك ....كيابات ب؟"مون في بوجها-ال محول من جيے اے احماس تك نبيس تماكد اللج بركيا تما شاہور ہا ہے۔" عي باہر جا والعل تم فارغ موكرة جادً"

"بل میں بھی ۔۔۔۔۔ تبهارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ 'وہ شولڈر بیک تھام کر کھڑی ہوگئ۔ ال نے اپنے شاما جوڑے سے کھڑے کھڑے چندیا تی کیس پھر میرے ساتھ ہال المراكلي چلي كئي- على جب ايك بار چلاتو پرسزك ري في كرى دم ايا-سون مير ، م بی آری می - سزک پر بینی کر اس نے میرا کندما تھا۔ "کیا بات ہے شاداب! الماري طبيعت لو فيك ي ور المیں میری طبیعت محکے تبیں ہے۔ تم خاموش رہوورنہ میں تم سے پچھالٹا سیدها بول

"بحق كيا مواع؟ من نع تم س كها بحى قاكدية نائث كلب ب- يبال اس حم المنافق بالكل عامى بات ب-"

"كياتم يه مجه عتى موكه يه ميرك لي بعى عام ي بات موكى؟" من بلند آواز سے الله سون نے جواب میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن مین اس وقت نو جوانوں سے الله الله کار الدے مین سامنے سے بڑی آستہ روی سے گزری۔ کار میں نیم الاس المان والله الزكيال لاك ايك دوج إلدك موئ تقے ليد لوگ مون كے الماعد انبول نے سون کو دیکھ کر''ہائے ہاؤ'' کا شور مجایا اور ہاتھ ہلائے۔سون نے ك مراكم المحد لبرايا ـ كارآ م فكل عن \_ اى دوران مى فى باتھ ك اشار س سے ايك ال را الحالي مي اس سے پہلے كرسون كركم كبتى من درواز و كھول كرنيكسى من بين كيا۔

وو تذبذب من تقی۔" کیا مجھے بھی جانا ہے؟" اس نے پوچھا۔ " بنیں می اکیلا جار ہا ہوں، شکرید!" اس کے ساتھ بی میں نے ڈرائیور کوئیکسی آھے بوھانے کے لیے کہا۔

"سنو .....میری بات تو سنو ....." سون کی بات ادهوری رومنی کیونکه تیکسی آمے بڑھ

چىتى تتى ـ

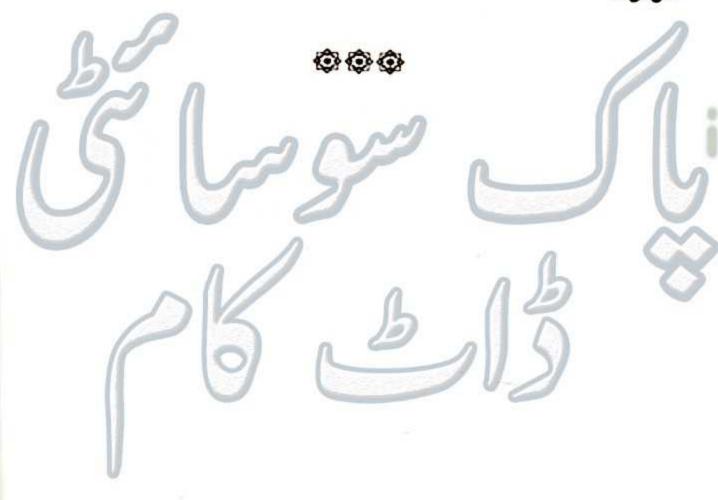



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اللے روز منح میری آگھ ایک دستک پر کملی۔ میں نے سوچا کاش پر اکمل کی وستک ہو اللہ است وستک دوسری بار ہوئی تو اندازہ ہوا کہ بیانسوانی دستک ہے۔ اتی منح سون کے سوا اللہ ان ہوسکتا تھا۔ میں نے دیوار کیر کھڑکی کا پردہ وا کیا۔ بالکونی میں حسب معمولی رجنی اللہ منا کے پیول مبک رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھواا۔ باہرسون ہی تھی۔ وہ بوے معمولی میں مند سے ہوئے تھے۔

"كياا في رام ليخ آلى مو؟" "كيسي رقم؟"

"ماریا فی ون میرے لیے گائیڈ کے فرائض انجام دیتی رہی ہوتم۔"
"تم مانٹی کا میغہ کیوں استعال کر رہے ہو۔ میں اب بھی تمبارے لیے گائیڈ کے وائیڈ کے استعال کر رہے ہو۔ میں اب بھی تمبارے لیے گائیڈ کے وائیڈ سے النسانجام دے رہی ہوں۔ باتی جہاں تک معاوضے کی بات ہے وہ بھی میں چیوڑوں کی است نہیں آئی۔ تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہتم اتنا النسانگوں ہوئے ہو؟"

" فہارا کیا خیال ہے کہ ناراضی کی کوئی وجہ نبیں تھی؟ تم مجھے ایک بدنام ترین جگہ پر معرفی مرمنی کے خلاف لے کئیں۔ بالفرض میرا کوئی شناسا مجھے وہاں داخل ہوتے و کمچے ایک افزاک اونا۔"

"ا پہا بیں مانتی ہوں کہ خلطی میری ہی ہے لیکن تم بھی تو مجھے بے عز تی کے ساتھ سڑک اللہ مے مچھوڑ آئے تتھے۔ کیا بیہ آ داب کے خلا نے نبیں؟''

دہ کو ایم خاموثی ہے مجھے گھورتی ربی۔ پھر ایک دم ڈھیلے کہے میں بولی۔''اچھا چلو مادوان بات کو۔آئندہ میں زیادہ احتیاط رکھوں گی۔'' اس کے ساتھ بی اس نے بڑی ادا

- 2 , 19. 8 | Weller Ne

Section

میں نے کن انکھیوں سے اس کی صورت ویکھی۔ چبرے پر بے جارگی کی جھلک و کمھے کر مجھے ترس سا آ حمیا۔ میں نے سکریٹ بجھاتے ہوئے کہا۔" میں ذرا شاور لےلوں پھراس بارے می سوچے ہیں۔"

وہ فرمانبرداری سے ایک طرف صوفے پر بینے تی۔ میں باتھ روم میں چلا گیا۔ نہا کر باہر لکا تو اس نے بڑی صفائی ہے میزیر ناشتا چنا ہوا تھا۔ وو بڑی زود قبم بھی۔ پچھلے تین حار دنوں میں ہی اے بخو بی معلوم ہو گیا تھا کہ ناشتے میں مجھے کیا کیا پند ہے۔ میرے کہنے پر اس نے میرے لیے جائے بھی بنائی۔ جب وہ جائے بنا رہی تھی میری نگا ہیں اس کے کلائی کے کنٹن پر جی تھیں۔ کلائی اور کنٹن کا یہ ملاپ اتنا خوبصورت تھا کہ ول خود بخو د اس کی طرف تھنچا جاتا تھا۔ یک وم اس نے میری محویت کونوٹ کرلیا۔ زیرلب محرا کر ہولی۔ ''کیا و کھرے ہو؟"

" یکنگن میرے والد نے مجھے شادی پر دیا تھا۔" اس کے منہ سے جیسے بے اختیار ہی فك ثما تعابه

''تمباری شادی مجمی ہوئی تھی؟'' ووگڑ بڑا گئی۔ پھر ذرا سنجل کر ہولی۔''ہاں ..... ہوئی تھی لیکن نہ ہونے جیسی ۔''

''حپیوڑ وان باتوں کو.....'' وہ اٹھی اور فریج کی طرف بڑھی۔

"کماکرنے لکی ہو۔"

"می تبهارے فریج ہے ایک بیئر لے اول۔"

"يهال بيرتبيل ب- اگر موتى مجى تو من حمهيل لينے نه دينا كيونكه..... هارے درمیان معاہدہ ہے جب تک تم میرے ساتھ رہوگی کوئی نشہبیں کروگی۔''

" تہاری ساری پابندیاں وہی ہیں جو بدھانے اسے اور لگائی تھیں۔ " وہ زور سے

ہنی لیکن پھرایک دم اس کی ہلسی کو ہریک لگ گئے۔

دروازے پر بھی می دستک کے بعد درواز و کھل حمیا۔ سامنے نیکسی ڈرائیور چھی کھڑا تھا۔ اہے ویکھے کرسون کا رنگ ایک وم پیریکا پڑھ گیا۔ پتانبیں کیا بات بھی۔ چنکی کی موجودگی میں وو ا کیا در اینے آپ میں سٹ جاتی تھی۔ چنگی کی چیثانی پرپی بندھی ہوئی تھی۔ یہ پی یقینا

ال دھینکامشق کی نشانی تھی جو تین روز پیشتر کروکوڈ ائل فارم کے نز دیک ہوئی تھی۔ چکی کا ملیداور میال و حال سب پھے مقامی لوفروں کی طرح تھا۔ وہ کرایہ لینے آیا تھا۔ میں نے ون كى بدايت كے مطابق اسے بورا كرايد يعنى اڑھائى سو بھات دے ديئے۔ اس نے هم بدادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجی۔ نوٹ کن کر پتلون کی جیب میں تھونے اور اللـ"آج كوم كارادك يى جى؟"

"آج بس پیدل چلنے کا موڈ ہے۔" میں نے قدرے خنگ کہے میں کہا وہ ہم دونوں پرنگاہ غلا انداز ڈالتے ہوئے واپس چلا کیا۔ على نے سون كى طرف بغور ديكھتے ہوئے كہا۔" جمھے لكتا ہے كہ تم دونوں على كوئى ناتا

> "الیک کوئی بات نبیں۔" وہ جلدی سے بولی۔ "ميراخيال بكرتم اب بارے مى بہتى باتى چھياتى ہو-" 21 12"

ومثلاً ..... يو حكى منا تمبارك والدين ..... مثلاً .... تمبارك باكس بازو پري العان من المان الله المعالم المعالم المعان المعان المعان الما المان المعان الم الا تبارے ساتھ كافى كى موتى رى ب-"

"شايم يكنا جائج موكه من خود ير مونے والى تنى كى دجه سے اس يده سے مسلك الله الله الله المركز جيس جيال اورجس حال من مول بهت خوش مول المائے كررى موں-"وه ايك اداے يولى-

م كرے سے باہر نكل آئے اور پھر ہوئل سے باہر چلے آئے۔ وہ مير سے پہلو ميں چل من مي المان كالمرف المحتى الى كا انتهائى خوبصورت رنكت د كيدكر ذرا جونكى مرور می -" چلوآج بوب مارکی چلتے ہیں۔" می نے کہا۔

وو بولى-"تم نے تو متایا تھا كہ من شادى شد ونبيس موں-"

"كيامطلب! بوب ماركيث من صرف شادى شده جا كتے بيں۔"

" بھی، ہاں لوگ زیادہ تر بچوں کے کپڑے اور جوتے وغیرہ خریدنے جاتے ہیں۔تم الم ك ك فريدن بين؟"

والے بچوں کے لیے۔"میری زبان سے پیسل کیا۔

یہ پہلی بلکی پھلکی بات تھی جومیرے منہ ہےنگل تھی۔ وہ جیے کسی ایسی ہی بات کی منتظر سمی۔ میری شادی اور ہونے والے بچوں کو موضوع بنا کر اس نے قبقید بار مفتلو شروع کردی۔ ہنتے ہوئے وہ بیر بہوتی بن جاتی تھی۔اس کے رکیٹی بالوں کی کٹیں ڈ ھلک کراس کے چبرے کو اطراف سے چھیا لیتی تھیں۔اے دیکھ کریقین نبیں ہوتا تھا کہ بہاڑی غلط پیتے سے نسلک ہے۔ اس پیٹے ہے وابستہ چہرے اپنا اجلاین کھوکر ایک خاص سانحے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حرکات وسکنات کا عامیانہ بن بالکل عیاں ہوتا ہے محر سون کے سلسلے میں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ کسی وقت تو اے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ سرسبر بہاڑی مقام کی نوجوان بہاڑن معصومیت کی جادر اور سے اپنی بریوں کے پیچیے اجھلتی کودتی چلی آ رہی ہے۔

مں نے کئی بارسوجا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ نائٹ کلبوں میں جاتی ہے۔ ڈریک بھی كرتى ہے۔ يتينا غير مردول كے ساتھ سوتى تھى ہوكى ، اس كے باوجود وہ الحشير اور معصوم تظرآتی ہے۔حقیقت میں تو ایسانہیں ہوتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آئی تھی اور وہ یہ کہ سون کو اس میشے سے مسلک ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور مناہ کی تاریکی اور وہرائی نے اس کے خدوخال کو ابھی ڈھانیا شروع نہیں کیا تھا۔ نیکسی کے ذریعے ہم بوب مارکیت منبے تو دو پہر ہونے والی تھی۔ یہاں خریداری کافی آسان تھی۔ بچوں کے جوتے کپڑے اور تھلونے وغیرہ کثرت سے نظر آتے تھے۔ کوالٹی کے لحاظ ے مال کو ایک دو اور تمن نمبر دیئے گئے تھے۔ ای امتبار سے قیمتیں بھی تھیں۔ مال کی کوالنی اس کے نمبر کے مین مطابق تھی۔ سون نے خریداری میں بروی خوش اسلوبی ہے میری مدد گی۔ بچوں کے کھلونے دیکھ کراس کی آٹکھوں میں ایک عجیب سی جیک ابحرآتی تھی جسے وہ خود بھی ایک بکی ہی ہو۔ وہ ایک گڑیا کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بیر گڑیا تھائی دلبن کے روپ میں تھی۔سون کے چبرے برشفق کی می سرخی پیمیلی ہوئی تھی، امیا تک میں نے اس کے چہرے کا بدلتا ہوا تاثر ویکھا۔اس کا خوبصورت رنگ یکدم زروہو گیا تھا۔اس کا ایک ہاتھ بے انتیار میرے کندھے پر آیا،میری فمیض اس نے منحی میں جکڑی۔ وہ جیسے سبارا ذهوندنے کی کوشش کررجی تھی۔ ایک دم وہ لہرائی میں نے اسے سنجالا دینے کے لیے باتھآکے بڑھایا۔

آگر میں نہ سنجالتا تو وہ بری طرح لز ھک جاتی پھر بھی وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

محمنوں کے بل کر برا،سون کا سرمیری گود می تھا۔ ''سون .....سون ..... کیا ہوا ہے جہیں؟ سون آئمیں کھولو۔'' میں نے اسے ایکارتے ہوئے کہا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے سے مور تمال علين محسوس مو ئي تحي -

ووٹس مے منبیں ہوئی۔ میں نے اس کے رہیمی گالوں کو تھیکا، اسے تموڑا سامجنجموڑا اس کی پکوں میں لرزش پیدا ہو گئے۔ چند سکنڈ میں ہارے گرد درجنوں افراد جمع ہو گئے

اسون آمکسیں کھولو۔'' میں نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آجھوں میں درز پیدا ہوئی محروہ آجھیں بوری نبیں کھول سکی۔" کیا یہاں دويك كوئى ۋاكثر ب-" من نے ايك ادھيز عرفض سے يو جما-اس سے پہلے کہ ادھیر عرفض کوئی جواب دیا جوم کے اندر سے نیکسی ذرائیور بانکی الد مواراس كى يهال موجود كى جيران كن تعى - وه تيزى سے بهاري طرف برد ها۔ ووسون ر از ورے بالا اے تعالی زبان میں تیز کراے ذراز ورے بالا اے تعالی زبان میں تیز و از سوال کا لیجہ کر احت تھا۔ تب اس نے نیم دراز سون کو گردن سے تھام کرسیدھا بھا وا اس نے ایک بار پھر سخت کہے میں سون سے مجھ کہا، ساتھ می سون کے منہ پر یائی کے

مون نے آئیس کھول دیں۔ وہ خالی خالی نظروں سے دائیں بائیں د کمجدری تھی ہر و الله كا سے اٹھ كر كورى ہو كئى۔ ايك طرف سے چكى نے دوسرى طرف ہے مى نے ا مارا دیا۔ چکی نے تھائی زبان میں دو تمن جلے مزید سون سے کیے پھر دو جوم کے الما م و کیا۔ چند کمجے بعد ہجوم بھی چھٹنا شروع ہو گیا۔ میں نے سون کو ایک قریبی بھٹے پر المالا اے كولد ورك بايا۔ "بيكيا مواتھا تمہيں؟" من في يوجها۔

" کو بیں ..... میں اب جانا جا ہتی ہوں۔' وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہو ۔

"كمال جانا حائق مو؟"

"ا ہے کمر .....تم بس مجھے تیکسی میں بٹھا دو۔"

وه كافى وسرب نظر آتى تھى۔ ميں نے كہا۔"اس طرح الحك نبيس ہے۔ مي تهبيں جوز

الما المان علوآ دُمير ب ساتھ۔

" نبیں میں چکی جاؤں گی۔تم بس مجھے.....' "نبیں۔" میں نے تحکم سے کہا۔" میں حمہیں چھوڑ کرآؤں گا۔" وہ چونک کر مجھے دیکھنے گئی۔ میں اے لے کرنیکسی تک آیا۔ جو سامان خریدا تھا وہ بھی نكسى من ذال ليا\_" كيا مواتما تهبير؟" من في راسة من يوجها\_

'' مجھے خود پتانہیں بس چکرسا آھیا تھا۔''

" ملے مجھی ایسانبیں ہوا؟"

"شايدايك دفعه پہلے بھى ايسا مواتھاليكن به يرانى بات ہے قريباً ايك سال يرانى -" مجھے لگا کہ وہ غلط بیائی کررہی ہے۔ میں نے اس کی غلط بیائی کونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔'' مجھے شک تھا کہ نیکسی ڈرائیور چنگی حمہیں پہلے ہے جانتا ہے۔ آج یہ شک یقین میں بدل میا ہے۔اس نے حمہیں جس طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی ہے اس سے بخوبی انداز و بوا ہے کہ وو حمہیں پہلے بھی ایسی کیفیت عن و کمیے چکا ہے اور شاید تمباری مدو بھی کر

"تم خوامخوا و شرلاک مومز بنے کی کوشش کر رہے ہو۔" اس نے مونوں پر پھیکی می متكراہث حبائی۔

"اس کے علاوہ ایک جرانی کی بات بیمی ہے کہ چکی بوبے مارکیٹ میں ہمارے ارد گردموجود تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے وہاں کیا کرنے آیا تھا۔''

ایک دم مجھے لگا کہ سون کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ مجھے فوراً غلطی کا احساس ہوا، اہمی وہ پوری طرح سبھلی ہیں تھی۔ مجھے اس سے ایسی باتیں شہیں کرنی جاہیں تھیں۔ میں نے فورآ حنفتگو کا رخ موڑ دیا اور اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں یو چھنے لگا۔ میرے موالوں کے جواب میں سون نے کہا۔''میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک قریبی فلیٹ میں رہتی ہوں والدہ آتھوں ہے معذور ہیں۔ میری ایک بہن ہے۔ وہ مجھ سے ایک سال چھوٹی ہے اور محکمہ ڈاک میں کام کرتی ہے۔ " (بعد ازاں بیساری معلومات فلط ثابت ہوئیں) میں نے اسے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔جلد ہی اس کا فلیٹ آعمیا۔میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھے اینے فلیٹ میں آنے کی دعوت دے کی لیکن ایسا کچھے نہیں ہوا۔ وہ میرا شكريه اداكر كے اور كذبائے كہدكر بنچے اتر كئی۔ ایک دم جیسے اسے پچھ یاد آیا۔ محوم كر مجھ من کیے گی۔''کل کا کیا پروگرام ہے؟'' یں نے کہا۔''یہ مت بھولو کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔'' ''ایٹھے ڈاکٹر ہو۔ جانتے ہو جھتے کچو بھی نہیں ہو۔''اس نے ایسے بجیب لہجے میں کہا کہ اللہ چانک کیا۔

مندرجہ بالا جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چبرے پر رنگ سالبرا کیا تھا۔ اس رنگ کو اس سے چمپانے کے لیے اس نے رخ پھیرا اور فلیٹ کی طرف چلی گئی۔

میں رات کو بستر پر لیٹ کر دیر تک سون کے بارے جس سوچتا رہا۔ وہ کیسی لڑکی تھی۔

میں رات کو بستر پر لیٹ کر پھر رہی تھی لیکن یہ کا لک بھی اس کے چبرے کو کالانہیں بھیرے پر گناہ کی کا لک بل کر پھر رہی تھی لیکن یہ کا لک بھی اس کے چبرے کو کالانہیں کی ۔ اس کے اندر کی روشن اس سیابی پر غالب آئی ہوئی تھی۔ آج اپنے فلیٹ کی میں ۔ آج اپنے فلیٹ کی میں ۔ آب اپنے فلیٹ کی میں اس نے جو فقرہ بھے ہے کہا تھا وہ ابھی تک میرے کا نوں جس کو بخر ہا اس میں وہ نوٹ اس کے ہوئوں تک چلا آیا تھا۔ بہر حال ابھی جس اس جذبہ کو کو کی گ

الله دوروزیمی ہم دونوں نے ساتھ ساتھ ہی بناک بیں گوشے گزارے۔ وہ ہبت اللہ آتی تی۔ اس دن پوب مارکیت ہیں ہے ہوش ہو جانے دالے دائے کو وہ تقریبا اللہ آتی تی۔ اس دن پوب مارکیت ہیں ہے ہوش ہو جانے دالے دائے کو وہ تقریبا اللہ کا تی ہے ہیں۔ اس کے کیوٹش کی کھی گئی ۔ اس نے بہی تاثر دیا تھا کہ اللہ اللہ اللہ کا منافی سے گفتگو کا رخ موڑ نے ہی کامیاب ہوگئی تی۔ اس نے بہی تاثر دیا تھا کہ الد شکادت کی وجہ سے اسے چکر آئی تھا۔ بنکاک ہیں سے میرے آخری دن تھے۔ اللہ تھادت کی وجہ سے اسے چکر آئی تھا۔ بنکاک ہیں سے میرے آخری دن تھے۔ اللہ تھادت کی وجہ سے اسٹور ہی گزارا۔ سون بھی میرے ساتھ رہی۔ وہ شاپنگ کے دوران ہیں ہی ڈنرکا وقت ہو گیا۔ ہم نے لیخ میں اور مددکرتی رہی۔ شاپنگ کے دوران ہیں ہی ڈنرکا وقت ہو گیا۔ ہم نے لیخ میں اور کی بحوک لگ رہی تھی۔ ہم نے ادھر اُدھر گھوم کرکوئی اچھا سا اللہ تھا، ذور کی بحوک لگ رہی تھی۔ ہم نے ادھر اُدھر گھوم کرکوئی اچھا سا اللہ تھی کی کوشش کی مجرا کے کلب نما ہوئی ہی گھی۔ ہم سے اور میں گئے۔

ال على محمت ہوئے میمبارگی میری نظر پہلو کی طرف گئی اور جیں ٹھنک گیا۔ کوئی سامیہ

الک رہیں شخصے کے پیچھے اوجھل ہو گیا تھا۔ بچھے شک گزرا کہ وہ نیکسی ڈرائیور چکی تھا۔

الک ماند الوں کا انداز سو فیصد چکی کا تھا۔ بس جس اس کی شکل نہیں و کیے سکا تھا۔

الک کا اظہار سون سے کرتا چاہا لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ بڑے اچھے

الک اللہ اس شک کا اظہار سون سے کرتا چاہا لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ بڑے اچھے

الک اس کے اس شک کا اظہار سون سے کرتا چاہا تھا۔

ہم نے ہوئل کے ڈاکنگ بال میں کھانا کھایا۔ یبال ایک بارجھی تھا۔ بار کے طویل کاؤنٹر کے سامنے کئی جوڑے ممتمائے ہوئے چبروں کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں دیکھا ہوا ایک منظر ہمیشہ کے لیے میرے ذہن برنقش ہو گیا۔ میں نے ایک درمیانی عمر کے مخص کو دیکھا۔وہ کسی یور پین ملک ہے تعلق رکھتا تھا۔اجھے قد کاٹھے کا تھا۔اس نے نینک لگا رکھی تھی اور بڑھا لکھا نظر آتا تھا۔اس نے ایک وھان یان نوخیزی لڑکی کے محلے میں بانبیں ڈال ر کھی سے موسیق کی لے برتھر کئے کے ساتھ ساتھ و دلزگی کے ساتھ عجیب وغریب حرکات می مسردف تھا۔ اس محص کی عامیا نہ حرکات اور حرکات کا تھٹیا بن و مکھے کر اتنی کوفت ہوئی كه ال بيزار جو كيا اورتو اورسون بهي تجل ى نظر آ كي -

ا تلے روز شام کو جب میں اور سون کمرے بی جنھے نی وی دیکھر ہے تھے۔ سون نے ار کے کہا۔ ' تین دن بعدتم جلے جاؤ کے۔ میں خود کو بہت اداس محسوس کروں گیا۔'' می نے کہا۔ '' تین ون بعد جو کھے ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اب کی بات کرو۔ اب ہم ساتھ ہیں، مستنبل کے اندیثوں میں اینے آج کو کیوں خراب کریں۔ چلو آؤ ذرا مز گشت

لاعات بيالا

· نبیں ... ، وو بچوں کی طرح نفتک کر بولی۔ '' آج بس کمرے میں بیٹے کر ٹی وی

"جيے تباري مرضى -" من في كبا-

وہ عجیب نظروں سے میری طرف و کمچہ رہی تھی۔ سیاہ بالوں کی ایک لث اس کے نہایت رئیمی رخساروں کو چھو رہی تھی۔ وہ اچا تک بولی۔'' کیا تمہارا دل نہیں جا ہتا مجھے حیونے کو؟''

میں ایک وم گزیردا حمیا۔ کسی نے جیسے میرے ول کا چور پکڑ نیا تھا، اپنے چبرے کے تاثرات کو میں نے بمشکل چھیایا۔" سیکیسی باتیس کرری ہوتم؟"

وو بولی۔" کیا تمہارے دل میں یہ بات نبیں آتی کہ ہم ایک دوسرے کے قریب قریب مینے ہیں۔تم اپنے ہازو کی ایک معمولی می حرکت سے مجھے چھو تکتے ہولیکن تمین دن بعد جبتم چلے جاؤ کے تو ہمارے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ پیدا ہوجائے گا۔'' من نے سبجید کی ہے کہا۔" ہمارے درمیان اب بھی ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔" المالية المستحت ول ہونو رسٹ! بی جا ہتا ہے کہتم ہے روٹھ جاؤں۔''

"بيمجي مشكل ہے۔ اس طرح تو جوا مكلے دو تين دن تمہارے ساتھ گزارنے ہيں ان ہے بھی محروم ہو جاؤں گی۔"

"ان دو تین دنوں ہے اگرتم نے کوئی غلط تو تع وابسة کررکھی ہے تو اے دل سے زکال دو۔"على نے كہا۔

اس نے ایک ادحوری انگرائی لی۔ پھرصوفے پرینچے کو کھسکتے ہوئے اپنی کہنی صوفے کے اس نے ایک ادحوری انگرائی لی۔ پھرصوفے پرینچے کو کھنے ہوئے اوا سے دیکھتے ہوئے اوا سے دیکھتے ہوئے الله "جم دوی کی صد تک تو جا بی سکتے ہیں۔"

"باتھ تھامنا، ملے لکانا، تھوڑا ساچوم لینا۔"ووب باک سے بولی۔

"مرداورعورت کے درمیان اس طرح کے تعلق کو دوئی کا نام دینا حماقت ہے۔"

وہ بولی۔" مجھے لگتا ہے کہ تمہارے نزدیک جنس ہی سب مجھ ہے۔

"تم الفاظ کے ہیر پھیرے مجھے کمراہ نبیں کر عتی ہو۔

ميرى بات كا جواب دليل سے دواتو بات بھى ہے۔ 'اس نے اپنے بالوں كواس طرح

ملاكر بل بال مراع شاف تك آيني-

من نے کہا۔" شایدتم بھول رہی ہو کہ میں ایک ٹورسٹ بوں اور تم گائیڈ .... اور المدے درمیان مجھ شرا نظ طے ہو چکی ہیں۔''

وه ایک شندی سانس کے کرر دمنی۔

مسلے میں جارون میں ہارے درمیان اجنبیت کی دیوار کافی حد تک گر گئی تھی۔ نجانے الا مجھے سون کے اندر ایک مظلوم و مجبورلز کی نظر آئی تھی۔ و د اینے اندر کے اندمیرے کو الله الول كى چكا چوند سے دور كرنے كى كوشش كرر بى تھى۔ وہ اس زعم كا شكار تنى ك المنت مسراتی زندگی گزار رہی ہے حالانکہ اس کے اندر دکھ کا موسم تخبرا ہوا تھا۔

"ا میا تو می چلتی ہوں۔" اس نے اپنے بالوں کو انگلبوں سے سنوارتے ہوئے کہا تو ال المن خواصورت كلائى سے مجسل كريني كى طرف چلاكيا۔

"ال كتف يح آد كى؟"

الماس مع المعلم موثورست!"اس نے اٹھ کرشولڈر بیک سنجا لتے موئے کہا۔

می نے چھے کہے کے لیے منہ کھولائی تھا کہ فون کی تھنٹی نج اٹھی۔ میں نے ریسیور ا نھایا۔ دوسری طرف اکمل کی آواز س کرمیرے جسم میں سنسنا ہٹ دوڑ می ہے نصے مِي نون بند کر ديا۔ حسب تو قع چند *سينڈ بعد پھر*نون کي <del>ٽفن</del>ي جي۔ آڻھ د*ي گھنڻ*ياں ہو چکيس تو من نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے انمل کی آواز آئی۔'' ہیلو میں انمل بول رہا

'' میں تم پر لعنت بھیجنا ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔'' میں نے شدید غمے میں نون پھر بند کر دیا۔

تیسری مرتبہ پھر مھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر اکمل کو بے نقط سائیں۔ وہ غاموثی ہے سنتار ہا۔ ظاہر ہے کہ تصور سراسرای کا تھا۔ اس نے قریباً سات دن مجھے ہخت اذیت میں جتلا رکھا تھا۔ بیاتو میری قسمت اچھی تھی کیسون کا ساتھ ل کیا تھا درنہ بیرسات دن مجھے ایک قیدی کی طرح کمرے میں بند ہو کر گزار تا پڑتے ۔ نون پر بی ہم دونوں میں كافي وير تك في كامي موتى ربى - المل بنكاك عن عن اور" پاياع،" كي طرف ايك ہوگل میں تفہرا ہوا تقا۔ اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ کل مج عمیارہ بجے کے قریب وہ واپس آربا ہے۔ بنکاک میں اپنے باتی دوروز دومیرے ساتھ گزارے گا۔

میں نے کہا۔''ابتم جھے اپنامنحوں بوتھانہ ہی دکھاؤ تو اچھا ہے۔بس میرے کاغذات کسی کے باتھ بجوا دو زندگی بحرتمہارا شکر گزار رہوں گا۔"

"من جاناً ہوں تم اس وقت غصے سے پیٹ رہے ہو۔ لہذا کل تک کے لیے خدا حافظ۔''اس نے فون بند کر دیا۔

'' تمہارا دوست تھا نا؟'' سون نے پوچھا۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔'' کیا وو واپس آ رہا ہے؟''سون نے پو چھا۔

"بال-"

'' کب؟''وہ ذرا پریشائی ہے ہو لی۔

"کل مبع "

سون کے روش چبرے پر پڑمردگی کا سامیہ لبرا گیا۔ پچھے دیر تک کمرے میں تکبیمر خاموشی ربی۔اس خاموشی میں بس نی وی کی مرحم آواز گونج رہی تھی۔" کیا بات ہے جب کیوں ہو منی ہو؟''میں نے یو چھا۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"اس كا مطلب ہے كەكل اور پرسوں كے پروگرام بھى كينسل؟" وويولى۔ "باں بھئ! وہ تو کینسل کرنے ہی پڑیں ہے۔" "بینی آج .....میرا اور تنهارا آخری دن ہے۔"

" إل كل سے تم آزاد ہو۔ جہاں چاہو جا سكتى ہو۔ جو چاہو پر كئ سكتى ہو۔ جو چاہو پى عن الد-"على في خير لهج على كها-

" محصة لكتاب كدكل سے من بابند موجاؤں كى۔" وہ عجب سے ليج من يولى۔ ال ليج نے مجم يہلے بھى ايك بار چونكايا تعاريبى ووليد تعاص عى سون نے كبا العمد ذاكر مو- جانة بوجمة كريمي نبيل مو-"بيلجدال ليج سے بالكل محلف تنا م على وه عام طور ير بات كرتي تحي\_

ایک دوسرے سے جدا ہونے کا وقت ایک وم قریب آئیا تھا۔صورت حال کومحسوں کر معراروبية بول آب زم بونے لگا تھا۔ عمل نے كہا۔" سون! پچھے سات روز عمل عمل و فم ناك أعلمول م بولى-"معذرت تو مجھے كرنى جائے - من خوا مخوا م سے جث الدالى بيار باتول م تمبار اكان كماتى ربى - اكر ميرى جكة تهيس كوئى اجما اور يج عج الدور بوطف اندور ہو سکتے۔"

الم جمایہ فکووں شکایتوں والی باتیں چھوڑ و آج یہ آخری شام ہمارے پاس ہے۔ اگلے الموال على بنكاك عمل تو موجود ہوں گاليكن تم ہے نبيس مل سكوں گا۔ چلو اس شام كوا جھے ا کے اور ان کو متے پھرتے ہیں۔ پھر کی اجھے ہوٹل میں کھانا کھا کیں گے۔ اور پھر ایک دوسرے کو خدا جا فظ کہیں ہے۔"

الاسکا"ای نے ایک شنڈی سانس لے کر کہااور کھڑی ہوگئی۔

الم جمكار ہا تھا۔ ہم معاف ستمرے نت پاتھوں پر چلتے چلے گئے۔ تھالی لینڈ، ملا يَشيا ا ما ای و ایس اکثر جگہوں پر اوپن ائیر ریسٹورنٹ نظر آتے ہیں۔ سڑک کے کنارے ا در او کام و دبن کی تو اضع میں مصروف سر راو کام و دبن کی تو اضع میں مصروف العام الرو عبار چونکه نه بونے کے برابر ہاں لیے"بائی جینک" سائل بھی والوں اوتے۔ چبل قدمی کے دوران ہم باتوں میں مصروف رہے۔ سوق مجھ سے و الما کے ادے میں سوالات کرتی رہی، پھر میرے اہل خانہ کے بارے میں اور میری

روز مرہ مصروفیات کے بارے میں جانے کی خواہش کرتی رہی۔ میں نے بس ضروری با تمیں بتائمیں اور کئی سوالوں کے جواب مول کر حمیا۔سون نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ وہ ز و دنہم تھی اور سمجھ مئی تھی کہ و وصرف اتنا ہی جان عمّی ہے جتنا میں اسے بتانا جا ہوں گا۔ چبل قدی کرتے ہوئے ہم شہر کے زیادہ بارونق علاقے کی طرف نکل آئے۔راہنس اسٹور بھی ای علاقے میں واقع تھا۔ نجانے کیوں لوگوں کے بچوم میں میری نگاہیں بار بار چنکی کو تلاش کرنے لگتی تھیں۔ ذہن میں یہ شک ساتھا کہ وہ بد بخت ہمارے آس پاس ہی كہيں موجود ہوگا۔ اگروہ نہ ہوا تو اس كا كوئى ساتھى ہوگا چنكى اورسون كے درميان كبرے تعلق ك حوالے سے مجھے اب كوئى شك نبيس رہا تھا۔ ہاں سيمعلوم نبيس تھا كراس تعلق كى نوعیت کیا ہے۔ جس طرح سون نے اپنے کئی سوالات پر اصرار نبیس کیا تھا۔ ای طرح میں مجمی اینے اس سوال پر زیادہ اصرار مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ہر مخفس کی اپنی نجی زندگی ہوتی

ے اوراس کے حوالے سے راز داری برتنے کا اسے بوراحق موتا ہے۔ محوضے پھرنے ہے بھوک کافی چیک منی تھی۔ راہنس اسٹور کے قریب ہی ایک اچھا

ریسٹورنٹ تھا۔ سون کے خیال میں یہاں کا کھانا اچھا تھا تکر جب ہم اس ریسٹورنٹ پر پہننج تواہے بند پایا۔ پتا چاا کہ کل رات ریسٹورنٹ کے عقبی جھے میں آتش زوگی کا واقعہ ہو گیا

ہے جس کی وجہ ہے آج ریسٹورنٹ بند ہے۔

''اب کیا کریں۔''میں نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سون سے پوچھا۔ '' مجھے کیا پتا۔''وہ سادگی سے بولی۔

ا جا تک مجھے ایک بات یاد آ محی ۔ جب میں نے انڈین ریسٹورنٹ سے ناقص کھانا کھا كر اپنا بإضمه خراب كيا تھا تو سون نے بتايا تھا كہ انڈين ريسٹورنٹ كے پاس ہى ايك سرى لنگن ہوئل ہے جس کی بریانی لا جواب ہوتی ہے۔ میں نے سون کووہ بات یاد ولائی اور کہا که کیوں نہ آج اس آخری ڈنر میں وہ بریانی نمیٹ کر لی جائے۔

سون بولی۔''وہ جگہتو یہاں سے کافی دور ہے۔''

" کتنی دور ہے؟"

" پانچ چے کلومیٹر تو ہوگی۔ چلیں ایسا کرتے ہیں بوے چوک تک رکشا میں چلے جاتے میں بھر پیدل چلیں ہے۔''

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" اردو می کہا۔

"او کا یم نے کیا کہا۔"

"مات دن سے انگریزی بول بول کر منہ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ تھوڑی می اردو بول کر ر بان كاذا نقته تحيك كيا ب- من في اردو من كباب جيسة تبارى مرضى-"

" تمہاری زبان بری انچی ہے۔ ہمارے فلیٹ کے بروس میں ایک پاکستانی جوڑ اکئی مینے تک رہائش پذیررہا ہے۔ میں بوی دلچی سے ان کی اردوسنا کرتی تھی۔ اگر میں نے مجمی انگریزی کے علاوہ کوئی زبان سیمی تو وہ اردو ہوگی۔ سنا ہے کہ تمہارے ہاں اقبال نام الك بهت براشاع ب-"

مون کے منہ سے علامہ اقبال کا ذکر سن کر مجھے چرت ہوئی اور پھے فخر بھی محسوس ہوا۔ شایداس بارے میں ہم مزید باتنی کرتے لیکن ای اثناء میں ہمیں رکشامل کیا اور ہم ول كوار جوا مى سفركرت مين چوك كى طرف رواند جو كئے۔ سون نے اے ليج كى ادای کو چھیاتے ہوئے کہا۔"شاید! قدرت کو تعوزی در مزید جارا ساتھ منظور ہے۔ ويغورنث كلا موتا تو اب تك بهم كهانا شروع كر يكي بوت\_" من اثبات من سر بلا كرره

و کشاوالے نے غالبًا روانہ ہونے سے پہلے بیئر کے چند کھونٹ طلق سے پنچے اتار لیے معندى موالى تواس كا سرور دو چند موكيا۔ وور تك عن آكر يجم كنكانے لكا۔ اس كى **آواز بوی میشی تھی اور سر میں بھی تھی۔ بنکاک کی جگرگاتی سزکوں پر بیے سریلا رکشا ڈرائیور،** ان کی اوجود احتیاط سے رکشا چلا رہا تھا۔ پتانہیں کیوں اس کی ڈرائیونگ الدوے رہی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ بیموسم کا اثر ہواور بیابھی ہوسکتا ہے کہ میرے اندر کے م کار ہو ..... آج میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے سون سے پوچھا۔'' بیر کیا گا رہا ہے

وو بولى-"يدايك قديم تفائي كيت ب- اس من سمندر كا ذكر ب جو بهت وسيع اور معان ہے۔ ایک جران بلبل یام کے ایک بلند درخت پر بینے کر دور دیکی ہے اور سوچتا مندر کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہوا کہاں سے چلتی ہے۔ یہ سورج کی سرخ میند ال ادبیل ہوتی ہے؟ وہ اپنے بچیزے ساتھی کو یاد کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جس المنا مندر على كم مونے والى لېرى كر بلك كركنارے برآتى ميں بسر حس طرح دن ميں والى بوا، رات پچھلے پہر پھر چلے آتی ہے، جس طرح مم ہونے والا سورج دوبارہ

FOR PAKISTAN

آسان پرنمودار ہوجاتا ہے۔ای طرح اس کا ساتھی جو پچھلے موسم میں پچر کیا تھا، ایک دن واپس آجائے گا۔"

"بہت اچھا گیت ہے۔" میں نے کہا۔

"کیت ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جواچھانہ ہووہ کیت نہیں ہوسکتا۔" میں نے زورے کھانس کر گلے پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے کو جھک کیا۔ "کیا ہوا؟" وہ محبرا کر بولی۔

"پ ..... بانی-" می نے کہا۔

وو مرید تکبرائن۔ اس سے پہلے کہ وہ رکشا دالے کا شانہ بلا کررکشا رکوا دیتی عمی سیدها ہوکر بیند ممیا۔

، وفغا خفا نظروں ہے جھے ویمنے لگی۔ ''بیر کیا ڈرایا تھا۔ پانی کیوں مانگ رہے تھے۔'' ''بھی جب میرا فلسفہ تمہارے مطلے میں انکما تھا تو تم بیئر مانگی تھیں۔ میں بیئر کھے مانگا میں نے تو یانی ہی مانگنا تھا۔''

"الينى من في ترتمبار معلق من فلف بهنسايا ٢٠٠ من في اثبات من جواب ديا-ووبولى-"تم بهت خراب موثورسث! مجمعة دراى ديا-"

" ہاں تم نے سوچا ہوگا، بیر کیا تو کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جلد بازٹورسٹ اپنے گائیڈ جو پورے سات دن کا معاوضہ ادا کیے بغیر ہی خدا کو پیارا ہو جائے تو یہ بڑے اند میر کی بات

ہے۔ وہ بولی۔''ہاں معاوضہ تو جس لوں گی اور ضرور لوں گی۔ محنت کی ہے کوئی بریگار نہیں گی۔'' جس نے جیب جس ہاتھ ڈالا۔''چلو ابھی حساب کر لوجو کام نمٹ جائے وہ اچھا ہے۔'' ''نہیں ابھی نہیں۔'' اس نے میرا ہاتھ روک دیا۔''ابھی میری خدمات فتم نہیں ہوئیں۔جس وقت تہہیں گڈ ہائے کہوں گی اس وقت حساب بھی کر لوں گی۔''

 اول میں آنے والے گا ہوں کا ''اس بچے سے چوہا چائی'' دیکھ کروہ بولا تھا، یار بھے تو لگآ کہ بورے بنکاک میں بیدواحد بچہ ہے۔ تمام اہل بنکاک ای کو بیار کر کے گزارا کر تے ال - بنکاک میں ہمیں بچے واقعی کم نظر آئے تھے۔ مرف ایک دن جزل بوسٹ آفس کی الک کے سامنے ہم نے بچوں کی چندٹولیوں کوفٹ بال کھیلتے دیکھا تھا۔ اور ان کے ساتھ موری بنوائی تھیں۔

مسمت ہوئی کے بین سانے دو ہوئی تھا جس میں ، میں رہائش پزیر تھا، یعن ہوئی اور آئی پزیر تھا، یعن ہوئی موٹو کا تھا جس میں ، میں رہائش پزیر تھا، یعن ہوئی موٹو کا تھا کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم شال کی طرف بڑھے کے بیچے کے بیچے کا اور آواز آئی والا موٹا دلال چوکس کھڑا تھا۔ یوں لگنا تھا کہ اس کے اندر ایک ٹیپ موٹو کا دائر آئی رہتی ہے۔ "بیلو موٹا دلال جس پر ایک "ڈرٹی" ٹیپ جلتی رہتی ہے اور آواز آئی رہتی ہے۔ "بیلو موٹی فل کرل ..... لولی کرل ..... ویری لو برائی یا

کے دیکے کراس کی آنکھوں میں خفکی امبری۔ یہ وہی خفکی تنی جومونا گا کہ ہاتھ سے نکل کے ممل لائی دکان دار کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ دلال کے سامنے سے گزرتے اس بوی سوک کی طرف سطے مجتے۔

مری الله بختی منظر آتا تھا۔ تین چار مزلہ عمارت تھی۔ منائی سخرائی بھی نظر آتی تھی۔

اللہ سے اوپری مزل پر چلے گئے۔ یہ ایک کول ڈاکٹنگ ہال تعا۔ یہ برطرح سے ایک انظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ برطرح سے ایک انظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ برطرح سے ایک انظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ برطرح سے ایک انظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ برطرح سے ایک انظارہ کیا جا سکتا تھا۔ ہال کی ڈیوریشن بھی سری گئن تھی۔ ویٹروں میں اسٹائل میں کی گئن تھی۔ در بھی ان ان ان میں اسٹائل میں کے کہا۔ " بھی ا

اللی ایکی۔ وہ ایک بار پھر بجیب سے انداز میں بولی۔

اللہ ملدی سے رخ پھیر کر دیٹر کو مزید آرڈر لکھوانے لگا۔ میں نے اسے سے اور روثی اللہ میں اسے رخ پھیر کر دیٹر کو مزید آرڈر لکھوائے۔ دیٹر چلا گیا تو دہ کھوئے کھوئے کھوئے اللہ میں دیا۔ ساتھ میں کولڈ ڈرٹس بھی لکھوائے۔ دیٹر چلا گیا تو دہ کھوئے کھوئے اللہ میں بیائے ان سے مختلف نکلے ہو۔ میر سے اللہ میں بولی بھی جے اب تک جتنے لوگ بھی سلے ہیں تم ان سے مختلف نکلے ہو۔ میر سے اللہ میں بھی جھے سے بہت دور رہے ہو۔ شاید بھی وجہ ہے کہ میں تہہیں

كافى عرصے تك بھول ند پاؤں كى۔"

''کہیں تم نے اس دوری کواپے حسن کی تو بین تو نہیں سمجھا؟'' '' بناؤ مت میں کوئی ایسی حسین بھی نہیں ہوں۔'' اس نے ہلکا سا قبقبہ لگایا کچر بولی۔ '' خیر حپوڑو ان باتوں کو، تمہارے سوال کا جواب سے ہے کہ شروع میں مجھے تمہاری دوری نا کوار گزری تھی لیکن کچر سے نا کواری بندر ہے کم ہوتی چلی گادر اب تو سے بالکل فتم ہو چکی

ور بھے خور بھی پانبیں۔ 'اس کی بلکیں جسک سکئیں۔

اہر ہے کی نیون سائن کی گابی روشنی سون کی جنگی ہوئی پکوں پر پڑرہی تھی۔ اس کی علیہ سے کہ نیون سائن کی گابی روشنی سون کی جنگی ہوئی پکوں پر پڑرہی تھی۔ اس کی شیفے جیسی جلد اتنی شفاف اور خوبصورت نظر آ رہی تھی کہ اس پر نگاو کا نا مشکل تھا۔ میر سے جس آئی کہ ایک باراس جلد کو چھوکر و کھے لوں۔ اس کی نرمی اور ملائمت کو اپنی انگلیوں کی بیروں ہے جسوس کروں۔

وی کی تھے۔ چھ سات وہوں ہی وہ کی بار بہانے بہانے ہے بھے خود کو چھونے کی دعوت دے پکی تھی۔ آج شام بھی اس نے دوئی کے حوالے سے ایک بی بات کی تھی۔ اس سے سلے ایک دن ایک بارک جی جیٹے بیٹے اس نے اپی کئن والی کلائی میرے سانے کر دی تھی اور بولی تھی۔ "ذرا مجھو کر تو دیکھو بھے ٹیریچر تو نہیں؟" جی نے بس انگلیاں جھو کر باتھ چھے بٹالیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ بظاہراس کا ٹمپر پچر ٹھیک ہے۔ وہ تک کر بول تھی۔ "تم تو جھے ڈاکٹر بھی نہیں گئے ہو۔ بھلا ایسے دیکھا جاتا ہم مریش کو۔" جی نے یہ کہ کر بات بال دی تھی کہ مریش مریش مریش میں فرق ہوتا ہے سے سکن ۔... بی نہیں اور است کی کہ میں دہ کیوں ۔... دل کا موسم کچھواس طرح کا جو رہا تھا۔ سرشام سون نے جو با تھی کی تھیں وہ میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ جی سوچ رہا تھا کہ ایک دوست کی حیثیت سے جی اس کو بالوداع کہ سکتا ہوں۔ دوست کی طرح اسے چھوکر گلے لگا سکتا ہوں اور اگر تھوڑی کی گئی تھی کہ بغیر جنس خوائش مزید نکال لوں تو اسے چوم بھی سکتا ہوں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ بغیر جنس خوائش مزید نکال لوں تو اسے چوم بھی سکتا ہوں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ بغیر جنس خوائش مزید نکال لوں تو اسے چوم بھی سکتا ہوں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ بغیر جنس خوائش مزید نکال لوں تو اسے چوم بھی سکتا ہوں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ بغیر جنس خوائش مزید نکال لوں تو اسے جوم بھی سکتا ہوں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ بغیر جنس خوائش مزید نکال لوں تو اسے جیموا اور چو با سکتا ہے یا شاید وہ ٹھیک جی کہتی تھی کہ بغیر جنس خوائش میں نے ذبین کو پرسکون کرنے کی کوشش میں نے ذبین کو پرسکون کرنے کی کوشش میں نے ذبین کو پرسکون کرنے کی کوشش

بار ..... ایک آخری بار ..... پھر ہم نے کون سا لمنا ہے، کون سا دوبارہ سامنا ہوتا ہے۔ آج ي اب يبل يرخم مو جائے گا۔ چند دن بعد من اسے بحول چكا موں كا اور و و مجھ .... اب دوبارہ ملنانبیں، کوئی رابطنبیں رکھناتو پھر چندسکنڈ کے لیے قریب آنے میں کیاح ے۔اے اچھی طرح الوداع کہددوں گاتو اس کی بات رہ جائے گی۔ وہ ایک ٹوٹے دل كم ساتھ يهال سے رخصت تبيں ہوگی۔

میری نگاہ سامنے سون پر بڑی تو مجھے لگا کہ وہ کی چیز کو بڑے دھیان ہے د کھے رہی ے۔ اس کی آئیسیں کسی بہت ممبری سوچ میں تھیں۔ چبرہ بالکل منجد دکھائی دیتا تھا۔ اس كانداز ير ذرا چوك كريش نياس كى نكاه كا تعاقب كيا- يبلي تو بجيرك فاص في المال قبیل دی۔ پھرمیری نگاہ ایک چبرے پر جم گئی۔ بیایک تھائی لا کی تھی۔ وہ نوبیا ہتا دلبن الی ساتھ میں بقینا اس کا شوہر تھا۔ فیلی کے باتی ممبر بھی تھے۔ وہ ایک بوی میز کے گرد ارساں سنبال رہے تھے۔ می نے انداز و لگایا کہ سون کی نگاہ دلبن پر جی ہے اور اس ے چرے پرایک سامیر سالبرار ہا ہے۔ یہ کیفیت بس چند سیکنڈ برقرار رہی۔ سون نے ایک وم اپنارخ مچیرلیاادر اپنی ساری توجه "مینو" پر مرکوز کر دی۔ پندره میں سینٹر بعد اس کا اتر ا اوا چرومعمول پر آسمیا۔ تاہم عمل نے محسول کیا کہ اس کے بعد سون نے اپنارخ دلبن اور ال كى ملى كى طرف ہے بالكل پھيرايا تما اس نے بحول كر بھى ان كى طرف و يكھنے كى و المعنی میں کا مقل مقام تھا کہ ان لوگوں نے کھانانبیں کھایا۔ صرف آئس کریم کھا گردہ اٹھ مجے۔ ان کے جانے کے بعد بی سون کے تاثر ات معمول پر آئے۔

عل نے اس حوالے سے کوئی بات نبیل کمی - حالا تکہ میں نے جو پھے محسوس کیا تھا بہت والتع طور پر کیا تھا۔ اس سے پہلے ہو بے مارکیٹ میں جو پچھے ہوا تھا وہ بھی میرے ذہن میں و اتعات می اس نتیج پر چینی می ذرا بھی وشواری نبیس ہوئی کہ دونوں واتعات میں الین مشترک تھی۔ وہاں ہوب مارکیٹ میں سون نے میرے ساتھ شاپک کرتے ا کے کڑیا کے روپ میں ولبن دیکھی تھی یہاں اس کا سامنا ایک جیتی جا گتی ولبن سے ہوا المعراد بن اس حوالے سے شاید مزید بھی الجنتار بتا محرسون نے اجا تک مجھے اپنی طرف مع المركيا - وه چيك كريولي - " ثورسن! وه ديممونو ثو گرافر \_"

**بلورائد تصویریں تھینچنے والا ایک نوٹو گرافر''سیاح خوا تمن وحصرات' کے ارد گر د منڈ لا** الما الله مون دوژ كركى اورائ مينج كرميرے پاس لے آئى۔اس نے تعائى زبان ميں نو ثو گرافر سے پہر کہا، وہ میری اور سون کی تصویر کھینچنے کے لیے تیار ہوگیا۔ ہمارے عقب بھی
ایک شان دار''ان ڈور'' پودا تھا۔ سون نے اپنی کرئی ڈرامیری طرف کھسکا کی تھی۔ اس کے
دونوں ہاتھ شور ٹی کے بیچے تھے اور عربیاں دود حیا کلائی پرکٹلن آ ڈھا تر چھا ٹکا ہوا تھا۔ چند
سکنڈ بعد تصویر ہمارے سامنے تھی۔ اچھی تصویر آئی تھی۔ خاص طور سے سون کی جیسی ک
مسکراہ کے کیمرے نے بوی اچھی طرح کیج کی تھی۔ بھی نے فوٹو گرافر کو ادائی کے لیے
مسکراہ کے کیمرے نے بوی اچھی طرح کیج کی تھی۔ بھی نے فوٹو گرافر کو ادائی کے لیے
پرس کی طرف ہاتھ بو حایا تو سون جلدی سے بولی۔ ''نہیں اس کی ہے منٹ بھی کروں گی،
کرنگ یہ تصویر میرے پاس رے گی۔ اگر تہمیں تصویر جا ہے تو ایک ادر اتر والو۔''
کرنگ یہ تصویر میرے پاس رے گی۔ اگر تہمیں تصویر جا ہے تو ایک ادر اتر والو۔''
دنہیں۔۔۔۔بس ایک بی کافی ہے۔'' بھی نے کہا۔

یے میری طرف سے بے رخی کا مظاہرہ تھا۔ تاہم میری طرف سے ہونے والے ایمے کئی دوسرے''مظاہروں'' کی طرح سون نے اس مظاہرے کا بھی برانہیں منایا۔ ہم کمانا کماتے رہے اور باتمیں کرتے رہے۔ شیشوں کے پار بنکاک کی ہزار ہا روشنیاں جمکاری تھیں اور ان روشنیوں سے آ مے سمندر تھا۔ سمندر جو فاصلوں کی علامت

روسیاں بھا رہی ہیں اور ان اور کیا تھا۔ اپنے دلیں میں، اپنے لوگوں میں ..... کینڈل ڈنر تھا۔ مجھے اس سندر کے پار جانا تھا۔ اپنے دلیں میں، اپنے لوگوں میں ..... کینڈل ڈنر کرتے ہوئے میری نظر بار بارسون کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ جوں جوں رفعت کا وقت قریب آر ہا تھا و داداس ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی پلیٹ کے کنارے پر انگی پھیرتے

ہوئے وہ بول\_" مجھے یاد کرو مے؟"

"یاد کرنا یا نہ کرنا ایک قدرتی عمل ہے۔ تاہم میرا خیال ہے کہ میں حمہیں یاد کروں کا.....اور تمہارے ساتھ ساتھ ان سات دنوں کو بھی۔ یہ میں نے بڑے اچھے دن گزارے

يں۔''

''میں بھی تہیں یاد کروں گی۔'' وہ کھوئے انداز میں بولی۔ میں چپ ہو گیا۔ بجھے ڈرتھا کہ شاید وہ اب پھر جھے سے میرا ایڈرلیں وغیرہ مانے گی لیکن اس نے نہیں مانگا۔ یقیناً وہ بجھ گئی تھی کہ ایسا کر کے وہ سوائے خجالت کے بچھے حاصل نہ کر سکے گی اور وہ مجل ہوتانہیں جا ہتی تھی۔اس نے نیہ خواہش کھمل طور پر دہا کی تھی۔ خاموثی برجمل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا۔''ہوسکتا ہے میں پھر یہاں آؤں .....

": 257 E 10 NE

"ہوسکتا ہے کہ تین چار ماہ تک۔ ہوسکتا ہے کہ اسکا سال..... یا پھراس ہے اسکا

وہ خاموثی سے میری طرف دیمنی ری پھر بولی۔"میں تقریباً روزانہ بی نیوڑو کیڈرو (اولى) من آتى مول - كم از كم مضة من جار پانچ مرتبه تو منرور آتى مول - تم جب بعى الدوكيدرو عن آؤ كے جمعے فوراً پيته جل جائے گا۔"

"كافى يوكى؟" يمل في موضوع بدلتے موس يو چما-

"آج جوتم پلاؤ کے میں بی لوں گی۔"

على نے كافى منكوائى۔ بم چىكيال ليت رے اور باتيس كرتے رے۔ سون نے اپنى الله افعالی اور معمی مسد واج برنگاه دور ات بوت کها-"رات کے کیاره بے ہیں۔ الع ہم رخصت ہور ہے ہیں۔ نمیک ہارہ روز پہلے یمی وقت تھا جب ہوگ کے ڈسکو کلب من م مل بار لے تھے۔ می رقص كرنے والوں كے درميان سے راسته بناتي تمبارے

ال آل مى اورتم سے يو چھا تھا كدكيا آپ پاكتان ہے آئے ہيں؟"

" على نے كيا تمار بال پاكتان ہے آئے ہيں۔"

"ادر میں نے کہا تھا، میرا اندازہ بھی یہی تھا۔" وہ چندلحوں کے لیے خاموش ہوگئی۔ الله سائن كى روشى عى اس كى آئميس بزى خوبصورت نظر آنى تمين - دوجيے بيتے ہوئے الموں کو یاد کر رہی تھی، اس کی آتھوں سے سرت، نورانی شعاعوں کی طرح پھوٹ رہی **کی عمل پھر کہوں گا اس کی جلد بڑی ہی شفانے تھی۔ اس کی کلائی پر آڑا تر چھا ٹکا ہوا کنگن** مع ظاره ويا تما\_

الديمرد بناك كى روشنيال بزار بالجكنووس كى طرح بيملى موئى تيس اور ان وا کرتا ہے آ مے سندر تھا۔ سندر جو فاصلول کی علامت ہے، جو کناروں کو جدا کرتا و و محولی محولی آواز من بول-"باره دن پہلے یبی وقت تھا جب ہم پہلی بار کے اور اچھا وقت تن جلدی گزر جاتا ہے ٹورسٹ! اور اچھا وقت تو اور بھی تیزی سے گزرتا

"ال ايراى ب-"عمل نے كبار

اس نے کافی کا آخری محون لیا اور بھی بھی نظروں سے مجھے دیکھنے گی۔ وہ جانتی كا كرانست ہونے كا وقت آكيا ہے۔ من بحى جانا تھا كدر خست ہونے كا وقت آكيا می نے حوصلہ جمع کر کے کہا۔" کیا خیال ہے چلیں؟"

اے جیزکا سالگالیکن فورا ہی وہ سنجل مئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شولڈر بیک کی طرف برحایا۔ میں اپنے برس میں سے و حالی ہزار بھات پہلے بی نکال چکا تھا۔ یہ بھات ان خد مات کا معاوضہ تھے جوسون نے بچھلے سات دنوں میں میرے لیے بطور گائیڈ انجام دی تمیں۔ میں نے شوازر بیک کی زپ کھول کر آ ہتھی سے یہ بھات سون کے بیک میں رکھ

اس نے کوئی مزاحت نبیں کی۔ نہ ہی کوئی جملہ بولا۔بس خاموثی سے مجھے دیکھتی رہی مجر بيك اشاكركنده سے لاكاليا۔ ہم دونوں للث كي ذريع نيج آئے اور پر سوك ي

رات آدهی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ دن بجر قدر ہے جس رہا تھا لیکن اب بڑی خوشکوار ہوا چل رہی تھی۔ مون کے بال ومیرے دحیرے اڑ رہے تتے۔ ہم پیدل ہی چلتے رہے۔ پا جیس کیوں وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے ایک دو باتھی کیں، جس کا جواب اس نے بس ہوں ہاں عل دیا۔ شارٹ کٹ لگائے کے لیے ہم ایک پارک کے اندر سے گزرے۔ رات کے پیول میک رہے تھے۔ دودھیا روشی مصنوعی تھی لیکن بالکل جاندنی کی طرح نظر آتی تھی۔ اکا دکا لوگ اہمی تک چہل قدمی عمی مصروف تھے۔ ایک جگہ چند تا بینا نوجوان مروپ کی صورت میں زمین پر جیٹھے تھے۔ وہ آرتمشرا بجارے تھے۔ان کے سامنے بچھے کڑے پر بہت سے بھات اور Stanngs پڑے تھے۔ میں نے بھی دس بھات کا نوٹ کپڑے پر ڈال دیا۔

"تم نے کب جانا ہے؟" اجا تک سون نے ہو چھا۔

'' آج ہے تین دن بعد، جمعے کے روز .....کین وقت کا پانہیں۔''

"كيا من ائر بورث يرحمهين الوداع كمنية أول؟"

د انبیں بھی تمہیں بتایا ہے نا کہ ابھی کنفرم نبیں کہ کس وقت جانا ہے۔ یہ بھی پانبیں کہ جعے کو جاتے ہیں یائبیں۔''

و: ناموش ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس سے فاصلہ برقرار رکھنے والی جتنی کا باللی کی تعیس، ان کے جواب میں وہ خاموش ہی رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کسی بات اسرار البين كيا تعا- اس كى يه ادا بجھے اچھى لكتى ربى تھى، اب كى بار بھى اچھى لكى۔ اب راست ہونے بھى دو چار منت بى باتى رہ گئے تھے۔ بھى نے چلتے چلتے كن اكھيوں سے اس كى طرف ديكھا۔ اس كى نبيات حسين جلد كے يتجھے اس كے تاثر ات اوجمل تھے۔ آخر اس كى نبيات حسين جلد كے يتجھے اس كے تاثر ات اوجمل تھے۔ آخر اس كى تبيات مين جلد كے اندرا يك كھنے درخت كے ينجے بھول اس كا فرى سرك برين محملے ہے اور ہمار كے اندرا يك كھنے درخت كے ينجے بھول الم ماروں كى بياد مى كى بياد مى كى طرف، جہاں سے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كى طرف، جہاں سے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كى طرف، جہاں سے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كى طرف، جہاں سے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كے الم دو اور ہمال كے فليت كى الم دو اور ہمال كے فليت كى الم دو اور ہمال كى طرف، جہاں سے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كى طرف، جہاں سے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كى طرف، جہاں سے مون كے فليت كى الم دو اور ہمال كے دو اور ہمال كے اور ہمال كے دو اور ہمال كے اور ہمال كے دو اور ہمال كے دو

مرک جانے والا راستہ پھوٹا تھا۔اباپ اپنارے پر چلنے کا وقت آگیا تھا۔ ام دونوں آشنے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور بجیب وارفق کے عالم ماسون نے اپنا نرم ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔اس کالمس ول کے اندر تک اتر تا ماں ہوا۔ میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔

عل نے اس کی آجھوں میں دیکھتے ہوئے کبا۔ "بوسکتا ہے کہ آج کے بعد ہم مجھی نہ

"ان ہوسکتا ہے۔ "وہ جیسے کسی مجرے کنویں میں سے بول۔ "بیآ فری چند تھنے اسٹھے گزرے میں ہے۔"

الهال بہت التھے۔" الل نے کہا۔ وہ غیر محسوں طور پر میر ہے بہت قریب آئی تھی۔

ال کی سائس میری محوری پر اور خوری کے یعج گردن سے نکرائی۔ ایک خوشبودار دھندی سے ارد کرد پھیل گئی۔ ان کحول میں میر سے سارے آ درش اور نظریات اس دھند میں میل اور تخلیل ہو گئے۔ میری نگاہ سون کے میری نگاہ سون کے میری نگاہ سون کے اللہ سے آواز آئی، ایک باران ہونؤں کو چھو کر السورت ہونؤں پر جم کررہ گئے۔ دل کے اندر سے آواز آئی، ایک باران ہونؤں کو چھو کر اللہ اللہ بہت قریب ہیں پھرسیمنکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوں سے۔ ان جادو اللہ اللہ میں میں نے خود کو اس بچ کی طرح محسوس کرلیا جو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اللہ میں ملا تھا اور جس نے باختیار سون کے رہیٹی رخساروں کو اپنی انگی میں اللہ میں ملا تھا اور جس نے باختیار سون کے رہیٹی رخساروں کو اپنی انگی

علی نے سون کو ذرا اپنی طرف تھینچا۔ وہ اور قریب ہوگئی۔ میرے ہونٹ یکباری جل المصے تھے۔ ایک میکا کلی حرکت کے تحت میں سون کے چبرے کی طرف جھکا۔ وہ میری ہی اللہ ویکھ دی تھی۔ میرے اور اس کے چبرے کے درمیان فقط چند انچ کا فاصلہ تھا، جب

ا جا تک اس نے اپنا چرو ایک طرف مثالیا۔

مجھے جیے سی نے ممبری نیند سے بری طرح جینجوڑ کر جگا دیا۔ میں نے ٹھٹک کراس کی طرف دیکھا۔اس کا چرو گائی مور ہا تھالیکن مونوں پر ایک کریز یام حرامث تھی۔اس کے زم ہاتھوں پر سے میری گردنت خود بخو دختم ہوگئ۔ وہ چندائج پیچھے ہٹی اور میری طرف دیجھے کر بولی۔''جہاں بہت ی باتیں ان کهی روگئی ہیں۔اس'' بات'' کوبھی ان کہارہے دو۔'' "كك ....كيا كبنا حامتي مو؟"

" میں تنہارے اس بوہے کو ہمیشہ یا در کھوں گی۔ جو تنہارے ہونٹوں ہے بھی میرے مونوں تک نہ اللے سکا ۔۔۔۔ اچھا ۔۔۔۔ خدا حافظ ۔۔۔۔ ' اس نے میرا دایاں ہاتھ وہاتے ہوئے

اس کی آسمیس ڈبڈیا رہی تھیں پھراس نے ہاتھ لہرایا اور جلدی ہے رخ پھیر کر مخالف

میں اپنی جکہ کھڑا رہا۔اے جاتے دیکھتا رہا۔ پندرہ میں قدم دور جانے کے بعد ایک دودهیا بلب کی روشی میں وہ مجرمیری طرف محوی اور ہاتھ اہرایا۔ اس کی رہیمی کا آئی میں اس کا خوبصورت کنگن جیکا۔ میں نے بھی بجعے دل کے ساتھ ہاتھ لبرایا، وہ ایک دیوار کے يحصے اوجمل ہوگئ۔

ا محلے روز حسب وعدہ کمیارہ بجے کے لگ بھگ المل ہوئل میں وارد ہو کمیا۔ بیل ہونے ر میں نے کرے کا درواز و کھولا۔ سائے اکمل تھا۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بو حایا۔ می رخ پھیر کر کرے میں آگیا۔ یا تج دی منت تک جارے درمیان سی کامی جوئی پھر دمیرے دمیرے لب ولہد دهیما پر حمیا۔ میں نے سب سے پہلے امل سے اپنے سنری كاغذات وصول كے اور البيں تالے مي ركھا۔ المل كچه كمزور نظر آربا تھا۔ اس نے بتايا كه اے دو تمن روز بخار رہا ہے۔ زیادہ سکریٹ نوشی سے اس نے اپنے ہونٹ بھی سیاہ کر

ا مکلے دوروز تک یوں تو ہم دونوں ساتھ رہے مر ہارے درمیان بہت کم بات ہوئی۔ كہتے ہيں كدانسان كى اصل بيجان سفر كے دوران من موتى ہے۔ بنكاك كاب پندروسولم روز وسغر مجھے بھی اکمل کی پہچان کرا حمیا تھا۔ وہ ایک بالکل مختلف روپ میں میرے سامنے

آ ا تعا۔ مجھے انداز و موا تھا کہ میرے اور اس کے مزاج میں بہت ی باتی مختلف بیل۔ ان ورور المال على مجمع كى بارسون كاخيال بهى آيا تقار وقت رخصت اس في جوروبيرا بنايا تقاوه الل فیرمتوقع تما۔ بچے رہ رو کر اس پر خصہ بھی آ رہا تما۔ اپنے ظاہری رنگ و روپ اور و فیرو سے قطع نظروہ ایک کال گرل تھی۔ اپنے ہمات روزہ ساتھ کے دوران میں وہ معدد بار اشاروں کنایوں میں مجھے"قربت" کی دعوت دے چکی تھی۔ آخری شام کو بھی الل ف الغاظ كے بير پير سے جمعے آمادہ كرنے كى كوشش كى تھى۔ اس نے دوتى كا حوالہ ديا الدركا قاكدلوك دوى كے حوالے سے بھى تو ايك دو بے كوچمو ليتے ہيں۔ ان سب الال كى بعد جب مى نے وقت رخصت اس كوچھونے كى كوشش كى تى تو دو ايك دم مند اور جمے اپن تا ہوں میں اور جمے اپن تا ہوں میں جل کر دیا تھا۔ جمے اپنے آپ پر بھی تاد آ الله على في ايما عمل كيول كيا جس كى وجد ي كى كو جھے شرمنده كرنے كا موقع ملا۔ مرے دن بروز جعد سہ پہر کے وقت ہم پیکنگ وغیرہ کر کے اثر پورٹ جانے کے الل تار تے۔ ہوئل کا کرایہ پندرہ ہزار بھات کے لگ بھک بنا۔ بذر بعد اللہ المد ملے۔ بیشام بھی قریبا و لی بی تھی۔ جیسی پندرہ روز پہلے کی شام تھی۔ جیلیے آسان و المارت والى شام ليكن وه آمد كى شام تحى، يدر تفتى كى شام تحى - بم كنى تلخ اور ال یودی شرقا ہے بناک کہا جاتا وينس آف ايس بحي كها جاتا ہے۔ جے ش آف ايجلز بحي كها جاتا ہے۔ جے Phraye کے کنارے پیشمراپ بازاروں اور اپ شبستانوں میں ہزار ہا کہانیاں سمیٹے ال وال كال الواب

کے اڑپورٹ کی رونق دیدنی تھی۔ ہررتک ونسل کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ مع معروں کے ارکان میں میچے سکھ حضرات بھی نظر آئے۔ دنیا کے اکثر خطوں کی طرح ال على مردار صاحبان تموك كحاب سے ملتے بيں۔ على اور المل فيارچ ال كرك يده رب تح جب الإنك ايك جوده بندره سال كا تعالى الركا مارك اس کے اس کی کردن : بہت پیلی تھی۔ اس نے آ تھوں پر مینک بھی لگار کھی تھی۔ اس کے العلم الا يك تقد أيك بيك قريبا ايك نك ضرب دو نك كا تعار دومرا نبتا حجودا المال المال ملائ نفاست سے پیک کیا گیا تھا۔ ایک پیک پر لکھا تھا۔" ٹورس کے

ONLINE LIBRARY

لیے'' دوسرے پر لکھا تھا''ٹورسٹ کے والدین کے لیے'' ان پیکٹوں کے ساتھ ایک جھوٹا سارقعہ بھی تھا۔ میں نے رقعہ کھول کر دیکھا۔ بیسون کی ہینڈ رائٹنگ میں تھا۔سون نے لکھا تھ

" حمتانی کی معافی جاہتی ہوں ٹورسٹ! یہ دو چھوٹے چھوٹے تحاکف میری طرف سے تبول کرو۔ میں نے یہ تحاکف میری طرف سے تبول کرو۔ میں نے یہ تحاکف تاجائز کمائی سے تبول کرو۔ میں نے یہ تحاکف تاجائز کمائی سے فریدے ہیں۔ میں نے چند دن ایک مہربان کے ساتھ گائیڈ کے طور پر کام کیا ہے۔ یہ ای کام کا معاوضہ تھا۔"

المل بھی ہوئے فورے رقعے کی تحریر دیکے رہا تھا۔ وہ آنکھیں نیچا کر بولا۔''واہ بھی واو! تم تو چھے رسم نکلے ہو۔ بیسون صاحبہ کبال ہے آنٹییں .....اوران کا حدودار ابد کیا ہے۔'' کچر تو مجھے سون پر خصہ تھا مجھے اکمل کا تفقیقی انداز دیکھے کر جس جعلا کیا۔ جس نے مجا کف لڑے کو واپس کرتے ہوئے کہا۔''شکریہ! جس انہیں قبول نہیں کرسکتا۔''

لڑکے کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ہمکا کر بولا۔"لیکن جناب....." "میں نے کہا ہے تا .... میں نہیں لے سکتا۔" میں نے بخق سے کہا اور اکمل کے ساتھ ڈیپارچہ لاؤنج کی حدود میں وافل ہو گیا۔

المل برستور بھے کو بی نظروں ہے دکیے رہا تھا۔ بھے رور وکرسون پر خصہ آرہا تھا۔ می نے اس ہے کہا بھی تھا کہ دو جھ ہے کی طرح کا رابطہ نہ کرے ، کیونکہ آخری دو تمن دنوں میں میرا دوست میر ہے ساتھ ہوگا، پانہیں کہ یہ بات اس کے ذبان سے نکل گئی تھی یا پھر جان ہو جھ کر اس نے تعافل کیا تھا۔ لاؤنج کے اندر بھی اکمل جھے ٹنو لئے والی نظروں سے دکھتا رہا۔ اس نے جھ ہے دو چارسوالات بھی کئے جن کے مناسب جواب دے کر می دکھتا رہا۔ اس نے جھے ہے دو چارسوالات بھی کئے جن کے مناسب جواب دے کر می نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ اس حوالے سے مزید میرا د ماغ کھا تا لیکن اس دوران میں اچا تک پچھ دیر کے لئے افراتفری کا ماحول بیدا ہو گیا۔ پانہیں کیے افواہ کی کہ ہمارے طیارے کی اواہ کی میان کی ممل چیکنگ ہو چکی تھی ، افواہ کے بعد دوبارہ چیکنگ ہوئی۔ یقینا جہاز کو بھی ری چیکنگ کے عمل ہے گزارا گیا ہوگا۔ خدا خدا کر کے ایک محفظ کی تا فیر ہے ہم لاؤنج ہے جہاز کی طرف دوانہ ہوئے۔

کار سے ایک ہے گا ، پر سے مہاری سے بہاری سے بہاری سے ایک ہے۔ اکمل نے اس صورتحال کا کافی اثر لیا۔اس کا چبرہ فق ہور ہا تھا۔ جہاز کے'' فیک آ گ اسے بعد بھی وہ کافی دیر تک مم م رہا۔ میرے حق میں یہ بہتر ہی تھا۔سون کے حوالے سے

ال على بزار با جار دیواریاں بیں ، ان بزار با جار دیواریوں بی بے حدوشار لوگ ال میں ہے حدوشار لوگ ال میں میں ہے میں ، کھررورہ بیں ۔ کھوان مث کبانیوں کوجنم دے رہے ہیں ،

الالال جن على دورا ہے ہوتے ہیں۔ ایے دورا ہے جن کے سرے پر کھڑے ہو کر الدال ملاقاتی کرتے ہیں۔ سوچے سوچے ذہن پھرسون کی طرف منتقل ہونے لگا۔

الله اللهم اداؤل على الجحف لكار على في مرجمك كرنكاد كمرى سے منالى۔



لا مور آنے کے بعد چند دن تک می سخت"اپسیٹ" رہا۔نہ جا ہے کے باوجودسون كا چيره بار بارميري نگاموں ميں آجاتا تھا۔ مجھے محسوس موتا تھا كدوہ عجيب وغريب لاكى مجھ ہے بہت کچر کہنا جا ہی تھی لیکن کہدنہ تکی۔ وہ مجھے بہت کچھ بتانا جا ہی تھی اور شاید سمجھانا بھی جاہتی تھی۔اس کی زندگی ہید بھری تھی۔اس کے روز و شب کے پیچھے کوئی کہانی سرسرا ری تھی۔ میں نے اس کے معاف شفاف بازو پر ایک دو جگہ براؤن داغ سے دیکھے تھے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت ہے میرا اندازہ تھا کہ بیدداغ چوٹوں کا بھیجہ میں۔ عین ممکن تھا کہ بیا چونیل مار پید کا تعجدری مول-

پانسیں کیوں میرا دل کوائی دیتا تھا کہ سون بنکاک علی جوزندگی جی رہی ہے وہ اس ک من مرضی کی زندگی نبیس ہے لیکن اگر وہ زندگی من مرضی کی نبیل تھی تو پھر وہ اتنا خوش كوں نظر آتى تھى۔ اس نے ير زور الفاظ على كہا تما كدوه اسے روز وشب كو بہت انجوائے كررى ب-ائي بربر لمح سے سرت كثيد كررى ب-كياده جموث بول رى تحى ، يا پر قیدی پرندے کی طرح وہ بھی اپن<sup>قن</sup>س سے اتن مانوس ہو گئی تھی کہ اسے سودو زیاں کا احساس بی نبیس رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے کسی وقت مجھے بنکاک میں اپنے آخری کھے یاد آ جاتے تھے۔ بنکاک ائر پورٹ پر ایک نامعلوم لڑ کے نے مجھے سون کے تحا نف پہنچانے کی نا کام کوشش کی تھی۔ سون نے ایے تحریری پینام میں لکھا تھا کہ بیتحا کف اس نے جائز كائى سے بينے بيں، اس نے ايك مهريان كے ليے كائيد كے طور ير خد مات انجام وى میں۔ ظاہر ہے کہوہ ''ممریان' میں بی تھا۔

سمی وقت میرے ذہن میں آتا تھا کہ میں وہ تحائف لے ہی لیتا۔ تما نَف کو محکرا کر میں نے اس کی دل فقنی کی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ اسے میری تو تع سے زیادہ دکھ چہنجا ہو۔ دراصل میں اس وقت خود مجی و کھ کی کیفیت میں تھا۔ تو بین آمیز دکھ کی سے کیفیت اس دو راے پر پیدا ہوئی تھی جب سون نے میری تو تع کے بالکل بر خلاف میری طرف سے منہ پیرا تا۔ جب تو تع کے بالکل برخلاف کوئی بات ہوجائے تو پھردل و د ماغ میں ہلجل تو -4 UJn

پائیس کوں میرے ذہن میں شک تھا کہ جس وقت وہ نا معلوم لڑکا اگر پورٹ نہ مرے پاس آیا تھا تو سون بھی آس پاس عی کہیں موجود تھی۔ شاید دو کسی کونے کھدرے مل سے بھے اور اکمل کو دیکے رہی تھی۔ عمل سون کے حوالے سے اپنے خیالات کو ذہن سے معلی کوشش کرتا تمااورخود کوکسی نه کسی کام می معروف کرلیتا تمار والد صاحب کو دمه ک المعام المحال مردى كى وجد سے ان كى طبیعت ذرا بكڑى ہوئى تنى - چندروز كے ليے انہيں الدانيتال من داخل كرانا براء و استال سے فارغ مو كئة مير سے پاس پر فرمت والمت تمی-ایم بی بی ایس فائل کے متائج آنے میں ابھی کافی در تھی-میرازیادہ وقت الار مع كزرر با قا-كى دنت شام كويار دوست آجات اورايك دو كمن كے ليم الم الله جاتى - ميرى بمالى شابين كى بهن رخشد و ميرى جم عمر بونے كے باد جود جھ سے دو ال ملے داکٹرین می تھی۔اس کی وجہ میری بیاری تھی۔ میٹرک کے بعد فرسٹ ائیر میں الله كا شكار بهوا تما اور قريباً وْرْ هدير كا تك ميري محت زيردست ويجيد يكول كا شكار دى ا - برے جم کے بال جمز کئے تھے۔ وزن خطر ناک حد تک کم ہو گیا تھا اور یہ کہا جائے العاد ہوگا کہ جان کے لا لے پر کے تھے۔

م رفشنده کی بات کرر با نتا۔ وہ ایک ہونہار ڈاکٹر تھی، خوش شکل اور خوش اخلاق بھی الما المعرانظريدية تماكدوه كي محكى مولى ب-اس يربرونت ماجى خدمت كالمجوت الا الا الما الله عند الله الموقع كل ديم بغيرات خيالات كو دوسر ب الما شرور فیر معمولی رویہ ہے۔ رخش کا یمی رویہ اے دوسروں سے متاز بھی کرتا الدال الك المحاكرة على كرما تقار كسي محفل عن تووه بالكل تنباره جاتي تقي اور يارلوك اس اس کی مفتلو میں بہلے سے زیادہ زور پیدا ہوا تھا مال كم الات بمل ي واده وادكاف موت يقد اب تو وه اب نظريات كو بنياد بنا الملاجع ليخ بى كى تى اور اس كے كالم بمى بمى اخبارات و رسائل مى نظر آتے

ONLINE LIBRARY

رمشی کا موضوع وہی تھا جے میڈیکل کے شعبے میں سب سے تھسا پٹا موضوع سمجھا جاتا ہے۔ بعنی ڈاکٹر بننے کے بعد دکھی انسانیت کی خدمت کا عزم، اکثر میڈیکل اسٹوڈنٹ ا پے تعلیمی دور میں اس''موضوع'' کوشدت سے رگڑے دیتے نظرآتے ہیں۔ خاص طور ے دیہات میں طبی سہولتوں کے فقدان اور غریب طبقے کی حالت زار پر زور دار بحثیں کی جاتی میں۔ بلند باعک ارادے بائد مے جاتے میں، مستقبل کی زبردست پلانک کی جاتی ہے ادر بعض او قات تو اس سلسلے میں چیوٹی موثی تنظیمیں بھی بن جاتی ہیں ہے۔ متیجہ کچھ بھی نہیں لکتا ..... ٹائیں ٹائیں ٹائیں فٹن ..... توہمی بے ڈھٹی حیال جو پہلے تھی سوال بھی رہتی ہے۔ وہی روز گار کے چکر۔ وہی شہری سہولتوں کی تشش۔ وہی بہتر ماحول کی تمنا، وہی ذاتی مجبوریاں، ڈاکٹر ننے کے بعد سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ دیبات وی دیبات رہے ہیں۔ شہر وہی شہر رہے ہیں۔ کیے کمروندے اور عالثان کلینک کا فاصلہ ہر آنے والے دن میں کھے اور بڑھ جاتا ہے .... کین سینکڑوں ہزاروں میں کوئی ایک آ دھ ڈاکٹر ایسا بھی نگل آتا ہے جواہے زمانہ طالب علمی کے آ در شوں سے چٹ جاتا ہے اور وہ سب کھی کرنے پر ال جاتا ہے جواس نے ماضی عمد سوچا ہوتا ہے۔ ایسے ڈاکٹر کواس کے کولیگ اور ساتھی ( خطی " کہتے ہیں۔ رفش بھی ان میں سے ایک تھی۔

اس کوئمیں سے ایک جبار نام کا چوہدری تکر حمیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اس کا بھائی بنا ہوا ہے۔ رمنی نے اپنے اس چوہدری بھائی کواپنے رنگ میں رنگ لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ گاؤں گاؤں لیے پھرتی تھی۔ یہ چوہدری ایک کھا تا پیتا مخص تھا۔ اثر ورسوخ والا بھی تھا۔ وو ساجی خدمت کے کاموں میں رخشی کی مدد کرتا تھا۔ رخشی اپنی قیم کے ساتھ دور دراز دیہات میں جاتی تھی۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لیتی تھی اور پھر جس گاؤں کوموزوں جھتی تھی وہاں ایک کلینک کھول دیتی تھی۔ جس میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹریا اچھا کوالیفائیڈ

كمياؤ نثررخد مات انجام ديتا تھا۔

رخشی جب مجھ ہے ملتی تھی جپو نتے ساتھ ہی اپنے پیندیدہ موضوع پر آ جاتی تھی اور پھر اگلے ایک دو مھنٹے کے لیے مجھے صرف اپنے کان استعال کرنا ہوتے تھے۔ رخشی کیا ہیشہ بیخواہش رہتی تھی کہ میں اپنی مصروف زندگی میں ہے تھوڑا ساوقت نکال کر اس کے ساتھ دیبات میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں وہ لوگ س طرح دیباتی لوگوں کو طبی سہرتیں ا فراہم کررہے ہیں۔ایک دو بارابیا بھی ہوا کہ رخش کے بے صداصرار کی وجہ ہے میں ا

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ال كى ميم كے ساتھ مضافاتى علاقے من جانے كا اراد وكرليا مكر بر باركوكى ندكوكى مسئلہ در وی او کیا پر ایک بار ہت کر کے میں رفشی کے ساتھ شخو پورہ کے ایک گاؤں تک کمیا بھی لین انمی دنوں موسلا دھار بارشیں شروع ہوگئیں، رائے بند ہو مے اور ہم آ مے جانے کے بجائے وہیں ایک نمبردار کی حویلی میں دوون قیدر ہے کے بعد لا ہور واپس آ مجے۔ بہر حال ان واقعات كواب قريا دير حسال كزر جا تما\_

والدصاحب كوفيخ زيد استال ہے كمرآئے پانچواں چھٹاروز تھا، ميں في وي پركركث و کھنے میں معروف تھا، رفتی ایک دحاکے سے دارد ہوگئ۔ اس نے زور سے دردازہ مولا اور كرے مل چلى آئى۔" بيلو شاداب! كيے ہو؟" اس نے حسب معمول ہا ك

میں نے چوتک کر اس کی طرف دیکھا اور جوایا ہیلو کہا۔ وہ کرے کے وسط میں کمڑی میداس کے بال راشیدہ ہے۔ وہ شلوار قمیض پہنتی تھی۔ پاؤں میں اکثر جوگرز ہوتے المدوه میرے سامنے موقے پر براجمان ہوتے ہوئے یولی۔ ''سنا ہے کہ لمباچوڑا سر و کرے آئے ہو۔ تمانی لینڈ مجے ہوئے تھے۔ ساتھ میں دہ تبارا چیوٹی جیوٹی آ کھوں والله بارا ممل مجي تقارويهے بيد بات على تنهيں بتا دوں۔ اس كي آئيس جتني جيموني بيں اتني و يرجى بيں۔ بالكل يرے كى طرح - خاص طور سے لڑ كوں كوتو ايے ديكمتا ہے جيسے چھلنى ارے کا تہارے لیے اس کی ممینی زیادہ ٹھیک نبیں ہے۔"

المعورے كاشكرىيا ويسے مى آپ كى وجەنزول يوچوسكتا موں۔ آپ تو غالبًا مجھلے دو الما الناكى دور \_ ....مرامطلب ب كرلمبى دور \_ برخيس "

"الكل تحى ..... اور يه دوره كافى كامياب بحى رباي- بم في تين ديهات عن نه مر می موتش فراہم کی بیں بلکہ انہیں بر قرار رکھنے کا تسلی بخش انتظام بھی کیا ہے۔'' الب استده کے کیا ارادے ہیں؟" میں نے بوچھا۔

" المت نیک!" وہ رسمان سے بولی اور اس کے نہایت ہموار اور سفید دانت چک الم الرالانف ہے کہنے گی۔"اور تمہارے ارادے کیا ہیں؟"اس کا لہجہ ذرا چیمتا ہوا تھا۔ "عي مجاليل-"

و عرا كر بولى-"منا ب كه بنكاك بهت رو ما ننك شمر ب- بلكه شايد اس بعي دو

ONLINE LIBRARY

" کہتے ہیں کہ شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے۔ بعض لوگ خنگ ترین شہروں میں بھی ر تمینیاں ڈھوٹر لیتے ہیں اور بعض بنکاک جیے شہروں ہے بھی ایک صوفیانہ تغافل کے ساتھ كزرجاتي بي-"

''امکل جیسا بنده ساتھ ہوتو صوفیا نہ تغافل مجھ مشکل نہیں ہو جا تا؟''

"تم جھ پر شک کرری ہو؟"

" نبیں کوئی شدید نومیت کا شک تونبیں ہے۔"

" و كزورنوميت كاشك منا دو ـ"

" بمئ ات بوے شریس کوئی حسین چروتو نظر میں آیا بی موگا۔ تموری بہت کے شب ہوئی ہوگی۔ سنا ہے وہاں نائث کلب مجمی جہت ہیں۔ ہرطرف خوبصورت شکار ہوں نے جال بچیار کھے ہوتے ہیں۔"

ایک لیے کے لیے بری تکا تصور می سون کا چرو چک کیا۔ اس کی شفاف کا آئی میں مسلتا ہوا کتلن اور سامل کی تیز ہوا میں اڑتے ہوئے رکیتی بال، ایک کمے کے لیے میں بكاك مى كما اور الكلے عى لمح النے كرے مى والى آكيا۔ مى نے النے سائے صوفے برجینی ہوئی رمش سے کہا۔" خواصورت چرے تو لا ہور س بی بہت ہیں، اس کے لے میرا بناک جانا ضروری جیس تھا۔ جی مرف ساحت کے لیے کیا تھا۔"

و مسكرائي اوراس كے ہموار دانت پھر چكے۔ ذرا شوخ انداز على يولى۔''جہال تك مجھ تا چیز کی معلومات ہیں ، سیاحت کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سیاحت میں سی علاقے کے قدرتی مناظر، رسم و رواج ، کھانوں اور باشندوں کا مشاہرہ شامل ہوتا ہے۔ باشندوں کے مشاہرے کے سلسلے میں بھی بعض لوگ بڑے Choosy ہوتے میں

ادر' مخصوص' بندوں کا مشاہرہ کرتے ہیں۔''

وہ ہیشہ بے باک سے بات کرتی تھی محرآج مجھے زیادہ ہی ہے باکی دکھاری تھی۔ میں کوئی مناسب جواب ڈھونٹر رہا تھا کہ وہ پھر بول اٹھی۔''اجیما جپیوڑ وان باتوں کو۔ میں مانتی موں کہتم وہاں ساحت کرنے ہی مجئے تنے لین ساحت کے حوالے سے تعور ی می توجہ ایے ملک برجمی فرمائے۔''

"كيا كهنا حامتي مو؟"

المال بھی ویکھنے کو بہت کچھ ہے مسٹر شاداب! ایک دفعہ تو چلو میرے ساتھ۔ میں

ONLINE LIBRARY

قهبیں زندگی کا ایک اور رخ دکھاؤں۔ بچ کہتی ہوں دیکھ کر دم بخو د نہ ہو جاؤ تو نام بدل ویا۔ پرسوں ہم سیالکوٹ کے ایک گاؤں جارہ ہیں۔ بدی زیردست سیر ہو جائے گی فہاری۔ باتی کہ ربی تھیں کہ آج کل تم فارغ بھی ہو۔ انکل کی طبیعت بھی اب بالکل لیک ہے۔ عمل ابھی انہیں چیک کر کے آ رہی ہوں۔ دہ بھی کمدرے تے کہ شاداب ہر والت كرے على محسا رہتا ہے، اے محین تان كر باہر تكالو-تمبارے ساتھ تعورى ي "\_2 T/ BST

اس سے پہلے جب بھی رفتی نے اس موضوع پر بات ک تھی جھے قائل بیس کر سکی تھی اس مرتبہ نہ جانے کیوں اس کی بات میرے دل کولگ رعی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بھی خود بھی پچے دنوں کے لیے اپنے ماحول سے فرار جا بتا تھا۔ تھا کی لینڈ سے واپسی کے الدے جو توطیت اور ادای مجھ پر طاری تھی اے معرونیت کے غیار می اوجمل کرنا جاہتا

عل نے جب رفتی کے ساتھ چلنے کی ہای مجری تو دہ مکا بکا رہ گئی۔ شاید اسے بھی تو تع مان جاؤں گا۔ وہ بھی جمل اتمام جست کے طور پر بی وجوت دے دی تھی۔ "اده شاداب! تم دائعي سجيده مو؟"

" كى سوال عى تم ہے يو چھتا چاہتا ہوں، تم واقعی سنجيده ہويا يونمي وقت كزاري كے معرے کان کماری تھیں۔"

الم و دو سال سے سنجدہ ہوں بھی، تم ی چکنے کمڑے ہے ہوئے تھے۔ ویسے الناب كا مجتى موں تم انجوائے كرو كے - تعالى كيند كى سرتو تم نے كى ب،اب ذراائے م می می تحوز اسا محوم کردیجموین

## 

م معالاالدے مشرق کی طرف پیس میں میل سز کر بچے تھے۔ یہ گاؤں پرور کے الع على كلى واقع تقا\_ اس كا نام راج والى تقا\_ مارى فيم عى داكثر رفتى كے علاوه مرك جار، اس كا لمازم فيقا ..... ايك ذاكر حزه لدر ايك كمياؤ غر اشفاق شامل تع- بم الم جدرى جارى جيب پرسزكيا۔ يه جيب كانى بدى كى ١٠م كے كے راستوں پر المركب كمناما مو چى تحى - جهال پخته سوك فتم مولى و بال ايك سخت نا بموار كيا راسته المادي الماروى المالي كالمحال كالمالي المالي المالي

رینلتی رہی رائے کے اختیام پرسفر اور بھی دشوار ہو گیا۔ دلد لی زمین اور گڑھوں کوعبور کرتے ہوئے ہم قریباً دومیل مرید آ مے محے اور راج والی گاؤں پہنچے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ دیہاتی علاقے کی شدیدسردی بریوں میں کودا جمار بی تھی۔ گاؤں کا تمبر دارخدا بخش مارے چوہدی جبار کو جانا تھا۔ چوہدری جبار نے چند روز میلے خدا بخش کو اپنی آمدکی اطلاع بذربعه خط وے دی محی۔ ہم راج والی پنجے تو تمبر دار کے محر میں ہارے قیام کا انتظام موجود تھا۔ طعام کا انتظام بھی فوراً شروع ہو گیا۔ جس کا اندازہ مرغیوں کی تین جار چینوں سے ہوا۔ ہم اس حو ملی نما مکان کے مردانے جھے می تفہرے تنے جبکہ رحثی کا قیام کمرکی خواتین کے ساتھ تھا۔ رہائٹی سہولتوں کے لحاظ سے یہ جگہ کسی طور بھی رخشی جیسی نرم و نازك الزكى كى ربائش كے لائق نبيس تھى ليكن وہ بالكل مطمئن بلكہ خوش نظر آتى تھى۔ يوں محسوں ہوتا تھا کہ وہ خود کو تمل طور پر ان مشکلات کے سانچے عمل ڈ حال چکی ہے۔

چوہدری جبار کی شکل وشاہت چوہدر ہوں جیسی عی تھی۔اے ایک جوال سال چوہدری كها جاسكنا تعاء عرتمي بتيس سال ك قريب ربى موكى - قد ساز م چھ سے مجھ بى كم مو گا۔ گرانڈیل جسم، اوپر کو آئی ہوئی تھنی موجیس۔ جبڑے چوڑے اور مضبوط اے ویکھ کر ا كى كروت ديهاتى كا تصور ذبن على الجرا تما ليكن اس سے ملنے اور بات كرنے كے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ انسان کی ظاہری شکل وشاہت اکثر دھوکا بھی دیتی ہے۔ چوہدری بوے شائنة انداز میں بات چیت كرتا تھا۔ جب وہ محراتا تھا تو اس كے چبرے كى سارى تحق ایک دم خوشکوار نرمی میں ڈھل جاتی تھی۔اب معلوم نبیں کہ بیر رحشی اور دیگر ڈاکٹروں

ک محبت کا بھیے تھایا پھر چوہدری شروع سے بی ایسا تھا۔

ويباتى علاقے على ميرا آنا جانا بہت كم موا تعا- بجين على ايك دفعه كى ميلے ير والد ماحب ہم بہن بھائیوں کواپنے گاؤں لے کر محتے تتے۔ پھر جب میٹرک کے بعد میں شدید بیار ہوا تھا، تبدیلی آب و ہوا کے لیے میں ننھیال حمیا تھا۔ تا ہم ننھیال کو بھی میں گاؤں نہیں کہ سکتا و وایک درمیانے سائز کا قصبہ تھا۔اب اینے ہوش وحواس کے ساتھ مجھے پہلی بارايك كمل كاؤل ويمض كااتفاق مور باتعا-

گاؤں میں قیام کے پہلے روز بی مجھے اندازہ ہو کمیا کہ یہاں زندگی شہروں سے بے حد مخلف اور انو کمی ہے۔ شاید رحش نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں جیران رہ جاؤں گا۔ اپ قیام کا پہلا سارا دن میں نے چوہدری کے ملازم فیعے کے ہمراہ گاؤں کی سیر می گزارا۔

ر جوالی گاؤں کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کے نشیب و فراز ہے۔ یہ ہر گزیباڑی ماا تعریب تھا، پر بھی ایک کچے ٹیلے کی دجہ سے گاؤں کی ایک ہمائی آبادی بلندی پر واقع کی۔ اس بلندی کو '' ہے'' کہا جاتا تھا۔ ہے پر واقع مکانات بہت دور سے نظر آ جاتے دان والی گاؤں جی فربت اور پس مائدگی درو دیوار سے چہی ہوئی نظر آتی تھی۔ لوگ مصر سادہ دل اور اپ کام سے کام رکھے والے تھے۔ بہاں جمعے پر میروائی لوگ بھی نظر سے گاؤں جی جمعے جو میوائی لوگ بھی نظر اس منظر دکھائی دیا، وہ قابل دید تھا۔ جس سے پہلا منظر دکھائی دیا، وہ قابل دید تھا۔ جس سے پہلا منظر دکھائی دیا، وہ قابل دید تھا۔ جس سے پہلا منظر دکھائی دیا، وہ قابل دید تھا۔ جس سے پہلا منظر دکھائی دیا، وہ تا بل دید تھا۔ جس سے پہلا منظر دکھائی دیا، وہ تا بل دید تھا۔ جس سے پہلا منظر دکھائی دید تھا۔ جس سے کہا کہ جس سے کہا منظر دکھائی دید تھا۔ جس سے کہا کہ بیٹا تھا۔ اس کی نظر کے کہاں تھا تھا۔ اس کی نظر کے ذیر اس کھی اور ان پر کھیاں کہا تھا۔ اس کی نظر کا کہا ہنڈ ل ایک دیا ہے گئے تو جوان نے تھام دکھا تھا اور ان پر کھیاں کہا تھا۔ جس سے دیکھیں کھول کر شان بے اختائی سے اپ پاؤں کے بھی کو کر جران ہوا کہ چندا فراد نے لیک کر اس مختی کی قدم میں نے اپنی کے بھی کر کہائے پور کھیا۔

معالمال السال السي المركادي ويبداور تعبي على باع جات بي م يتعويز الديمال بوك بي م ياع جات بي م يتعويز الديمال بوك أن والماض ب-"

"ミチストUKLA"

المرس سے مرکا خاص چیلا ہے۔اب آپ موجس چیلے کے یہ جیکے میں تو ہیرے کیا

مام کائل کے ایک زمین دار حاتی شمشاد کی طرف ہماری قیم کی دعوت تھی۔ حاتی العادائی طبی کے دعوت تھی۔ حاتی معادائی طبیار اور سجھ دار زمین دار لگتا تھا۔ دیباتی انداز کی بید دعوت خاصی حرے دار معادات کی بید دعوت خاصی حرے دار معادات کی میں بکا ہوا دیکی مرغ ، تحصن کے تڑکے دالا ساگ، پراٹھے، گڑکے باداموں

والے جاول اور کھیر وغیرہ۔

کھانے کے بعد ہات چیت کا دور ہوا۔ رفش نے دیہات میں طبی سہولتوں کی کی کے
ہارے میں اپنا نظریہ بیان کیا۔ اس کا خیال تھا کہ دیہات میں بے شار اموات مرف اس
وجہ ہے ہو جاتی ہیں کہ بھارلوگوں کو بروقت علاج کی سمولت نہیں لمتی۔

ماجی شمشاد صاحب ہولے۔''آپ کی ہات بھی ٹھیک ہے ڈاکٹر انی جی ۔۔۔۔لین مسئلہ تو یہ ہے کہ شہروں میں ایک ایک ملل کے اندر دس دس ڈاکٹر دکا نیس کھول کر میٹھے ہیں۔ دیہاتی علاقوں کی طرف کوئی بھول کر بھی رخ نہیں کرتا۔''

رفتی نے کہا۔ '' ماتی صاحب! اس میں پھوتھور ڈاکٹروں کا بھی ہے، کرآپ یہ بھی تو ریکسیں کہ یہاں مشکلات کتنی ہیں۔ ایک ڈاکٹر اگر ہمت کرتا ہے اور شہری کہلتوں کو چھوڑ کر دور درازگاؤں میں پنچا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ قدم قدم پر اس بے جارے کا حوصلہ تو ڑا جاتا ہے۔ اس کے رائے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ یہاں کے جماڑ پھونک کرنے والے اور نیم محیم اسے ہر طرح سے ہمگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ایسے ڈاکٹروں کو جان کے لالے پڑجاتے ہیں۔''

" میں آپ کی بات ہے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹرنی تی .... کین ہر جگہ تو ایسائیس ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے .... یہ امارا گاؤں ہے۔ یہاں آپ آئے ہیں۔ آپ کھلے دل سے کام کریں۔ آپ کوائدازہ ہوگا کہ یہاں کے لوگ کئے قدرشناس ہیں۔ باتی جہاں تک ٹونے تو کھے کرنے والوں اور نیم مکیموں کی بات ہے، آپ کوان کے بارے میں اپنے دل کے ائدر تعویٰ می کوئیش پیدا کرنی جائے۔ اب آپ دیکھیں تا کہ بے شار آبادی الی ہے جس کوڈاکٹر نصیب نہیں ہے۔ وہاں می ٹونے ٹو کھے کرنے والے اور نیم مکیم اپنی مجھ ہو جھ کے مطابق لوگوں کوائے جال میں جکڑے رکھے کی کوشش کرتے ہیں۔"

'' میں نے سا ہے کہ یہاں آپ کے گاؤں میں بھی ایک پیرصاحب ہیں اورلوگ ان پر بڑا اعتقادر کھتے ہیں۔'' رفش نے کہا۔

" بے شک پیر معاحب ہیں اور لوگ ان پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی طرف ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ بڑے اچھے آ دمی ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں بیر معاحب اپنا کام کرتے رہیں گے۔"

و او تو ماجی ماحب نے فرادیا تھا۔ کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، پیرماحب اپنا کام

كرت ريس م لين مل ايا مونيس سكار الكل دوروز عن عى يه بات واستح موكى كه ملا مال ميم كے يهال آنے سے ويرصاحب كى دم ير باؤل آيا ہوا ہے اور وہ يرى طرح العديد عدد على من من من من المعلى الای ، دیکھا جہال وہ منہ ہاتھ دحورے تھے۔ تین جار مریدان کے ارد کردمودب كا عدايك في الله كالركما تمادوس في صابن تيرا برماحب كاعسالي كال قام يد مصائما لا على كافى موفى تقى - اس ير چك دار مينيس كى موكى تحيى - بالاكى مع مع معروے بندھے ہوئے تھے۔ ویر صاحب کو یہاں وڈے سائیں کہا جاتا تھا۔ العدمائي كى موقيس ممنى تي ، دارهى كالمحيلاة چرے كے مطابق كانى زياده تما۔ واسعمائیں کی آتھیں کمری مرخ تھیں ،جیدا کہ بعد میں پتا چلا یہ مرخی بھگ کے نشے کی و مع ایک مونی گداری جس میں سینکڑوں رنگ پرنظے بیوند کھے تنے والے سائیں

وااسائيں جمے سے پھرہ ہيں قدم كى دورى يركموا تا۔ اس نے ميرى طرف نكاه للا الدے دیکھا اور پھر بویدائے والے انداز عل این مریدوں سے می کھا۔ چوہدی المال دقت يرب ساته تمار طويه اعراز على كني لكا-" بيرا خيال ب كريمس و يمدكر العام من كاول باغ باغ موكيا ب-ال كربس من موقة خوشى عاچا شروع كر

عل نے کہا۔"اس کے دیکھنے کے اعداز سے تو واقعی میں لگتا ہے۔" مدى جبار بولا-"يه كوئى انوكى بات نبيس ب- محصلے دو يرسوں من بم درجنوں العامة عمل محتة بين ذاكثر صاحب .....قريباً برديبه عن بمين كوئى نه كوئى وذا سائين ضرور ار ہارے چینے سے اس کو اتن بی خوشی ہوئی ہے جتنی اس خبیث کو ہور بی ہے۔" اللي جارماحب! آپ كوايانيس كمنا جائ موسكا بكريه برماحب ايدن الله المالي المالي المالي

الموري داكر ماحب!ال معالم مل مراتربات يكيل زياده ب-الى ال بن (رفشده) كرماته روكر على في ال بارك على بهت كي يكما ب- بجراس المعلى مراذاتى تربيمى وبال

الوى الفاظ كہتے كہتے چوہدى جبار كے ليج من دردكى ايك ليرى دور كى۔ يوں

ONLINE LIBRARY

محسوس ہوا جھے ایک دم اس کے ملے میں آنسو بر مے ہیں۔ میں نے چوتک کر اس کی طرف دیکھا۔" ککتا ہے آپ کوکوئی پرانی بات یاد آسٹی ہے۔" میں نے کہا۔ و انبیں کوئی زیاد و پرانی بھی نبیں۔بس مجھیں کدابھی تو زخموں سے خون بہدرہا ہے۔ مجے اور چوہدری جبار کو ایک ہی کمرا ملا تھا۔ رات کو لحاف میں مھنے کے بعد میں نے چوہدری جبار کوتھوڑا سا کریدا تو اس نے اپنی روداد سنا دی۔ چوہدری جبار کو دو تمن سال میلے زبر دست شاک لگا تھا۔ اس کی جواں سال بیوی اے بیلے بیجے کی پیدائش کے موقع ر ہلاک ہوئی تھی۔اس کا نام زرینہ تھا۔ جبار کے بؤے میں اس کی تصویر بھی موجود تھی۔ و و خوش اندام خوبصورت لڑکی تھی۔سرتایا ایک دیباتی نمیار،میاں بیوی پس بڑی محبت تھی۔ شادی کے بعد زرینہ دو برسوں میں بس دو تین رات کے لیے بی میکے میں رہی ہوگی۔ دونوں ایک دو ہے کے بغیر رہ عی تبیں کتے تھے۔ جب جبار کے پہلے یجے کی پیدائش کا وفت آیا تو گاؤں کی دائی کو بلایا حمیا۔ وہ بری تیز طرار عورت می۔ عورتوں کو زمیل کے مرطے ہے گزارنے کے علاوہ وہ حکت حری بھی کرتی تھی۔ مال کے پیٹ عمل بجے کی یوزیشن نارل نبیں تھی۔ یہ سراسر اسپتال کا کیس تھا۔ لیکن دائی رکھی چیوں کے لا کچ میں خود ی کوشش کرتی رہی۔ نیم کے بیتے ، دیمی عی ملدی ، اپلوں کی راکھ پیانبیں کیا پچھاس نے منكوايا اور جبار بماك بماك كريه چزين لاتا ربا- يج كى پيدائش من تاخير موتى كئي اور برنصیب زرینه درد سے ترقی رہی۔ جبار نے کی بار دائی رکھی سے یو چھا کہ اگر معاملہ اس کی سجھ میں ہیں آ رہا تو وہ لوگ اے ٹریمٹرٹرالی پر اسپتال لے جاتے ہیں لیکن رکھی انہیں مسلسل تسلیاں ویتی رہی۔رممی کی بوی بہن بھی دایگری کرتی تھی۔رممی نے شام سے پھھ در پہلے اے بھی بلا لیا۔ دونوں بہنوں نے ٹونے ٹونکوں میں مزید دو تین مھنے ضائع کر ویئے۔ جب سب مجھان کے بس سے باہر ہو گیا تو انہوں نے جیار سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے بیوی کواسپتال لے جاؤ۔

جبار شیٹا ممیا۔ بیکام اگر دن کے وقت ہوجاتا تو آسان تھا۔اب بخت اندهبرے اور ممہری دھند میں مرکز صحت یا بخصیل کے اسپتال تک کا سفر آ سان نہیں تھا۔ لیکن سفر کے بغیر عار و بھی نہیں تھا۔ زرینہ کو حاریائی پر ڈال کرٹر یکٹرٹرالی میں رکھا حمیا اور وہ لوگ بلا کی سرد میں مرکز صحت کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب ترین مرکز صحت بھی وہاں سے چھ سات<sup>می</sup>ل ا کی مسافت ہر تھا۔ ممری تاریکی اور ناکانی روشنی میں یہ فاصلہ انہوں نے دو محضے میں طے ال- ال دوران على جبارا عي قريب الرك بيوي كا سركود عن ركع بيشار با، الت تسليان ا نا رہا۔ مرکز صحت میں چیج کران کی ساری امیدیں دم تو ڈکٹیں۔ لیڈی ڈاکٹر وہاں سرے مع جودی جبیں تھی۔ ڈاکٹر تھالیکن وہ بھی کلینک ہے قریباً دومیل دورایئے کھر میں سور ہا ا المانک میں موجود ایک ادمیر عمر کمیاؤ غرر نے زرینہ کی تا گفتہ بہ حالت دیکھی اور جبار الم الكراس كى بيوى كے باس زيادہ وفت نبيس بر لكتا بىكد بيد بيك مى مر چكا ب الا پاید می خون بھی بحرتا جارہا ہے۔اگرایک آدھ تھنٹے میں پیٹھیل ایپتال نہ پہنچ سکی تو

جار نے زرینہ کی جاریائی ٹرالی میں رکھوائی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا۔اس نے الله على حتى الامكان رفتار سے رئيٹر كو تحصيل استال كى طرف دوڑانا شروع كر ديا۔ الدالك لويتى تمارابحى وه استال سے تين طارميل دور عي تنے كد زالي على موجود جبار ف والده ادر بهن نے رونا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ جبار سے کہدری تھیں کہ وہ تیز الے۔ جبار نے بدحوای میں رفآر اور بردھا دی۔ وہ کیے اس کی زندگی کے بدرین کیے ایک موز برزیشر کے رائے سے اچھل کر کھیت میں از حمیا اور ٹرالی سمیت الث حمیا۔ الديد يانى كے كيت كے بچر مل كرى كى - وو آخرى سائيس لے ربى كى كہدور بعد الساس في آخرى في ال كاسر جبارى كود على تعا-

دریندی موت کے بعد کی ماہ تک جبار یا گلوں کی طرح رہا۔اے کھانے سے کا ہوش ك فين تما كروو سخت يماريز كيا- ات يرقان موكيا تما- اس كواحين اس علاج مالے کے لیے لا ہور لے گئے۔ یہاں وہ کوئی جھ ماہ تک زیر علاج رہا۔ لا ہور ہی میں اس ل ملاقات واکثر رفش سے ہوئی۔ اس وقت تک رفش دیہات میں طبی مرکز بنانے کا کام اس کر چی می - رحتی نے چوہدری جبار کے اندر پھر سے جینے کا حوصلہ بیدا کیا۔ اس نے الاکو بتایا کداچی محبوب بیوی کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ میہ ہے کہ وہ کوئی ایسا ام كرے جس سے كى اور جبار كوائى زرينہ سے جدائى برداشت نه كرنى يوسے۔ جو ب ار جانیں طبی سہولتوں کے نہ ہونے سے موت کے کنارے پر پہنچ جاتی ہیں وہ زندگی کی الرك لوث عيس- رحق نے جبار كو تفصيل سے اين پروكرام اور اين عملى اقدام كے ا مے میں بتایا۔ دھیرے دھیرے جبار کو بیمسوں ہونے لگا کہ بیرسب اس کے اپنے می ول كى آواز ہے۔ يه آواز اس كے ول كے كسى تاريك كوشے من چھپى ہوئى تھى اساب

ONLINE LIBRARY

ڈاکٹر رخشندہ کی آواز کی لہروں پرسوار ہوکر اس کے کانوں تک پہنچ مٹی تھی۔اس نے فیصلہ کر لیا کہوہ اپناتن کن دھن اس کام پر لگا دے گا اور ہرقدم پر ڈاکٹر رخشندہ کا ساتھ دے گا۔ اب مجیلے قریباً ڈیڑھ برس سے ان دونوں کا ساتھ تھا۔ وہ بڑی ہمت کے ساتھ ڈاکٹر رخشندہ اور ڈاکٹر حمزہ وغیرہ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی رخشی مجمی وہاں آئی۔ وو بخت سردی اور تا کافی سہولتوں کے باوجود بھی بالکل چوکس نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی می بی بھی تھی۔ بی خاموتی سے ایک طرف بیٹے تی رفشی ہم ہے باتنی کرنے کی۔ وہ بول۔" یہاں کا سب سے بروا مئل تعلیم کی کی ہے .... جال محض جو عقیدہ ایک بار بنالیتا ہے مجراس سے ہنا اس کے لیے برامشکل ہوتا ہے۔ وہ ای آعموں کے سامنے اپنے عقیدے کو غلط ثابت ہوتے ویکتا ہے پھر بھی عقیدے ہے منہ چیرنے کے بچائے حقیقت سے منہ پھیر لیتا ہے۔"

وہ بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے۔"بیالک طرح سے اس گاؤں میں مارا پبلا كيس ب- آج ہے قريبا جو مينے يہلے اس بى كى يدى بين دماغ كى رسولى كا شكار ہوكر جال مجن ہوئی ہے۔ اس کا باپ ایک سال تک مقامی پیروڈ کے سائیں کا علاج کراتا رہا اس کے علاوہ وہ دوسر سے توسر بازوں کے پاس بھی بھاگا بھاگا پھرتا رہا مکر بھی کی طبیعت دن بدن خراب ہوئی چلی گئے۔ ان کی برادری میں ایک پردھا لکھا مخص تھا۔ اس نے بہت زور لگایا کہ چکی کا باپ اے لاہور لے جا کر علاج کروائے لیکن اے وڈے سائیس پر اندهااعتاد تعا۔ وڈا سائیس د ماغ کی رسولی کا علاج معمولی ٹونے ٹوٹھوں ہے کرتا رہا۔ جب بچی آخری استیج پر آگئی تو اے لا ہور پہنچایا حمیا جہاں وہ سروسز اسپتال میں دم تو ژگئی۔ خیریہ تو ایک دانعہ تھا ادر ایسے دانعات ان علاقوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔اب جرائی اور دکھ کی بات سے ہے کہ اس دوسری بی میں بھی وی ساری علامتیں ظاہر ہوئی ہیں جو پہلی بی می تھیں۔ سر درد کی شکایت ، بہلی بہلی یا تھی کرنا ، ڈرنا وغیرہ ..... سب پھے وہی ہے کیونکہ مرض بھی وہی ہے بچی کے برین عمل ٹیومر ہے۔ جھے یقین ہے کہ اگر بچی کو ابھی لا ہور پہنجا دیا جائے اور جزل اسپتال میں اس کی سرجری ہو جائے تو نوے فیصد امکان ہے کہ وہ تندرست ہو جائے گی ،لیکن بچی کا جامل ہاپ ایک بار پھر پرائی رث لگار ہا ہے۔اس کے مند من پہلے کی طرح وڈے سائیں کی زبان ہے اور وہ کہدرہا ہے کہ چی پر سایہ ہے۔ واکثروں نے مجھ کرنا ورنائبیں جو مجھ کرنا ہے۔" عل نے چول ی بچی کو دیکھا۔اس کی عمر بشکل چدسال رہی ہوگی۔ پہلی بار درد کی الدارى مرے سينے من المحى - بچى خالى خالى نظروں سے جميس و كيدر بى تھى اور ريوڑياں الدوق كا-رفتى نے جو ہاتم كى تحيى ان مى زياده تر انكش كے الفاظ استعال موے الدالا ال محدياتين قاكر بم كياكدر بين-

و ایک ہے کہا۔" شاد! ایک کہانیاں یہاں عام بھری ہوئی ہیں۔ بندہ جب کمرائی سے الله الدن كوديكما بي قوائي جذبات يركنزول نبيل ركاسكا۔ اس كائن من دكا ہے بمر

الم دوروز من چوہدری جبار اور رفتی نے کلینک کے لیے جکہ ڈھویڈ کی ابتدائی طور بے ل کے بسر دار کی حویلی کی بینحک میں علی مریضوں کو دیکمنا شروع کر دیا تھا۔ ہم بیشتر والم اسن ساتھ لائے تھے۔ بددوائی مغت یا بہت کم قیت پر مستحق لوگوں کو دی جاری ا عن دیکورہا تھا کہ رقتی کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں عن سے واحر ام کا جذبہ پیدا الله فاس طور سے عورتی اس کی طرف متوجہ ہوری تھیں۔ باتی جی .... باتی جی ان کا منہ جیس سوکھتا تھا۔ دوسری طرف وڈا سائیں بھی بس کھول رہا تھا۔ ابھی تک اس ال التهميل كي تحليم اس كے جيلے جانے حسب توقع دبی دبی دبان ش پروپيكندا الما کے تھے۔ وہ ڈاکٹری دواؤں کو نشہ آور قرار دے رہے تھے اور اس بات کو غیر اللال كرد ب من كرور تل مرد د اكثر كرسائ جائي اورا الى محت كى بارك و و اس کے اس کی ان پابندیوں سے آزاد تھا عورتی تھلم کھلا اس کے اس جاتی ادراس سے نقی کالیاں بھی سنتی تھیں۔ راز و نیاز کی بات کہنے کے لیے وہ اس سے الم الم التي تعمير على المحتى اور جبار جونكه نمبر دار كے مبران تنے ابذا كمى كو العامل كرا الفت كرنے كى المت بين مولى تعى ـ

ا میرا بے حد خیال رکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کی قیم میں نیا ہوں اور پہلی ماں اول میں پہنچا ہوں۔ سردی بھی تو تع سے زیادہ تھی۔ اس نے جبار کے ملازم نعے کو اور اسے ایکٹل لا ہور بھیجا اور اے ایک مشہور کمپنی کے سویٹر کا نمبر اور سائز وغیرہ لکھ کے المام تك بيه مويثر كازن پنج كيا- زيردست مويثر تعا- جمع اچها بحي لكا- رخش تقيدي ال عدر اجائز ولیتی ری محرمکرا کر بولی۔ ''کی وقت ہم تنہیں مجھر کہا کرتے تھے "ایک اسارٹ ی ممنی بن مے ہو۔" میں نے اس کا ادھورافقر و ممل کیاتو و و مملکھلا کر

وو زیادہ ہنتی نہیں تھی لیکن جب ہنتی تھی تو لگتا تھا کہ اس کا پوراجسم ہنس رہا ہے۔خاص طور ہے اس کی آجمعیں، میں جب تک اس گاؤں میں نہیں آیا تھا اے خبطی سمجھتا تھا۔ لیکن يباں رخشي كى مصروفيات وكي كر اور لوگوں كى آجھوں ميں اس كے ليے برروش بانے والا احر ام و كيه كر مجمع اين رائ برلتي مونى محسوس موري مكى -

رحشی نے ہاتھ بڑھا کر سویٹر کی چنٹیں وغیرہ درست کیں۔ مجھے محما کر دیکھا اور جیسے بالكل غير ارادى طور ير اچى الكيول سے ميرے بال بھى درست كر دے۔ يه كارروائى کرنے کے بعد یک لخت اس کے چرے پر دیک ساگز رکیا اے اپی تلطی کا احساس ہوا تھا۔"اچھا لگ رہا ہے۔"اس نے مختصر الفاظ می تعریف کی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ ایا کوئی میلی و نعینیں موا تھا۔ میں جانا تھا کدرفش کا جھکاؤ میری جانب ہے وہ اکثر باتوں باتوں میں اپنے اس جھکاؤ کا اظہار بھی کر دیا کرتی تھی۔لیکن سیسب کچھ بڑے غیر محسوں طریقے ہے ہوتا تھا اور شائنتگی ہے ہوتا تھا۔ رخشی عمی کافی خوبیاں تھیں۔ عمی بھی اے برا ہر کر جبیں سمجھتا تھا، لیکن ای کے حوالے سے ابھی تک کوئی "عاص" جذبہ بھی میرے دل میں پیدائبیں ہوا تھا۔ ہاں بیضرور تھا کہ جب بہت دنوں تک اس سے طاقات نہیں ہوتی تھی تو ایک خلا سامحسوس ہونے لگنا تھا۔

یے گاؤں میں ہارے تیام کے چوتھے روز کا واقعہ تھا۔ مج سورے جب على نمبر دار کے ملازموں کو بھینس کا دودھ دو ہے و کمھر ہاتھا۔ چوہدری جبار میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ کہنے لگا۔''محوڑے کی سیر کرو کے ڈاکٹر صاحب؟''

می نے کہا۔ "بس آپ کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ جو پچھ آپ کرائیں مے کرتے مائیں ہے۔"

وہ بولا۔" بہاں سے پانچ جھمیل دور اپنا ایک برانا یار ہے۔ اسکول سے ہم اسمع بھاکتے تنے پھر اکٹھے ہی نکالے مجئے تنے ساتویں جماعت میں ..... کافی عرصے ہے میں نے اے مبیں دیکھا۔ سوچا ہے کہ آئی دور آئے ہیں تو اس کا دیدار ہی کرلیں۔" "تو کیا اس کی طرف محوڑوں پر جانا ضروری ہے؟"

وونہیں جیپ پر جا تھی سے تو بھی وہ ہمیں خوش آمدید ہی کیے گالیکن اس کے بعد ہمیں

الما دوسرى ليمارد كى دراسة خراب باور جيب كالأق تو بالكل بمى نبيل . اس روز ممل بار مجھے محور سے کی اتن طویل سواری کا تجربہ ہوا۔ مرو تو آیا لیکن تھکاوٹ ك فرب مولى - بم جس"باغ بور" نام ك كاؤل من بيني وه راجوالى سے بعى كيا كزرا الدیماں بیل بھی نبیں تھی۔ وی پرانی طرز کے کویں اور خراس تنے جو آج سے ہزاروں مال میلے بھی موہنجوداڑ و وغیرہ میں استعال ہوتے تھے۔ چوہدری جبار کے دوست اسلم نے الل الرب آؤ بھے کے۔ اس کے بے حد اصرار پر ہمیں باغ پور می رات رہا ہوا۔ مردی جبارتو شلوار ممیض می تقالین می نے پتلون جری دغیرہ بہی ہوئی می رات کو الما كالم ي جبارك دوست في مجمع علوار فيض دى مع الله كر بم في عادرون الملی ماریں اور سرکونکل کے کری صوالیس کرتے ہوئے ہم یا تمی بھی کرتے جا و الله الول باتول مي اللم في بتايا كه ال ك جموف بمالي كا بينا سخت بمار ب الماروساروتا ع، باتھ یاؤں مرجاتے ہیں، منہ ہے جماگ آنے لکتی ہے، بس میں لگتا -462n75

ما نے ہے جا۔" کوئی دوا وغیرہ کروارے ہو؟"

و الله " يبال دوا كبال جي إيبال توبس دعاى موسكتي ب مريماري بحي الي ب الله على دوائے كيا كام كرنا ہے- پرسول ايك "الله والے" كو بلايا تقا اس نے كہا تقا יוננט אינו לט אביי

ان سے جوعلامتیں بتائی تھیں ان سے مجھے شبہ ہور ہا تھا کہ بیر مرکی کا کیس ہے۔ بہر ما الملم مین کودیچه کراور ثمیث وغیره لے کری کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اس معالے المار مولى مولى - ناشية ك فورا بعد بم ال لاك كود يكين بط مي - لاك ك عمر و بعلا چنا مال ك قريب تحى - وه بعلا چنكا نظرة ربا تقا- چوبدرى جبار نے اسلم سے الماس کا تم کہ محروالوں کومیرے ڈاکٹر ہونے کا پتا نہ چلے۔ ویسے بھی جس شلوار ممیض ور المرام المرام الماري وجد سے حليہ بھي ابتر مور ہا تھا۔ اسلم كمر والوں كو بتا الما و شار المن مرد و اكثر مون كا يقين نه آتا-

المال البولي عمل كرك سادهم أدهم كى باتمل كرتار بالركااي كور ويكف و اس کا او می نے اس کی مال سے منعتکو کی۔ مال بے جاری سادہ می عورت تھی اس كے جارات كى - اس كے جار بے تنے اور يه اكلونا بيٹا تھا۔ جب لڑكے كو دور و پڑتا

تناتو وہ خور بھی مرنے والی ہو جاتی تھی۔ والدین کو پختہ یقین تھا کہ بنچ پر سامیہ ہے۔ مال
ہتا رہی تھی کہ اے رات کو جہت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور گھر کے دروازے
خود بخو د بند ہونے اور کھلنے لگتے ہیں۔ عورت کی باتوں سے جھے واضح طور پر اندازہ ہور ہا
تھا کہ بنچ کی بیاری کے سبب وہ مختلف واہموں کا شکار ہے۔ ہم نے عورت سے اس" اللہ
والے" کے بارے ہیں بھی ہو چھا جواڑ کے کو دیکھ کر گیا تھا۔ عورت نے بڑے یقین اور
جے تا گیز بجروے کے ساتھ کہا۔ "پیر جی کئے تھے کہ اس پر جنوں کا اثر ہے۔ جنوں کا بڑا
سردارا ہے کسی کام سے بغداد گیا ہوا ہے۔ اس کے ماتحوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ
سیردارا ہے کسی کام سے بغداد گیا ہوا ہے۔ اس کے ماتحوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ

عور ۔ کی ہاتمی من کر میں جران ہور ہاتھا۔ یعین نہیں آ رہاتھا کہ لوگ اس قدر مارہ لور ہی ہوتے ہیں۔ ایک خوشکوار اتفاق یہ ہوا کہ قریباً آورہ کھنٹے بعد ہاری موجودگی میں ہو ہیں ہوتے ہیں۔ ایک خوشکوار اتفاق یہ ہوا کہ قریباً آورہ کھنٹے بعد ہاری موجودگی میں ہی ہو ہی مصاحب وہاں تشریف لے آئے۔ بیس انہیں وکھ کرتھوڑا ساچونکا۔ بیشکی پڑلیوں والا وہی فلیظ سابندہ تھا جے بیس نے سائنگل کے ڈیٹر یے پرتشریف فرما ویکھا تھا، دیہاتی جمک کراس کے پاؤں چوم رہے تھے۔ (پتہ چلاتھا کہ یہ دؤے سائمیں کا چیلا ہے۔ بیس اور فیچے نے اسے ویکھا تھالین اس نے ہمیں نہیں دیکھا تھا) آج یہ خاص چیلا

بوی اکرفوں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔

الوکے کی مال نے بوے احترام کے ساتھ پیر صاحب کو رنگین پایوں والی کری پر بٹھا یا
پھر پیر صاحب کو دودو کا گاری چیش کیا حمیا۔ جس اور چوہدری جبار ایک طرف خاموش بیٹھ
کریہ کارروائی دکھے رہے تھے۔ لڑکے کی مال نے بوی عاجزی ہے کہا۔" پیر تی امیرے
کے کا کیا ہے گا؟"

پیر جی نے نیم باز آتھوں سے جواں سال عورت کے سراپے کو گھورا پھر تمبیر آواز میں بولا۔'' فکر کی کوئی بات نبیں۔ بڑا سردار واپس آگیا ہے۔ میں نے اسے یہاں بلایا ہے۔ ووابعی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا۔ آج میں اس سے بات کر کے بی جاؤں گا۔''

عورت نے تفکر کے جذبات سے مغلوب ہو کر پیر جی کے ممٹوں کو ہاتھ لگایا۔ لڑکے کے باپ نے مکینوں کو ہاتھ لگایا۔ لڑکے کے باپ نے مکین کہے میں کہا۔ ''اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتو بتا دیں، ہم ابھی حاضر کر

ميرماحب بولے۔"اس مى خرچەتوكافى آتا ہے۔ ببرحال مى تم لوكوں پرزيادا

ا بھر النائيس جا بتائم ايك تولد خالص سونے كا انظام كرلوياس كے برابر رقم بور رقم ي ا المائے واجما ہے کو تک سونا اکثر خالص نبیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دو کلو برقی لے آؤ اور الاكلاما بينى كى ايك بزى بولى \_"

لا کے کے باپ نے سو کھے ہونؤں پر زبان پھیر کر کہا۔"باتی چیزوں کا انظام تو ہو اور کے اس کا انظام تو ہو اور کے اس کے اور آپ کہیں تو ند پور مع المريس

و الماري الماري الماري الماري الماري المور خود جاد يا كى كو بيجو " ويرجى -4c-21

م لی کی باتوں سے پہا چلا کہ دو کلو یرفی اور پیٹی کی بدی ہو ل جنوں کے سردار کے معلوال جاری ہے۔ یہ ہاتم اتی سجیدگی سے موری تھی کرین س کر جرانی موتی العبغ والے كاعقل ير جرت مورى تقى اور الوبتائے والے كاعقل ير بعى -مل نے بوی مانت سے کہا۔"ایک کرا خال کردو۔ وہاں می سردار سے بات "STOR

اس فرت درت درج بوجها- "كيامردار في خود يهال آئي عي عين الله ال خود أكس ك- اكرد يمنا جا بوتو د كي بمي ليا-" العدى الحميس جرت سے ميل كئيں۔"كيا عن اسے د كيوسكوں كى؟" الم و كم مكوكى - اب جادُ ايك توله خالص سونا لے آدُيار قم لے آدً."

العدیدی بیاد مندی کے ساتھ جمک کر اتنی اور کمرے میں چلی کی۔ مریض اڑکا آگر و الما الما المراج المر و ایک دو بار بم رجی شک کی نظر ڈال چکا تھا۔ بہر حال اس نے ہم ا ال جال جابيس كيا- اس كاخيال بى تماكه بم لاك كى تاردارى كے ليے آئے - いかとの

ا کے ایک مخط بعد الا کے کا باپ برنی اور پیپی کی ایک لیٹر والی بول ڈموٹر لایا۔ پیر العلام المركم على المربط ع عدر بعد كر على عب بلند ليج عن و لل الدوس آئے لیس۔ ایکے بیس پھیس منٹ بیصور تحال برقرار رہی۔ لڑکے کے ما برخل ہونؤں کے ساتھ دعائیں مانکنے میں معردف تھے۔ بالا خربیر

تی اہر نکلے۔ بوے محصے تھے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے باہر آ کر اعلان فر مایا کہ جنات كردارماحب سے بات موكى ہے۔ انبوں نے بتایا كديكى ايك جن كا كام نبيل بكد جنوں کا پورا ایک قبیلہ لڑکے کے پیچے ہے۔لڑکے کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی گستا ٹی ہوئی ہے جس کی وجہ ہے وہ پیچھے پر مسمئے ہیں۔ بہر حال اب سردار جی نے انہیں سمجما دیا ہے اور ان کی طرف سے صانت بھی دی ہے۔اب فکر کی کوئی ہات نہیں۔"

الاسكى والدونے ۋرتے ۋرتے كہا۔" بير جى! آپ نے كہا تھا كدآپ سردارجن كو

د کما میں کے۔" '' ہاں دیکھیلو۔ ابھی وہ ادھر کمرے میں ہی جیٹیا ہے۔'' پیر جی نے کہا۔ لا کے کی والدہ اور والد پیر جی کے چیچے بیچے کرے کی طرف یو ھے۔ میں بھی بجنس ے مجبور ہو کران کے عقب میں چل دیا۔ پیر جی نے میاں بیوی کو سمجھایا۔ "جا کر انہیں

سلام كبنا، وه ناراض مو محي تو بدى مصيبت موجائے كى-" میاں بوی نے فورا اثبات کی سر ہلایا۔ ڈرکی وجہ سے ان کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔

جوفراڈ کا شکار ہورہے تھے، ان کی عقل پر رونا آئی رہا تھا، جوفراڈ کر رہا تھا اس کی عقل ا بھی ماتم کرنے کو دل جاہتا تھا۔ پاکل خانے! اگر تونے ڈراما بی کرتا ہے تو کوئی جان دار

ڈراما کر .....جن کو برقی کھلا کر چیچی پلا رہا ہے۔ بہر حال ہم بند کرے کے دروازے کے سامنے پنچے۔ ویر جی نے بواسپنس پدا کرنے کے بعد تعور اسا دروازہ کھولا۔ اعد

كرے من لائنين كى مرحم روشى تھى۔سامنے پائك بركوئى جيشا ہوا نظر آتا تھا۔مياں بول نے بیک زبان"السلام علیم" کہا۔ وہاں سے جواب کیا آنا تھا؟ پلک پر درامس ایک ما

تكميەركھ كراس كے كردلحاف لپيث ديامميا تعا-يوں لكنا تعاجيے كوكى لحاف لپيٹے بيٹا ہو۔ال کے سامنے پیپی کی بوی بوٹل خالی پڑی تھی۔

جنات كے سرداركى بس ايك جھلك وكھانے كے بعد پير جى نے درواز و بند كر ديا۔ وا

واپس مڑے تو ان کی نگاہ مجھ پر بڑی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑھے۔ انہوں نے مرا اؤ کے کے والدین کو 'جن' کی زیارت کے لیے بلایا تھا، میں خواتخواہ شامل ہو کیا گا

انہوں نے منہ میں مجھے بوبوا کر اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ پچھے ہی دیر بعد وہ جائے ۔

لے تیار ہو گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے لا کے کیلئے ایک جمیونا ساتعویذ لکھ کر دیا۔ صادر فرمایا کداس تعویذ کوکسی صندوق کے اندر کپڑوں میں تہ میں رکھو۔اس تعویز کا مقد

ONLINE LIBRARY

یمی تھا کہ کا غذ کی مختصر پر چی کپڑوں میں کہیں تم ہو جائے گی اور اگرلڑ کے کو پھر دور و وغیر و پر اتو اس کے لیے پیر جی کے پاس جواز ہوگا۔ وہ النا اہل خانہ کو ڈائٹیں سے کہ تعوید مم ہو مانے کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے۔

پیر جی رخصت ہونے لکے تو ایک دلچپ صور تحال سامنے آئی۔ پیر جی کے یاس ایک **تعمیلا سا تھا۔ لڑکے کے والد نے احرّ اماً پیر جی کا تھیلا تھا منے کی کوشش کی۔ انہوں نے فور ا** اسے پیچھے ہٹا دیا۔ وجہ ڈھکی چپپی نہیں تھی۔ کم از کم میرے لیے تو ڈھکی چپپی نہیں تھی۔ پیر کی کا تھیلالڑ کے کے والد نے آتے وقت بھی اٹھایا تھا۔ اس تھیلے کا وزن جاتے وقت وہ اس تھا جوآتے وقت تھا۔ اس میں دوکلو برنی کے علاوہ غالبًا پیپی کی وہ بوتل بھی موجود تھی و بی کے بقول جن نے بی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق پیر جی نے وہ ایک لیئر الروب بمي شاير وغيرو مي ڈال كر تھيلے ميں ركھا ہوا تھا۔

ورجی کی حرکتیں اور اہل خانہ کی ساد ہ لوحی و کیھ دیکھ کرمیرا خون کھول رہا تھا۔ اب رخشی ا اور کام کی اہمیت برسی اچھی طرح میری سمجھ میں آربی تھی۔ میں نے اپنے جذبات ال قابور کھا اور کچھ کیے سے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ جھے اس بارے میں کوئی شبہ ہیں الا كدمريض لا كومرى كى شكايت ب-

راجوالی گاؤں واپس آ کر میں نے رحتی کو ساری صورتال بتائی۔ میں نے بیجی بتایا الا اور کرد و تواح کے علاقے میں وؤے سائیں کا چیلا سر کرم عمل ہے جے پیر اللها جاتا ہے۔ رفتی بولی۔" ہمارے ملک کے تقریباً سارے ہی دیمی علاقوں میں ان ال کا بڑی بڑی ممری اور مضبوط ہیں۔ بیاوگ عوام الناس کو ورغال نے اور بھنکانے الے ایے الیے الیے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ عمو ما علاقے کے الک ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بااثر لوگ ان نیم حکیموں اور شعبدہ بازوں سے کئی الکے مالک سے ماصل کرتے ہیں۔ کہیں کہیں تو ان کی آمدنی میں سے با قاعدہ حصہ بھی الى دھاك بھانے كے ليے بياتائى معالج مختلف ڈرامے بھى كرتے ہيں،ان ا الله الذكى بى ہوتے بيں جوسادہ لوح لوكوں ميں كئي طرح كى افوا بيں پھيلاتے ہيں۔ الم المست كا مارا ان اتا كى معالجوں كے باتھوں مرجاتا ہے يا نقصان اٹھا تا ہے تو پھر الم الرع بااثر افراد کے ساتھ مل کر معاملے کوسینتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا مقامی الالا المعنى كارْ ب لكنا عام تخص كے ليے بہت مشكل موتا ہے۔"

ONLINE LIBRARY

اس حوالے سے رخش کے ساتھ سیر حاصل مختلو ہوئی۔ پانبیں کیوں میرا دل جاہ رہا تھا كه اس جالميت اور توجم برئ كے خلاف رخشى كا بورا بورا ساتھ ديا جائے۔ واقعي يہال بہت زیادہ کام کی ضرورت تھی۔ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے اردگرد ا ہے بہت ہوگ ہیں جو آسمیں بند کر کے موت کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انبیں گرنے ہے رو کنے کی کوشش نہ کرنا سخت بے حسی کی بات تھی۔ رات کو بھی میں دریا تک جاكا ربا اور اس حوالے سے سوچا رہا۔ ديہات كا ماحول اور يہال كے كبيم ماكل دمے رہے دمیرے ذہن کا تھیراؤ کر رہے تنے ..... لین اس کے ساتھ ساتھ گزرے دنوں کی یادیں بھی گا ہے گا ہے ول و د ماغ پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں۔ ذہن کے افق پر سون كاخيال بون ابحرتا تما جيے نهايت تاريك بادلوں عن اجا كك بكل روب جائے۔ عن اس ے ہزاروں میل دور آ میا تھا .... لیکن وو ذائن سے جدائیں ہوئی می ، ہرروز عی کی نہ کی بہانے کی ندکی ناتے ہے وہ یاد آ جاتی تھی۔ کبھی اس کی ہٹی، کبھی اس کی ہاتیں کبھی اس کی آجمیں اور بھی رحمت، مجھے بیصلیم کرنے میں کوئی عارمیس کدا پی تمام تر احتیاط اور تباہل عارفانہ کے باوجود میرے دل میں بھی اسے چھونے اور محسوس کرنے کی خواہش پیدا ہو من تھی لیکن جب وقت رفصت میں نے اسے پہلی اور آخری بار چھونے کی کوشش کی تھی ت اس نے مجمع ایک جونکا دیا تھا۔ ایک ایسا جونکا جس نے مجمعے سرتایا بلا دیا تھا۔ شاید بدای "جھے" کا بی کرشمہ تھا کہ میں جواے مسلس نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس سے دور آنے کے بعداے یا در کھنے پر مجبور ہو حمیا تھا۔ خاص طور سے بنکاک کی اس طلسماتی راہے جم سون ے آخری ملاقات ذہن کے پردے پرنتش موکررہ کی تھی۔ میں بیٹے بیٹے اکثر سوچنے لگنا تھا، سون کہاں ہوگی؟ کیا کر رہی ہوگی؟ کیا وہ می

ہے ہوں میں ہینے میٹے اکثر سوچنے لگتا تھا، سون کہاں ہوگی؟ کیا کر رہی ہوگی؟ کیا وہ بھی میرے بارے میں سوچ رہی ہوگی؟ اس آخری سوال کا جواب اکثر نفی میں ہی ہوتا تھا۔ میں مدی اچھی طب حدمان تھا کہ سون رکھ بھولوں کے درمیان منڈلانے والی ایک

میں بوی انچمی طرح جانتا تھا کہ سون رنگ برنگ پھولوں کے درمیان منڈلانے والی ایک تتلی ہے۔اس کے اردگر دانے منظراور اننے رنگ جیں کہ کسی ایک مقام پر اس کی سوٹا ا

در مفرى بى سى

پر میں بوی دیانت داری کے ساتھ خود سے بیسوال کرتا کہ کہیں میرے اندر سال کے لیے کوئی لطیف جذبہ تو پیدائبیں ہورہا؟ اس سوال کا جواب بھی اکثر نفی میں بی آتا قال میں جو جھی طرح معلوم تھا کہ اس قسم کے کسی جذبے کا کوئی وجود نبیں۔ ایک بلکی می کا ا

Section

كرب آشاني

مرور تھی کہ سون سے آخری ملاقات خوشکوار کیوں ندرہی ، اس کے سوا اور پچے نبیس تھا۔ آئدہ روزمیج سورے رفش کے ذہن عل نہ جانے کیا آیا وہ جھے سے بولی۔"شاد! اناس الاسے کی طرف میلتے ہیں جے تہارے خیال میں مرکی کی شکایت ہے۔" " لین جائیں سے کیے؟ کیاتم محور بے رابی سواری کراوی \_" "بیں جب پر جائی مے۔ می نے جارے بات کر لی ہے۔ چوسات کیل تک تو میں بلی ع جائے گی۔اس سے آگے ہم پیدل مارچ کریں گے۔" الوكيدلوا كرتم اتنا جل سكوكي تو چلے جلتے ہيں۔" اليهاوال توتم سے يو چمنا جائے۔ من تو اس تم كے ايدو فرز كى عادى موچكى موں۔" "المو عادى بحرم ى كرے جاتے ہيں۔" عمل نے كہا اور وہ قبتهد لكا كربس دى۔ افتے کے بعد ہم چوہدری جبار کے ساتھ جیب میں سوار ہوئے اور باغ پورگاؤں کی الرك رواند ہو گئے۔ قریبا آٹھ میل تک ہم جب كے ذريع سز كرنے مي كامياب المعنا على بوهما تامكن موكما تو بم نے جب كوايك كھيت كے كنارے ال كاادر پيدل ى آكے بوسے لكے۔ اس سے آكے باغ يور تك جار يا في ميل كا فاصل الدوم في فوعكوار دموب على اردكرد كم مناظر سے لطف اندوز ہوتے اور باتي ایک دو چھوٹی جیوٹی بستیاں بھی ہے کیا۔ رائے علی ایک دو چھوٹی جھوٹی بستیاں بھی ہے کیا۔ رائے علی ایک دے ..... ا ایک عمر رسیدہ کمیاؤ غر کلینک چلا رہا تھا۔ اس کی درخواست پر ہم نے چند اور انہیں اپنے یاس سے دوائی وغیرہ بھی دیں۔ مریضوں میں سے ایک الإمراض رفتی کو پہلے سے جانتا تھا۔ سیالکوٹ کے بی ایک قریبی گاؤں میں اس کی بیٹی ال کا و کھلے برس اس کی بیٹی سخت بیار ہوئی تھی۔ رخشی نے بی اس کا علاج کیا تھا اور اس الفکی بیانے کا وسیلہ بی تھی۔ رحمت نامی بیداد میز عرفیخص رخش کے سامنے بچھ بچھ جار ہا

الوال على ديكم تقر الم المجارك وقت باغ بور كادُل بنج اور بحر وبال سے سدھے اسلم كے كمر بط الم میں مریش لڑے کے کھر لے کیا۔ لڑے کے والد کا نام انور تھا۔ انور کو جب معلم اوا کریس دراصل ڈاکٹر ہوں اور میری سائقی خانون بھی ڈاکٹر ہے تو وہ بدحواس نظر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الاس كم محنت كش باته بار بار دعائيه اغداز من رفش كے ليے الله جاتے سے اور

ا کھر میں میں میں اس میں کے ایس میں کے جذبات میں نے اکثر لوگوں کی

آنے لگا۔ بہی کیفیت اس کی بیوی کی تھی۔ انور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے کہا۔
"آپ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ہم آپ کی بروی عزت کرتے ہیں جی۔ پر خدا کا واسطہ ہے
جی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ہمارے بچے کو جو تکلیف ہے اس کا علاج آپ کے
پاس نہیں ہے۔ اسے سامیہ ہے۔ ہم نے ایک اللہ والے سے اللہ اللہ کرایا ہے۔ جلد ہی
سبٹھیک ہوجائے گا۔"

سبھیں ہوجائے ہا۔ میں نے کہا۔'' یہ وہی اللہ والا ہے نا! جس نے جن کو دو کلو بر فی کھلا کر پہیپی کی بوش پلائی تھی اور تم سے ایک تولہ سونے کے چیے ہتھیائے تتھے۔ یار! تم شکل سے سبحہ دار لگتے ہو، کیا یہ بات مانے والی ہے کہ جن برنی کھائے گا اور پہیپی ہے گا۔''

ہو، بیات بات بات بات ہے۔ میں آتا ہم بھی ''کرنی والے'' نہ ہو جا کیں جی ہے۔ ''الیں باتیں ہماری سجھ میں آتا ہو کی تو ہم بھی ''کرنی والے'' نہ ہو جا کیں جی جی ہے۔ بتا ہے جی کہ آپ ہماری بہتری کا سوچ کر یہاں آئے ہیں۔ ہماری بہتری ای میں ہے جی

کے آپ اس معالمے میں دخل نہ دیں۔ پیر جی اس بات پر سخت ناراض ہوں گے۔
مجھے غصہ آنے لگا۔ رخش نے مجھے اشارے ہے منع کیا۔ اس نے اسلم کواشارہ کیا کہ دو
اپنے طریقے ہے اپنے جپیوٹے بھائی کو سمجھائے۔ اسلم اپنے بھائی کو اندر کمرے میں لے
میا ساتھ ہی اس کی بھائی بھی گئی۔ پچھ دیر بعد دولوگ باہر آئے تو نیم رضا مند نظر آ رہے
تھے۔ رخش نے زم لہجے میں انور کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''خالہ جی! آپ جو
مجھی جھاڑ پھونک کرواری ہیں وہ ای طرح کرواتی رہیں۔ ہارے علاج ہے آپ کی جھاڑ

پيونک کا کوئي نقصان نبيس موگا-''

ہم نے قریبا ایک سمخے تک لڑ کے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس کی ہسٹری سے اندازہ ہوا کہ
پانچ چیرسال پیشتر ریز ہے پر ہے گرنے ہاں کے سر پرشخت چوٹ آئی تھی۔ عمو ما بحپین
میں سر پر کوئی شدید چوٹ آ جانے ہے بھی مرگ کا مرض لاحق ہوسکتا ہے۔ علامتیں خاصی
واضح تھیں پھر بھی حتمی نتیجہ ''سی فیمن اسکین'' وغیرہ کے بعد بی نکل سکتا تھا۔ رخش نے وو تمن
میسٹ لکھ دیئے اور ان لوگوں کو اس بات پر آ مادہ کیا کہ وہ پہلی فرصت میں لا ہور جا کر یہ
میسٹ کر والیں۔ اس نے اپنے آیک واقف کار ڈاکٹر کے نام آئیس خط بھی لکھ دیا۔ میو

ہ چہاں 6 سے کارو ہر گا۔ رق سے سے اندر اندر جس طرح انور اور اس کے گھرانے کو آبادہ اور رفتی نے ایک دو محفظ کے اندر اندر جس طرح انور اور اس کے گھرانے کو آبادہ اور اندازہ ہوتا تھا۔ اس کے طریقہ کار اور انداز گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا كدوال حوالے سے كافى تجربه كار موچكى ب- جارى آمد كے وقت جو كھرانا ۋاكثر كے ام عد بدک رہا تھا ہماری روائلی کے وقت امید بجری نظروں سے ہماری طرف و کیورہا تھا او الارے موقف سے متفق نظر آتا تھا۔

ام اپنا کنے ساتھ لے کرآئے تھے، پھر بھی ان لوگوں کا دل رکھنے کی خاطر ہم نے اپنے المائل پیک رہے دیا اور ان کا دیا ہوا کھانا کھایا۔ سہ پہر تمن بے کے لگ بھگ ہم یاغ و معان ہوئے تو مطلع ابر آلود تھا۔ ثال سے جنوب کی طرف تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ الماسة ميذيكل بيك باتمول على تقام ينم پخته رائة رائة ريدل چل ديئ بلدى يم المات می فتم ہو کیا اور ہمارا سفر مزید ناہموار ہو گیا۔ تیز ہوا کے سب رفتی کے بال اڑ و کوئی اور اس کا لباس ایک پہلو ہے جم کے ساتھ چپک کر رو کمیا تھا۔ جسے وہ کوئی ور اواراس کے جسمانی خدوخال کومصور نے بری جا بک دسی کے ساتھ اجا گر کرویا المسلمولای ی تعکاوت محسوس مور بی تھی لیکن وہ بالکل چوکس نظر آتی تھی۔ راستہ طے الما کے ساتھ ساتھ ہم لطینوں وغیرہ کا تبادلہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ رخش کی ہلی الموسية في ووبنسق تحيي تو اس كا سارا جهم بنستا بوامحسوس بوتا تما\_

م لے احالی تمن میل سفر طے کیا ہوگا کہ اچا تک باول کمرے ہو گئے اور پھر بوندا اللافرون مولق-سردى يبلے على كافى تھى بھيكنے كے بعد سريد سردى لكنے كى - ببر حال المالئے سے آدھ محنا پہلے ہم سے تیے جب تک پہنے گئے۔ چوہدی جبار نے الما من سنبال لى، من اس كے ساتھ بينه كيا، رفتى حسب سابق بجيلى نشست پر اسارت ہوئی اور اونج نیج رائے پر اچھلتی ہوئی آمے برھے گی۔ و استان المار الم الم كر راستول بر ذرائيونك كا كانى تجربه تما، ليكن جب كوئى مسئله كفرا الما الله على المراك وحراكا وحراره جاتا ہے۔ ہم راجوانی كی طرف قريباً حيارميل فاصله طے الكرود رائے موڑ پر اچا تك جيپ كا اگا پہيہ پھسلا اور وو رائے ہے اتر كر كھيت اس كے بائس جلی میں جلی گئے۔ اس كے بائيں جانب كے دو پہنے قريباً دونت تك رهنس مج الما المراك داويے سے ايك طرف جمك كئ - جب اسے كبرائى سے نكالنے كے ليے المال المالي الواس كا مجيلا حصه غيرمتوقع طور ير محومار جيب كا اكام بهيرتو اس حركت المال مال من الله المالين بحصل دونول سي مهرائي من جلے محد اب جيكى الم دو کی جو ملیارے کی ٹیک آف کے وقت ہوتی ہے جیپ کا منداد پر اٹھا ہوا تھا اور

مجيلا حصدديا جواتحا-

ہم جار پانچ منٹ تک جیب کوگڑھے سے تکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ماری ہر كوشش پر يہے بس كيچڑ كے اندر كموم كررہ جاتے۔ بارش زور پكڑ كئى تقی اور اند ميرانجى تھا۔ جب اندرے کافی مرم تھی کیونکہ جبار نے بیٹر چلا رکھا تھا۔ اس حرارت کے سبب ہارے كيڑے بھى كافى حد تك سوكھ يكھ تھے۔اب نے سرے سے بارش مى بھيلنے كا خيال عى سلکیا دینے والا تھا۔مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ جبار قریبی گاؤں میں جاتا ہے اور وہاں ہے کوئی ویکٹر وغیرہ لے آتا ہے تاکہ جیپ کو نکالا جا سکے۔ اس دوران ہم دونوں جیپ کے اغربی رہیں گے۔

جب کے ڈیش بورڈ می چوہدری جبار کا بحرا ہوا السنسی رہوالور موجود تھا۔ اس نے جمیں ربوالور کی موجود کی ہے آگاہ کیا اور خود گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیز بارش میں نیم گرم جب کے اندر دبک کر بیٹمنا اور میوزک سنتا کائی رومان انگیز تھا۔ ہم نے پریشانی کے باوجوداس مورتمال کوانجوائے کیا۔ ہم گا ہے گاہے جیپ کواشارٹ کر کے میٹر چلا لیتے تھے تا کہ گاڑی زیادہ شندی نہ ہو پھر ہمیں خدشہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں جب کا ڈیزل بی

شارث نه جوجا في

مازی کے مجیلے مصے میں ایک مبل پرا ہوا تھا۔ میں وہ مبل افعالایا۔ ہم نے اپ زریں جم مبل ہے ؛ حانب لیے۔ جبار کو گئے ایک ممنٹا ہو چکا تھا۔ بہر حال جمیں کسی حتم کا اندیشنیں تھا۔ قریب بی ایک کسان فیلی نے کھیت کے اندر کیے کچے کو شمے بنا رکھے تھے۔ ادھ کھلے دروازوں کے اغرر سے لالٹینوں کی مصم روشی جما تک رہی تھی۔ فیلی کا باریش سربراہ تعوری در پہلے آگر ہم سے دریافت کر چکا تھا کہ میں کمی طرح کی مدد کی

منرورت تونبيل-

اس علاقے کے لوگوں کو میں نے کافی ملنسار اور خلیق پایا تھا۔ بیٹے جیشے رفتی کو او کھ آنے گی۔اس کا سرسر کتے سرکتے میرے شانے سے آنکا۔ می نے ایک وم صورت حال رِغور کیا۔ ہم عملی طور پر ایک بی عمبل میں نیم دراز تنے اور رفتی میرے کندھے سے لی ہوئی تھی۔ یقینا ہارے جسموں کی مری ایک دوسرے کوسکون پہنچا رہی تھی۔ لیکن احا تک ہی اس سکون کے اندر سے میرے لیے بے سکونی کی کونیل پھوٹ نکل۔ ایک مجیب سی بے جینی الرك و ي من سرايت كر كئي - من نے اپنا شانہ تموز اسا يجھے سركايا - رفش كے سركو جمالا

ONLINE LIBRARY

موں مواادر دوسیدهی بوكر بینے كى ليكن تعوزى دير بعد اس كا سر پر بولے بولے سركتا ہوا -101- 10- N

مرد على تذبذب عن رہے كے بعد عن نے اس كا سر مرسيدها كر ديا۔ اس نے الماك نظروں سے مجھے ديكھا، ان من نارامني كى بلكى ي جنك بمي تقي اس نے كمبل الاس مع بنا دیا اور جھ سے دورسٹ کر کھڑی کے ساتھ لگ کر بینے گئے۔ بجے ہوئے لہج الا الد "اكر چاہے ہوتو على جيب سے باہر بين كر انظار كر ليتى ہوں۔" "וניל ופלט אפ?"

المال حق تبیل تم سے عاراض ہونے کا۔ یہ تو میری بے وقوفی ہے کہ تہارے موچتی موں۔ حمہیں اپنا مجھتی موں۔"

ال الم المع على مجد اليا درو تقاكه على متاثر موئ بغير فيل روسكا- بديات حقيقت الدولى الخائية اوركرم جوثى كا جواب عن في بميشه بدرخي اور ركمائى سے عى ديا ال سے پہلے اپی بے رخی پر جھے بھی مال نہیں ہوا تمالین بانہیں کیا بات تھی کہ العام الد كاؤل آكر اور يهال ال كا "كام" وكيدكر الى ك بارك على ميرك معد معد ملك بدل كئ تقدره بي الك مختف الذي الكفي الى من في من في مراكر ا اس کے مختوں پر پھیلا دیا۔ اس کی طرف کھیک کر کمبل اس کے مختوں پر پھیلا دیا۔ ورند کا موش بیٹے رہے۔ ریڈیو پر نغه کونے رہا تھا"نہ چیزا سکو کے دامن الم علم علم المناه النفي كى خوبصورت موسيقى دل و دماغ ير اتر رى تقى - جيب كى ار اور کمیت کلیان اندر محنت کش او جاتے تھے۔ ان کھیتوں کے اندر محنت کش کسانوں کے گھر دیمہ نے آتے ان کے قریب کے ابنیر دوئیل گاڑیاں آسان کی طرف مندا ٹھائے کھڑی تھیں۔ ان کے قریب الماس مرحم على موليثى تتے جن كى پشت پر بورے دغيرہ باندھ ديئے گئے تتے تاكہ دہ و الما من الما الما من الملك بوا الما يوا المعر تما جمع سے ليك المستعوظ كرديا كميا تقا-اس د ميرك نزديك جاره كترنے والا ثوكا نصب تقا-يه المسلمان كل كريس ايك جميك عن وكمائي دے جاتا تھا۔ اسكلے بى ليے كمنا ثوب ا او اول مب محدد حانب لين عي

المات استامت مركة موئ مرير كنده سه آلا- تام ال مرتبدايا

غنودگی کے سبب نبیں ہوا تھا۔ اس نے بے خودی کی حالت میں اپنا سر میرے شانے سے
اکایا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولی۔ 'ایبا کیوں ہوتا ہے شاد؟ زندگی کے کسی ایک لیے
میں ہم جو پچھ سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، وہ ہماری پوری زندگی پر حاوی
ہوجاتا ہے۔ ہم کوشش کے باوجودا ہے اپنے دل ود ماغ سے جدانہیں کر کتے۔'
'کیا تمہارے ساتھ بھی ایبا ہوا ہے؟'' میں نے اس کی کشادہ بیشانی کی طرف د کھتے
ہوئے کہا۔

''شاید ہوا ہے۔'' رخش نے کہا۔ اس کا ہاتھ ہولے سے سرک کرمیرے ہاتھ کے اوپر آ عمیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں میری گردن سے تکراری تھیں۔

یں نے کہا۔" سیانے کہتے ہیں کہ دل ہے دل کوراہ ہوتی ہے۔ اگرتم میرے بارے میں انجی سوچ رکھتی ہوتی ہے۔ اگرتم میرے بارے میں انجی سوچ رکھتی ہوتو میں بھی رکھتا ہوں۔ خاص طور سے تنبارے ساتھ گاؤں میں آنے کے بعد میں نے اکثر تنبارے متعلق سوچا ہے۔ تنبارے کام کی اہمیت جھ پر واضح ہوئی

''صرف کام کی اہمیت؟''اس نے ذراشوخ سرگوشی گی۔ ''نبیں تمباری بھی۔'' عمل نے اس کا زم گرم ہاتھ تھا ہے ہوئے کہا۔ اس کا سرمیر ہے شانے پر کچھ اور بھی آرام سے تک گیا۔ دفعتا کہیں دور سے ٹریمٹر کی آواز سنائی دینے تکی۔''میرا خیال ہے کہ چوہدری صاحب کمک لے کرآ مجھے ہیں۔'' میں زکرا

اس نے ایک اداس مجری مری سانس لی اورسیدهی موکر بیند گئے۔

آنے والے آٹھ دی دنوں میں میرا اور رخشی کا تعلق چند قدم مزید آمے بڑھا۔
درحقیقت بندر بج مجھے رخشی کے''مقصد'' ہے وابنتگی پیدا ہور ہی تھی۔ رخشی کی سوچ میری
سوچ بنتی جارہی تھی۔ سسکتی ہوئی ہے بس انسانیت کے لیے رخش کے دل میں ہمدردی کا جو
ہواوث جذبہ موجود تھا وہ میرے دل میں بھی ڈیرے ڈال رہا تھا۔ مجھ پر بیے حقیقت آشکار
ہور بی تھی کہ مسیحائی کیا ہے اور ہمارے وطن کے دور دراز دیبات میں اس کی کتنی ضرورت

، میں اپنے گرد پیر پرتی اور عطائیت کے ڈے ہوئے لوگ دیکھ رہا تھا۔ معمولی تکیفیں تھیں جو بھیا تک امراض میں ڈھل چکی تھیں یا ڈھلنے والی تھیں۔ پھول چبرہ بچے ، روثن

Section

والی دو شیزائی، محنت کش نوجوان، ساده لوح بوز هے۔ سب اپنی صحت کے والے سے خطرناک نوسر بازوں کے زغے میں تھے۔ ان کے مصائب دیکھ دیکھ کرمیرا ول رونے لگا تھا، جی چاہتا تھا کہ چوہدری کا ریوالور لے کرنگل جاؤں اور ہرنو سر باز کو العام الوں ..... لیکن رخشی اور جبار وغیرہ نے مجھے سمجھایا کہ یہاں جوش کی نبیس ہوش کی **عرورت ہے۔** یہاں کا مافیا تو چاہتا ہے کہ ہم مشتعل ہوں اور وہ ہمیں مکھن کے بال کی - しょうかいしん

اللار محقی اور چوہدری جبار کی ان تھک محنت و کھے و کھے کرمیرے دل میں بھی ہے وی ال اور با قا كه على اپنى زندكى كارخ بداول\_ على ان لوكول كے شانے سے شاند ملاكر كالما والك اور ايك ارفع جدوجهد كاحمد بن جادك- عن اب سارا دن كلينك عن الم بناتا تھا۔ شام کوہم حویلی کے احاطے میں تھوڑی کی تفریح کرتے۔ بیدمنٹن یا وال ال میلت رات کودر بحک اپن کام کے حوالے سے بات چیت ہوتی رخی کا خیال تما الماد المدانياغ بور" على بعى أيك كلينك قائم كرديا جائ اور عي اي ك ذے دارى الدارال سلط على بم رات مي تك منعوب بنات ريح رجي بحى ايما بعى مونا ا میں جبار حک کر سوجاتا۔ میں اور وخشی اکیلے بیٹے رہے۔ ہمارے در میان کرے الله المرامي كى انكيشى ويكتى - آئبنى سلاخول دالى كوئر كى يمن سے سر ماكى جاندنى اندر الا او جب وحوال کھڑی سے نکل جاتا اور کو کے سرخ ہو جاتے تو ہم کھڑی جمی بند کر م رقع کی آنکھوں میں جھا نکآ تو وہاں مجھے اپنے لیے ایک واضح پیغام نظر آتا۔ ا اقرار سے مبت کرتی ہوں۔ اب سے نبیں بہت برسوں سے۔ میں اپنی مبت کا اقرار ا منا جا ہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کھیت اور کھلیان، یہ سونی سونی ال ال مال مال ميان من جائدني راتي .... بيد باتي .... بيد سبتم بر ضرور اثر كريس كي-اس انداز میں بلیں مے جس انداز میں، میں جا بتی ہوں اور جس کھڑی ایسا الم مراد یا جائے گا۔ میں جی اٹھوں گی .... برسوں کی جادہ پیائی نے جو محکن ا الرياد على المارى ہے وہ لحول ميں اڑن چيو ہو جائے گی۔''

و الدين كوبعى عقل ت عليمان نامي لا كے ك والدين كوبعى عقل تا عنى الماده المعالم المادر لے محصے تنے اور وہاں اس کا تسلی بخش علاج ہور ہا تھا۔ ڈ اکٹروں نے و مناسب علاج من تاخیر کے سبب مرض کافی برے چکا تھا، بہر حال

FOR PAKISTAN

/ باشائي

بہتری کی امید موجود تھی۔ چیرسالہ بچی کے لیے ابھی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کا باب بہت سخت حراج تھا۔ وہ بچی کو لا ہور لے جانے کے لئے تیارٹبیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ يہلے بھي ميں اسپتال سے بچي كي لاش لے كر آيا تھا اب دوبار و مي لاش لا نامبيس جا بتا۔ میں بچی کی حالت کو .....ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بہت اچھی طرح سجھتا تھا۔ رہ رہ کر میرا خون کھولا تھا۔میرا بسنبیں چانا تھا ورنہ میں بچی کو اس کے لواحقین سے چھین کر لاجور لے جاتا۔

وڈے سائیں اور اس کے معاملات کو جس اب بوی اچھی طرح سیجنے لگا تھا۔ وڈا سائیں ایک زبردست ڈراما تھا۔ رفشی اور جبار کے بقول اس طرح کے''ڈرامے'' دیجی علاقوں میں ہر جکہ دیکھیے جا سکتے تھے۔ کہیں ایسے ڈراموں کی نوعیت کم علین ہوتی تھی کہیں زیادہ۔ وڈے سائیں کی جو ہٹری مجھے مقامی افراد ہے معلوم ہوئی وہ میں یہاں من وعن نقل کرر ہا ہوں۔مقصد سے کہ پڑھنے والوں کو اس صریح جموث کی ایک جھلک نظر آئے جودؤے ساتیں کی صورت، علاقے میں دندنا تا مجرتا تھا۔

وڈا سائیں جے علاقے میں ہر طبقے کے لوگ سرآ جھوں پر بٹھاتے تھے، چند برس پہلے لا ہور میں ریت و حونے کا کام کرتا تھا۔ ٹرالیاں دریائے راوی سے ریت لائی ہیں۔ ریت چ مانے اور اتار نے کے لیے جو حردور کام کرتے ہیں وڈا سائیں ان میں شامل تھا۔ وہ بے صد باتونی تھااور بلند باعک لیج میں بات کرنے کا عادی تھا۔ وہ جلد بی حردوروں کے محمران کی حیثیت اختیار کر حمیا اور اس نے خود کو ہی''ریت کنٹرولز' کا خطاب دے دیا۔وڈا سائیں جس کا اصل نام قطب دین تھا شاعری میں بھی منہ مارتا تھا۔ النے سید سے شعر جوڑ كراية بم كاروں كوسنا تا تھا۔ بھى بھوغ سے انداز جس صوفیاند شعر كہنے كى كوشش بھى كرتا تھا۔ كچھ عرصے بعد اس نے لا مور من كام جمور ديا اور كاؤں آكر پيرى فقيرى شروع کر دی۔شروع میں ووصرف گڑ دم کر کے دیتا تھا لیکن بعد میں کئے تھم کی چیزوں پر پھوتھیں مارنے لگا۔ وڈے سائیس کی خاص بات میتھی کہ وہ ایک موٹی گرم گدڑی چوہیں مھنے اوڑھے رکھتا تھا، نہایت سخت مرمی میں بھی وہ کدڑی اتارتانہیں تھا۔ کم علم لوگ اے بھی سائیں کی کرامات میں سے بچھتے تھے۔ سائیں بے تحاشا گالیاں بھی نکالیا تھا، یہاں تک ك الى بوزهى مال كوبهى غلظ كاليال دينے سے بازنبيس آتا تھا۔ ايك روز مل نے اين كانوں سے ساكہ وہ الى والد وكوكالياں و سرم الما۔

الدے اندیشے کے مین مطابق وڑے سائیں نے شہناز نای بی کوعلاج کے لیے اادر لے جانے کی محالفت کی۔ اس نے وادگاف الفاظ میں کہا کہ بی کے دماغ میں کوئی ور ل ولمرونیں۔اے سایہ ہے۔اگراے لاہور لے جایا گیا تو جنات اے بھی ماردیں کاوروبان سے اس کی لاش واپس آئے گی جیسے اس کی بدی بہن کی آئی تھی۔ عمل نے الدار فی کر ماجی شمشاد بھی اس معالمے میں سائیں اور بی کے لواحقین کی حمایت کر رہا و کان عل ماری آم کے فور آبعد حاجی شمشاد نے ماری دعوت کی تھی اور بدی خوش الما المحدث الماليكن اس كى خوش اخلاقى من مجمعے نہ جائے كيوں كھوٹ سامحسوس ہوا الما ما الم المثاد كردار من كوئى الى بات تى جس نے جمعے چونكايا تمار يوں لكا تما بيس الالماليل متانظرة تاب الدود على اوروعثى ماجى صاحب سے مختان كى حويلى على كے مقصد يمي تماك

الاصاحب وآباده كياجائے كدوه في كے علاج كے سلسلے عن اس كے لواحقين يرابنا اثر معد العمال كري -

الله الماحيات المام عن ذره بحر بعي شيئيس كدن كي كرد ماغ عن ور ایک بہت زیادہ در نہیں ہوئی ہے۔ اگر شہناز کے والدین اے لاہور لے الما على موجا عي تواس كى جان في على ب-

الك صاحب بولے-" ۋاكىزنى جى! آپ اپنى جكە ئىمكە بىن كىن شېئاز كا باپ بىمى غلا ووائی بدی بی ک لاش استال ہے ی لے کر آیا تا۔"

الماسات البتال لے جانے میں تاخری تھی۔ اب باغ پورہ کے سلیمان کا کیس آپ اب وہ اس کے بارے میں بھی بھی کہا جارہا تھا کہ اے سایہ ہے۔ اب وہ المال المال كراد الم إورتقريا فيك مو چكا ب- مجمع يقين ب چومدرى صاحب! 

الراكرلى في التاخرج كي المائع كا شبناز كا باب؟"

الواسد كرے و سب بر موجائ كا۔ اس كى يوى اپ كنے بيخ كو تيار ب بم و الله بادى كوشش كريس ك\_شهر عى درد دل ركعے والے ايے لوگ بيس جوا يے الله المدكرة بي-انثاء الله سب تحيك موجائك كا-" رخشی کے بلکے ہے طنز کومحسوس کر کے چوہدری شمشاد بولا۔ "ورد دل رکھنے والے لوگ
یہاں بھی موجود ہیں ڈاکٹرنی صاحبہ الین مسئلہ تو یہ ہے کہ جن کی بچی ہے وہ اس
معالمے میں اپنی رائے کو تبدیل کریں۔ اگر اختر بچی کولا بور لے جانے پر تیار نہ بوا تو بچی
کے جائے گی۔ اختر اپنے کھر انے کا سربراہ ہے، اس کا راضی ہونا ضروری ہے۔ "
"ہم اس لیے تو حاضر ہوئے ہیں تی۔" میں نے کہا۔" اختر آپ کی بہت عزت کرتا

ہے، ووہ ہی ہوں ہا ہے ہا ہے۔

الا آج کے ، ور میں ہر بندہ خود مختار ہے۔ وہ دور گزر گئے جب لوگ ہات مانے تھے اور عزے کرتے تھے۔ ہر حال میں کوشش کرتا ہوں ، کیونکہ ..... ذاتی طور پر میرا بھی یہ خیال ہے کہ دم درود کے ساتھ ساتھ بھی کا ڈاکٹری علاج بھی ہوتا چاہئے۔''
شمٹار علی نے ہمیں تسلی تشفی دے کر واپس بھیج دیا لیکن لگتا تھا کہ اس نے کیا کرایا کہ میں۔ معاملہ جوں کا توں رہا۔ شہباز کی حالت بقدرت خراب ہوتی رہی پھر ایک دن چوہدری جبار نے اپنے طور پر ہمت کی۔ وہ شہباز کے گھر گیا اور اس کے والد اخر کے ساتھ سر پھوڑتارہا۔ اخر نیم رضامند ہواتو چوہدری جباراہے ذاتی خرج پراٹی جیب کے دار یعے شہباز کو جزل اسپتال لے آئے۔ بھی کے ہدای جوہدری جبار کے ساتھ گیا۔ ہم شہباز کو جزل اسپتال لے آئے۔ بھی کے تفصیلی نمیٹ ہوئے۔ انیوم مارکرز'' سے نیوم کنظرم ہوگیا۔ اہم نیورو مرجن نے آپریشن تجویز کیا۔ سرجن کا خیال تھا کہ آپریشن کے لیے کنظرم ہوگیا۔ ماہر نیوروسرجن نے آپریشن تجویز کیا۔ سرجن کا خیال تھا کہ آپریشن کے دیا تھا کہ آپریشن سے دماغ کے متاز

شہناز کا ایک ماموں پڑھا لکھا مخص تھا۔ وہ ڈاکٹری علاج کا ھائی تھا اور اسلیے جمل جوش وخروش کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ در حقیقت اگر ہم بچی کو اسپتال تک لانے جم کامیاب ہوئے تھے تو اس میں بچی کے ماموں رشید کا بھی کائی عمل دفل تھا۔ تا دار مریضوں کی مدہ کرنے والی ایک دو تنظیموں ہے رفش کے اجھے تعلقات تھے۔ رفش کی درخواست پر ان جم ہے ایک تنظیم نے بچی کے آپریشن میں معاونت کی ہائی بحری اسلیلے میں بندرہ بڑا ہم میں ہے ایک تنظیم نے بچی کے آپریشن میں معاونت کی ہائی بحری اسلیلے میں بندرہ بڑا ہم روپے کا فوری بندو بست بھی کیا حمیا۔ ہم نے بھی اس سلیلے میں اپنے اپنے طور پر مالی تھا دن کیا ۔ علاج کے لیے قریباً ڈیڑھ الکھ روپے درکار تھے۔ آٹھ دس روز میں ایک لاکھ

- E 4. E-297

می جزل اسپتال میں ہروقت بی کے ساتھ تھا۔ اس کے پاس رہنے ہے ایک عجیب ل والبھی اس سے پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بڑی معصومیت سے ڈاکٹر جا جا کہنے لگی تھی۔ کسی والعدود اب سیٹ ہوتی یا تکلیف میں ہوتی تو میں بستر پر اس کے پاس بیٹے کر اے کہانی الكارو كان سنة سنة ميرى كود مى سرك آتى۔ دير تك اس كے ياس رئے ك العراق المركم جاتا تو وہ منہ بسور نے لگتی - كسى وقت وہ كھانا نہ كھاتى تو اس كى والدہ مير ب الا الكاركرتى \_ من اس كے ياس بينه كر ہاتھ سے كھلاتا تو وہ كھائے لئى \_ وہ ميرى ہر ال جاتی سی۔

ا مات پانبیں اس کے دل می کیا آئی کہ اس نے جلیبیاں کمانے کی فرمائش الله اے کمانی وغیرہ بھی ہوری تھی۔مشائی اس کے لیے ٹیک نبیس تھی۔ بہر حال اس المال الا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں سخت سردی میں اسکوڑ لے کرنگل میا اور ا کے لیے تازہ جلیبیاں بنوا کر لایا۔

ال میں همبنازی سادہ لوح والدہ اکثر آنکھوں میں آنسو بحرالاتی تھی۔ ایک دن ایسے العداد ہو کر جھے ہے یہ جھنے لگی۔ ''میری شہناز نے جائے گی نال؟'' "- 52 4 UNIO

المالا کا الم جھ کو ڈراتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے شہناز کو یہاں لا کر اچھانبیں العاده عالی چزوں کا سامیہ ہے۔ ہماری بڑی بٹی کو بھی ہوائی چزوں نے مارویا تھاوہ اروسکی لے کر چپ ہوگئ۔

الله بدى بنى كى جان مواكى چزول كى وجد سے نبيس كى \_ وہ اس ليے مرى كەتم ا الله عرم ع مباز العال الني ب-اب يه بالكل محفوظ جكه يرب-انثاء الله يهال اس كونبيل

و ل الا المانيس موسكا كه آپ برونت هارك پاس ر بين - آپ كو پاس د كي الم المعالى المالى المالى الله المالى الم الله اده عندیاده وفت تم لوگوں کے پاس گزارنے کی کوشش کررہا ہوں۔ آپریش و المال المنظم ا

ONLINE LIBRARY

ای دوران میں شہناز بستر پر سے مجھے آوازیں دیے گئی۔ شہناز کی ای نے جلدی ہے آنو پونچھ لیے۔ ہم شہناز کے پاس پنچ، وہ ٹھنگ کر بولی۔''ڈاکٹر چاچا! تم نے کل جمہ ے كہا تما كتهبيں چرا كمروكماؤں كا ..... جمعے چرا كمر لے كرجاؤ۔"

مل نے اس کے گال پر چپ تکاتے ہوئے کہا۔"اب تو رات ہو چک ہے، چایا کم شام کو بند ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی بڑے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ابھی شہناز دو تمن دن اور دوائی کھائے گی، اس کے بعدی وہ یہاں سے باہر جا سے گی۔"

وہ پہلے تو صد کے انداز میں مختلق رہی مجر بولی۔" میں جب ساری دوا کھالوں کی تو مجر

میرے سر کا درد بالکل تعیک ہوجائے گا۔" "اك دم تعك موجائ كا اور حميس ورجى نبيل كار بخار بحى نبيل آياك ما " بخار میں آئے گا تو پھر میں پکوڑے اور جلیبیاں کھالیا کروں کی؟"

"بالكل كماؤكى ..... بلك مى حميس خود كملاؤل كا- بم يبال سے سيد سے چايا كم

و کھنے جا کیں سے ۔ باتھی کی سواری کریں ہے، پھر بادشای مجد دیکھیں ہے۔ مینار پاکستان ر چرمیں مے اور کی آجھوں میں خوشی کے نتھے سے دیے جل مجے۔ بولی۔"واکل

عا عا! اگر می ساری دوائیاں آج ہی کھالوں ..... تو پھر ہم کل علے جائیں گے۔''

می نے اس کے ملائم کال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ " انہیں بیٹا! ساری دوائی ایک ع

بارسيس كمائى جاعتى-" اس کی معصوم آ تکمیس ممری سوچ میں مم ہو تنیں۔ شاید وہ کولیوں اور دنوں وغیرہ کا

حساب جوڑ رہی تھی۔ آریش کی تاری بوری مو چی تمی ۔ یہ آریش سے ایک دن پہلے کی بات ہے، گا سورے مجمعے اسپتال سے ڈیوٹی ڈاکٹر کا فون آیا۔ والدہ نے مجمعے جگا کرفون کے بارے میں بتایا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر نے بتایا کہ، آج علی اضح مریضہ بچی شہتاز کے والدین اے خامول

كراته البتال ع ل مح ين-

میرے لیے یہ بڑی جمران کن اور تکلیف دہ خبرتھی۔ان بے وتو فوں کو یہ معلوم نیس ف کہ وہ کتنے نازک وقت میں کتا غلط کام کررہ ہیں۔ میں کھرے بھا کم بھاگ استال پہنچا۔ وارڈ سرونٹ اور ایک زی سے معلوم ہوا کہ کل رات ممنی موجیوں اور لیے قد ا الکے تخص شہناز کی خر میری کے لیے آیا تھا،اس کے ساتھ ایک من مین بھی تھا۔ یہ چوہمال

ONLINE LIBRARY

المنم استال كرا مرا مد من ديرتك بكى كوالدين سے باتم كرتارہا تھا۔ بعد من المنال كرا رہا تھا۔ بعد من المنال كرا والدين رات بى الدين رات بى كوالد اختر كوساتھ لے كراستال سے باہر بھى حميا تھا۔ بكى كوالدين رات بى المنال من موجود تھے۔ اللہ من موجود تھے۔ اللہ من موجود تھے۔ اللہ من كوكى دكھائى نبيس دے رہا۔

اساف نے ممنی موجیوں والے محض کا جو صلیہ بتایا اس سے انداز ، جوا کہ ہونہ ہو ب مالی شمشاد علی ہوگا۔ میں نے شہناز اور اس کے لواحقین کی تلاش میں یکھ بندے دوڑ ائے و المعنی الدی اور دادی کے بل پر تلاش کیا حمیا لیکن ان لوگوں کا کوئی محوج و الله الله الله الله على عما كه وه لوك كاؤل روانه مو محة بين، يبال لا بور على تو ان الله مان پیچان والانبیس تما۔ میں نوری طور پر راجوالی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرے خیال میں تو اپتال سے اس تم کا فرار قتل عمر کے مترادف تما اور مجھے یقین تما الوك كے والدين كو اس فرار كے ليے ترغيب دى كئى ہے۔ بي ايك طويل اور تخص سفر الكريم أن محظ من راجوالي بنجا- يه جان كر جمع جرت موئى كه بى اوراس كے العرب واليس راجوالي نبيل بنج تتے۔ بس ان كا ايك رشتے دار موجود تھا۔ اس نے بھي متايا الدول رات عى جلاآيا تقاام كو خربيس بكر بعد عى استال عى كيابوا عل نے ساری مور تحال سے رفتی اور جبار کوآگا و کیا۔ رفتی حل سے سنتی رہی۔ رنج و ال ال کے چیرے پر بھی تھالیکن دو میری طرح بے چین نبیں تھی۔ عالبًا وو اس نوعیت الماسط كيسر وكم يكي تحى كداب اليي حمالتوں پر اس نے مششدر مونا مجمور ويا تما۔ مي المالي بناه.....ايي حمانت.....اتن غفلت!"

ال كركبا-" بجه يقين بكر كت بيل-" بل في تروخ كركبا-" بجه يقين بكراس كراكبا-" بجه يقين بكراس كراكبا-" بحمه الله المراح كراكبا المراح المراح كراكبا المراح كراكبا المراح كراكبا المراح الم

و این اب کے ساداب ماحب! بی این مال باب کے ساتھ می ہے۔ "چوہدری جبار

نے کہا۔'' قانونی طور پر والدین کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کا علاج اپنی مرضی ہے كروا نيس-اييا معامله قابل دست اندازي يوليس تبيس موتا\_''

''نو آپ کا مطلب ہے کہ ہم بھی اندھے اور بہرے بن کر بیٹھ جا ٹیں۔ ہم جائے بھی ہیں کہ وہ لوگ بچی کی جان لے لیس سے پھر بھی خاموش تماشائی ہے رہیں۔ کم از کم مجھ سے تو بیہ سب نبیں ہوگا۔ اگر بچی نبیں ملی تو میں اس واقعے کی ایف آئی آرتکھواؤں گا۔'' "شاداب بابو! من مهبي الجمي سے بنا دينا مول كه اس كاكوئي فائد و نبيس موكا \_النا مم ا ینا نقصان کرلیں ہے۔''

'' نقصان ملے بھی تو ہور ہا ہے۔'' میں نے کہا۔'' آپریش کے لیے ساٹھ سر ہزار کے نمیٹ ہو چکے ہیں اور دوانیں وغیرہ آچک ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی کی طرح کے ا فراجات ہو چکے ہیں۔ وہ سب چھھ ان لوگوں کی حماقت کے سبب ضائع جارہا ہے۔' ہم کلینک میں جینے تھے۔میری باتوں کے دوران میں ہی دومریش آ گئے۔رفتی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کرا دیا۔ وہ اس بات پر بحق سے مل کرتی تھی کہ عام لوگوں کے کا نوں تک ہماری کوئی متازیہ منتقو نہ پہنچے۔ اس کا تجربہ بیر کہتا تھا کہ عام لوگوں میں ہی وڈے سامیں کے مخبروغیرہ موجود ہوں گے۔

ا ملے روز بھے سے برداشت نبیس ہوا۔ میں رفش یا جبار ہے مشور و کیے بغیر حاجی شمشاد علی کی حویلی جا پہنچا۔ حاجی شمشادعلی رنگین یابوں والی کری پر ٹھاٹ سے جیشا تھا۔ ایک میواتی اس کی جانلیں دیا رہا تھا۔ حقے کی کمبی نے شمشاد علی کے منہ میں تھی۔

اس نے اٹھ کر بڑی عزت سے مجھے بٹھایا اور فورا جائے وغیرہ کا آرڈر دیا۔ اس کی زبان بڑی مینمی تھی لیکن دل کی مشاس کے بارے میں مجھے شک تھا۔ ہم دونوں کمرے میں تنبارہ کئے تو میں نے شمشادعلی سے کہا۔'' آپ گاؤں کے سر کردوا فراد میں ہے ہیں۔اخر اکثر آپ کے پاس مینما نظر آتا تھا۔ میں جاہتا ہوں کہ آپ اختر اور اس کی بوی کو ڈھونڈنے میں ہاری مدوکریں۔"

شمشادعلی نے کہا۔'' ڈاکٹر صاحب! میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں میرے بارے میں شک ہے۔ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اختر کے اسپتال سے جانے میں میرا ہاتھ ہے۔ آپ کا شک بلاوجہ بھی نبیں ہے۔ میں کل شام اسپتال میں تھا اور میں نے اختر ہے کل بات بھی کی تھی۔شاید آپ کی جگہ میں ہوتا تو میرے د ماغ میں بھی ایسی بات آ جاتی لیکن میں آپ

ا المراح كاتم دے سكتا ہوں كہ مجھے اس بارے من كچھ پتانبيں۔ اخر كے استال سے اللکی محصیمی اتن علی پیشانی ہے جتنی آپ کو ہے۔"

الواميں ماجی صاحب! میں آپ پر خدانخو استد کسی طرح کا شک کرنے نہیں آیا۔ میں ا اب ے مدد ماتکنے آیا ہوں۔" میں نے ایک لحد تو تف کرتے ہوئے کہا۔"زندگی اور الله کے ہاتھ میں ہے۔لین ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میراعلم پیر کہتا ہے کہ اس بجی الانالى اشد ضرورت ب\_ يديكيس .... من آب كے سامنے باتھ جوڑ ويا ہوں۔ ار المراق دي كے ليے باب بن جائيں اور صرف اور صرف اس بى كے بارے مى الما الما الم بهت كم ب

ا مع كے ليے محمد محسوس مواكه مير ، درد مند ليج نے حاجي شمشاد على كو بعى ادراس کے اندر کھ الحل پھل ہوئی ہے۔ وہ حقہ گر گڑا کر ممری سوچ میں الدروا كا الرواك بينها اخرّ جا كبال سكما بي آلے دوا كے اس كا كوئى رہتے دار من ورونل کاؤں میں اس کی ماں کا ایک بھائی رہتا ہے۔ وہاں جا سکتا ہے

الال كا يوى كا جمونا بمائى ب جوشاد يور من ربتا ب-" اس آپ بی کے ماموں رشید کی بات تو نہیں کرر ہے؟"

ال ال ال

الهاعال

اس کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ پکی وہاں نہیں ہوگی۔ رشید تو خود ون رات المادا ہے كمكى طرح بى كولا مور پہنچايا جاسكے۔ بال جوآب نے ڈيرہ نيل والى ال ك بارے من غوركريس "

الم المعادن بمربور تعاون كا مظاہرہ كرتے ہوئے اى وقت دو كھوڑياں اصطبل الالاله المارات بين كوجبارك ملازم فيع كے ساتھ ڈيرہ نيل بھيج ديا تاكہ اخر اس العلاد بي كامراغ لكايا جا سكے - بكى كے علاوہ اختر كا ايك دوساله بير بھى ان كے الما مع مرف دادی رہ گئ تھی جس نے رورو کر برا حال کر لیا تھا۔ فیے نے بتایا المورد الرون كوتسور دار مجهري ہاور واويلا كررى ہے كہ ڈاكٹروں كى وجہ ہاں السول كا د تدكى بعى خطرے ميں ير حتى ہے۔

المام المرام المرا

اوراس کے کھروالے وہاں نہیں ہیں، نہ ہی ان لوگوں کو اختر وغیرہ کی کوئی خبر ہے۔ ہاری یریشانی برهتی جا رہی تھی۔خاص طور سے میرا تو سوچ سوچ کر برا حال ہور ہا تھا۔ یوں محسو*ی* ہوتا تھا کہ بیمیرےاپے کھر کے کسی فرد کا مسئلہ ہے۔میرا کوئی قریبی ہے جومیری آتھوں کے سامنے رفتہ رفتہ موت کے منہ میں جار ہا ہے۔ میں اپنے اندر کی تبدیلی پر حیران تھا۔ چند ہفتے پہلے تک میں رخشی اور ڈاکٹر حمز و وغیر و کوخیطی سمجھتا تھا۔لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ خبطی نہیں ہیں وہ مجھ سے بہت بہتر سوچ رکھتے ہیں۔سمندر کی صورتحال کا انداز ہ كنارے سے تبيل كيا جا سكتا۔ من اس ميدان من اترا تھا تو اندازه موا تھا كه يبال میرے بی جیسے جیتے جائے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے ..... ابھی ایک دن ملے میں نے بری درد مندی کے ساتھ حاجی شمشاد کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔میری یہ عاجزی کی ذاتی مفادیا بیاؤ کے لیے نہیں تھی۔ ایک سٹھی ہی جان کی خاطر تھی جس کی طرف موت کا بے رحم سامیہ بڑھ رہا تھا۔ میں چند ہی ہفتوں کے اندرائے آپ میں کتنا تبدیل ہو گیا تھا۔ میرے اندرمصیبت زدو انسانیت کے لیے پیدا ہونے والی بیتریب بالکل غیر ارادی اور خودروسى\_

ا ملے دوروز میں ہم نے بوری تندی سے اختر کی علائی جاری رکھی۔ جہاں جہاں شک ہوسکتا تھا وہاں وہاں پتا کرایا لیکن کامیابی نبیس ہوئی۔ تیسرے روز مج کے وقت میں اور جبار نبر کی طرف جا رہے تھے۔ گاؤں سے باہر کنویں کے پاس وڈے سائیں ہے آمنا سامنا ہوا۔حسب معمول اس کے ساتھ ہے کئے مریدوں کا ایک جتھا تھا۔ وڈا سائیں کھالے میں کھڑا تھا۔ اس کی نصف پنڈلیاں یانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔وو کچھ پڑھ رہا تھا اور این جمولے میں سے کوئی چیز نکال نکال کر سبتے یائی میں مچینک رہا تھا۔ گاؤں کے ا کے مخص نے بتایا۔''سائیں جی! ہر جاند کی ساتویں رات کو گاؤں والوں کی سلامتی کے لیے یہ مل کرتے ہیں۔ ووایک سیر کالی مرچوں پر دم کر کر کے پانی میں بھینکتے ہیں۔ گاؤں والوں کا عقیدہ ہے کہ اس طرح بچوں اور بروں پر سے ہرطرح کی معیبتیں عل جاتی ہیں۔

"سب سے بڑی مصیبت تو بیخود ہے۔" میں بڑبڑا کررہ کیا۔

'' آپ نے کیا کہا؟'' قریب کھڑے مخص نے یو چھا۔

'' کچھنیں۔ بیا پی کوئی بات کررہے ہیں۔'' جبار نے فوراً مداخلت کی۔

@ الأفتاح سائيس نے گردن محما كر جارى جانب ديكھا اس كى آتكھوں ميں واضح طور م

الله چک تھی۔ گردن اکڑا کر اس نے ایک گرج دارنعرہ بلند کیا۔ مریدوں نے بیک الالا ال نعرے كا جواب ديا۔ وڈا سائيس كالى مرچوں كى منتياں بحر بحركر پانى ميں بھيئلنے ال كا انداز سخت معاندانه تهار صاف د كهائي دے رہا تها كه ود اسائيس محاذ آرائي كے -4 UC10

م اور جبار باتم كرت موئ نهر كى طرف پيدل چل ديئ من نے كها۔"جبار الاعرود على الرحمة الما الما الما وهرا وذك ما تين اور شمشاد على كا ب-الرائل نے اخر کو آپریش کے نتیج سے ڈرایا دھمکایا ہے اور اسپتال سے بھایا ہے۔ المسازكويقينا انمي لوگوں نے تہيں چھيا ركھا ہے۔ميرا تو آپ لوگوں كواب بھي يہي و کے اخر کی تلاش میں وقت منائع کرنے کے بجائے براہ راست وڈے سائیں و ما ال مشادير دباؤ و الا جائے اگر وہ نه مانين تو سيد ھے سيدھے پوليس على رپورث - とりいりも

العل في مبليمي بلياتها يهام اتا آسان بين بدواكر بادًا من في سارا با الم عدوات ما تين كم مريدون على كى ناى كراى لوك شامل بين - زيمن وار، المان و الماري برايك برجا كوائي كوده بم برجار برج كواد ب ال ال الحدادي و كلي كوئى بحى الناسيدها الزام لكا دية بي - يول بى المعادكا كارنده مجھ سے يو چھ رہا تھا كہ ڈاكٹرنى جي كا جھ سے كيا رشتہ ہے۔ على نے العام كا مجن ہے۔ اس كا منه بند ہو كياليكن ايسے لوگ اپنا مند دير تك بندنبيل ركھتے۔" الا المطلب ب كه بم ب بى سے اخر كے كلنے كا انتظار كرتے رہيں۔"

اللہ اور ای کوشش جاری رکیس سے۔اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں سے کہ اللہ و المال كا ديمك كا وسيله پيدا كرے۔ واكثر باؤ! جارى تو صرف كوشش بى ہوتى ہے ال اور والے نے کرتا ہوتا ہے۔ بھی بھی وہ مٹی سے بھی شفا دیتا ہے .....

الال لاات يرجروب ركمنا عائد"

المار الله الله الله و المراكمة كا ايك طريقه بي بحى ب كه بم اس كى بخشى الماستال كريں - بے شك زندگی موت دينے والی وہ ذات ہے ليكن جب ہم 

الب آشال

اٹھاتے ہیں۔''

پانچ چید دن مزید ای طرح گزر مے۔ شہناز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ شہناز کی دادی کو شہناز سے بہت پیار تھا۔ وورات دن مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کی دعا کیں بھی اثر د کھانے میں ناکام تعیں۔ شہناز جہاں بھی تھی اس کے لیے دوطرح کا خطرہ تھا، ایک تو یہ کہ وہ مناسب علاج ہےمحروم تھی۔ دوسرے وہ غیرمناسب علاج کی زو میں تھی۔ ٹونے ٹو کئے اور جماز پھو تک کے نام پر اس معصوم کے ساتھ ندمعلوم کیا پچھ کیا جار ہا تھا۔ مجھے رورو کر اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کی معصوم ادائیں، اس کی رو مہلی دھوپ جیسی مكراہث ..... ايك دن جب من كلينك من رفش كے ساتھ مرينل و كمير ربا تھا چوہدرى جبار كالمازم فيقا بها كاموا آيا-اس في وفي كوي طب كرت موس كبا-"ميذم جي! شهناز کے باپ کا خط آیا ہے۔ ساتھ میں شہناز کی تصویر بھی ہے۔ وہ ابٹھیک ہے۔ شہناز کی وادی بہت خوش ہے۔"

"كبآيا عظ السيك" "ابھی کوئی ایک محنفہ ملے۔ میں نے شہناز کی دادی کوخود پڑھ کرسایا ہے۔" میں جبار کو لے کر اخر کے کھر سبجا۔ شہناز کی دادی بچوں میں بنے اور میٹھی مجلیاں تقتیم کرری تھی۔فارغ ہوکراس نے جمیں بھی خط دکھایا۔ میں نے سب سے پہلے لفانے کے بارے میں یو جھا۔ میں اس پر ڈاک خانے کی مبرد مجسنا جا بتا تھا۔ شبناز کی دادی نے لفا فہ ڈھونڈ نا شروع کیالیکن وواسے نہیں ملا۔ وہ پریشانی سے بولی۔''ابھی میں نے ادھر ہی

ركها تعاجارياني ير-"

لفاف غائب ہو چکا تھا۔معلوم ہوا کہ پچھلے پندرہ ہیں من میں گاؤں کے کئی افراد يباں آئے اور مح بيں۔ ميں شيٹا كر روحيا۔ لفافے كے غائب بونے سے ميرے اندرونی شے کو تقویت کمی تھی۔ ہم نے خط دیکھا۔ وہ یقیناً اختر کا بی لکھا ہوا تھا، میں اس ے پہلے اخر کی تحریر دیکھے چکا تھا۔ اس نے اپنی مال بعنی شہناز کی دادی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔" بے بے جی! پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ شہناز اب پہلے سے کافی ٹھیک ہے۔اللہ کاشکر ہے کہ ہم اے استال سے لے آئے،ورند پانبیں کیا ہوجاتا۔ پچھ مجبوری ہے جس کی وجہ ہے ابھی گاؤں تبیس آسکٹا اور ندا پنا پا بتا سکٹا ہوں۔اللہ نے جا باتو دو تمن ا الشخ الله بهم آپ کے پاس ہوں مے۔شہناز کے لیے دعاکرنا آپ کے لیے شہناز کی نی

"- Up 13 13 1400-"

ما تھ جی ایک یاسپورٹ سائز رہمین تصویر بھی تھی۔شہناز ہاتھ جی گڑیا پکڑے میٹی الله سامنے مجم مزید تھلونے اور بسکٹ وغیرہ پڑے تھے۔ بیک گراؤنڈ سے مجمد اندازہ الا او باربا تما كەنقىوىر شىركى بى يا گاؤى كى- بېرحال بىد بات درست تىمى كەنقىوىر تازە الادى ئىسى ـ

ال علا اورتصور كے موصول مونے كے صرف بيس روز بعد ايك دن ووپېر كے وقت اس کا ایس کا وک پہنچے گئی۔ اس کی ماں کے بینوں سے کلیجا دہل رہا تھا۔ اس کا جاہل ا د مازی مار مار کررور با تھا۔ شہناز کا چبرہ دیجے ہی مجھے اندازہ ہو کیا کہ اس کی العدادد دماغ كى رسولى بيد من مى اوراس كازير يلامواد دماغ مى بيد العام المارد و چره ديم كري اي آنوول يرضط ندر كارو و چزيا كر اور مينار الالا كى مير كيے بغيران و يجھے سفر پر روانہ ہو گئ تھی۔ اس كى جليبياں اور پكوڑ ہے ميرى ا العادر و محظ تنے اور وہ ساری کہانیاں بھی جو اس نے میری کود میں بینے کرسنی ال كالاش و كيور با تفا اور مير اكانول من اس كي كبير آ داز كونج ري تقي الم ما ما الب مجمع چمور كركبال على مئ تنه من آپ كو بهت دُموندُ تي ري \_ آپ ال الله عن الاض مو كئے تھے۔ على في تو سارى كروى دوائياں آپ كے ليے كمالى العام المعلى المارى باتي مان لي ميس -"

و السام الما المام اب الا الحرام الحرام إلى المراكب المرام المرام المرام المرام المرام الوب المرات ملاح بہت بہیانہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے ان مریضوں کے لیے جن العام اللي كا ماية وغيره موتا ب- ايسے مريضوں كوسائيں كے علم برسائيں كے اوقات ان کی بڑیاں تک توڑ وی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات ان کی بڑیاں تک توڑ وی جاتی ہیں۔ اس کی چیخوں کو اس ان جین کی چینیں قرار دیا جاتا ہے جو سائیں کے المراس کو چمنا ہوتا ہے۔ مریض کو جونقصان پنچتا ہے اسے ''جن'' کا نقصان قرار دیا الما المحال الما الله المعام إلى والفي جانے كے نشان و كي كرميرا ول كوابى وے رہا تھا ك الدر الدر المرائد العالمة العالمة العالى "جان" فكال وي كي بـ

میرا خون کھول اٹھا تھا۔ بچی کی جمہیر و علفین کے مناظر میں نے پھرائی ہوئی آتھوں کے ساتھ دیکھے۔اردگرد سے جو آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں وو دل کواور بھی لہو لہان کر رہی تھیں کوئی کہدر ہاتھا۔بس جی ! ہمارا تو یقین ہے جو پچھے ہوتا ہے اوپر والے کی طرف ہے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا .....بس وہ اوپر سے تکھوا کر بی اتنی لائی تھی۔ کسی کا خیال تھا کہ بچی کو اسپتال لے جا کر خلطی کی مٹی تھی۔ ہوائی چیزوں نے برہم ہوکر بچی کی جان لے لی ہے۔ جتنے منہ تھے اتی ہی ہاتیں تھیں۔ بیساری وہی ہاتیں تھیں جولوگوں کی صحت اور زندگی ہے کھلنے والے عطائیوں اور شعبدہ بازوں کو تخفظ فراہم کرتی ہیں۔اظہار خیال کرنے والوں میں ہے ایک بھی ایسانبیں تھا جو بچی کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا اور اس ''موت'' کی ذے داری کا تعین کرتا۔ کوئی بھی ایبانبیں تھا جو بچی کے جامل اور ہے دھرم باب کا گریبان پکڑتا۔ وہ باب ..... جواس سے پہلے بھی ای انداز میں اپنی پچی کی جان لے چکا تھا۔ کوئی بھی ایبانبیں تھا جس کا دھیان وؤے سائیں کی لن ترانیوں اور شعیرہ بازیوں کی طرف جاتا۔ بس سارے یہ کہہ کرائی ذے داریوں ہے پیچیا چیزانے کی کوشش كررے تھے كہ ہونى ہوكر رہتى ہے ....اور قدرت كے كاموں عمر كسى كو قبل نبيس ہے۔ کھیجی تھا میرے لیے چپ رہناممکن نہیں تھا۔ میرے اندر ایک لاوا کھول رہا تھا۔ میں نے آج کے مصینیں ماری تھی کسی کا گریبان نبیں پکڑا تھا۔لیکن آج میرے اندر کی کیفیت کچھاورطرح کی تھی۔شہناز کی جبیز و تنفین کے بعد میں پچھ دیر تو راجوالی کی ملیوں میں بے قرار پھرتا رہا ، پھرمیرارخ خود بخو د وڈے سائیں کے ڈیرے کی طرف ہو گیا۔ دو ایک ابر آلود رات محی، تیز ہوا چل ری تھی، گاہے گاہے بوندیں بھی پڑنے لگتی تھیں، جیے ایک ادھ کھلے غنچ کے جمر جانے پر آسان بھی اٹنک بار ہو۔ جب دل رور ہا ہوتو ہر شے روتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وڈا سائیں جو دو تین سال پہلے تک لا مور میں ریت ڈھوتا تھا اب دو کنال کی ایک کی

وڈا سائیں جو دو تین سال پہلے تک لا ہور میں ریت ڈھوتا تھا اب دو کنال کی ایک پی حویلی کا الک تھا۔ نذرانوں میں وصول ہونے والے کئی مولیٹی اس کی حویلی کے احاطے میں بندھے تھے اور اس کے اصطبل میں قیمتی محوڑیاں تھیں۔ حویلی کے بڑے ، روازے پر مجھے

برے سے ہے، دور اس میں کے دوکارندوں نے روکنا جایا میں انہیں دھکیلنا ہوا احاطے میں چلا حمیا۔ وڑے سائیس کے دوکارندوں نے روکنا جایا میں انہیں دھکیلنا ہوا احاطے میں چلا حمیا۔

''حرام زادے باہر نکل .....نو سر باز سائیں باہر نکل .....تو قاتل ہے.....تو جانور ایسے میں تجمیے زندہ نبیں جیوڑوں گا۔'' میرے منہ میں جوآ رہا تھا میں بولتا چلا جارہا تھا۔ ما میں تو باہر نبیں فکا۔ اس کے کئی چیلے جانے نکل آئے۔ ان میں سے دو تین کے الع بى االىمياں بى تىمى تىمى ايك نے چھوٹے دستے كى كلباڑى كر كرى تقى \_ كلباڑى والے الماليات محمد وظك ويئر جب على في اس ك مند يرتحير مارا تو ايك دم بهت سے الله كم يل يوك على فتبحى حتى الامكان جواب ديا ليكن كبال تك ميرى فميض الما على المان دروازے من آكر كورا موكيا تما اور برے عصلے انداز من اين ور المار المار يقينا يمي كهدر با موكاكه وه ميرى بدى بلى ايك كر واليس اور العمرى بلى ايك كرنے كا ارادہ ركتے تھے۔ كيج كى وجہ ہے من بسل كيا تماء الما الموجن بركراكر ماررب تقرير الدين عن ايك بى كفكا تما، لكما تما كدا بعى الاالے کا باتھ بلند ہوگا اور میراسراوے کے بلیڈی بے انتہائی کومسوں کرے گا۔ والمال الاستين ميرے سينے على اتنا شديد غم وغمير تقا كه شديد زخى مونے يا مرنے كا معام علاميا-

الم مرے دو ہے ذہن نے ایک نسوانی آوازی۔ ایک نسوانی جے تھی جو تیزی مر مراري مي



READING Section



جے اپ قریب بہت قریب ایک جگرگاہٹ می محسوس ہوئی تھی۔ شاید ہے کی کلہاڑی کی چکہ تھی یا کی کئن سے منعکس ہونے والی کرنوں کا عکس، جس پر ونیس سجھ سکا۔ نبوانی قبل جرے قریب آئی تھی اور پھر میرے ؤوج ذہن نے محسوس کیا کہ جمعے مارنے والوں کو چی ہٹانے کے بعد کوئی میرے اور آن گرا ہے۔ ذہن جی جماکا سا ہوا، وہ کوئی اور نہیں تھا رخشی تھی۔ اس کا فرم و گداز جم کی ؤ صال کی طرح میرے سامنے آئیا تھا۔ میں نے تمان میں کہ ہوائی میں کہ ہوائی ہوئی اور نہیں ہیں۔ اب وہ رخشی کے جم پر پڑ رہی ہیں۔ نہی وان ہونے کے باوجود میرے سینے جس شعلے لیک گئے۔ لیک اور ذبی بی ہے گوئی اور نہیں ہیں۔ نہی وان ہونے کے باوجود میرے سینے جس شعلے لیک گئے۔ لیک رئے کا سوچا جمھے مارنے والے بیجھے ہٹ میے۔

یا کرنے کا سوچا جمھے مارنے والے بیجھے ہٹ میے۔

یا کرنے کا سوچا جمھے مارنے والے بیجھے ہٹ میے۔
میں نے دصندا کی ہوئی نظروں سے ویکھا، رخشی جمھے پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کے نہی رسٹی بالوں کا لس جس اپنے چیرے پر محسوس کر رہا تھا۔ جمھے انداز و ہو رہا تھا کہ تھنے ہے رہی ہیں کہ انداز و ہو رہا تھا کہ تھنے ہے ہیں کہ وی بالوں کا لس جس اپنے چیرے پر محسوس کر رہا تھا۔ جمھے انداز و ہو رہا تھا کہ تھنے ہے میں یا دی کا کہ بالکل میں ہے اور میرے مند جس خون کا نمکین ذائقہ گھٹا چا جا رہا ہے گھر میں نے جموس کیا کہ وؤے سائی کے کارندے جمیعے باز وؤں سے پکڑ کر وحشانہ اندالا جس جس جو گئی کے اندرونی جسے کی طرف تھیٹنا جا ور سے جیں جبہ رخشی آئیس اس محل ہی کہا کہ وقتی کی طرف تھیٹنا جا ور سے جیں جبہ رخشی آئیس اس محل ہے میں جبہ رخشی آئیس اس محل ہی کی طرف تھیٹنا جا ور سے جیں جبہ رخشی آئیس اس محل ہی کی طرف تھیٹنا جا ور سے جیں جبہ رخشی آئیس اس محل ہے دور کی طرف تھیٹنا جا ور سے جیں جبہ رخشی آئیس اس محل ہے دور کی طرف تھیٹنا جا ور سے جیں جبہ رخشی آئیس اس محل ہے دور کیا تھا۔

ری ہے۔ غلظ گالیوں کی آوازیں جیسے میرے کانوں عمی کہیں بہت دور ہے آ رہی تھیں میں کچود پر گھسٹ رہا تھا اور سخت شکریز ہے میر کی پشت پر چبھ رہے تھے۔
میں کچود پر گھسٹ رہا تھا اور سخت شکریز ہے میر کی پشت پر چبھ رہے تھے۔
میں نے دھندلائی ہوئی نظروں ہے دیکھا، ایک رائفل کی نال بھی گاہے گاہے میر فاطرف اٹھ جاتی تھی، جے رخشی ہر بار مجھ ہے دور ہٹا دیتی تھی۔ پھر میں نے رخشی کو وؤ ۔
مائیں کے سامنے ہاتھ جوڑتے دیکھا۔ وہ وڈ ہے سائیں کی منت ساجت کر رہی تھی ۔
میری جان بخشی کی التجائیں اس کے لیوں پر تھیں۔ وڈا سائیں فاتحانہ تکبر کے ساتھ کو التھا۔
تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ سخت ترین وقت ٹل مجل ہے۔ مجھے تھینچنے اور تھیئے والے پہلے اس کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے تھینچنے اور تھیئے والے پہلے اس کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے تھینے اور تھیئے والے پہلے اس کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے تھینے اور تھیئے والے پہلے کے ساتھ کیا ہے۔ وہ ای دو پڑے کے ساتھ کیا گھیا ہے۔ وہ کیا ہوں کیا ہوں پڑے کے ساتھ کیا ہے۔ ای دو پڑے کے ساتھ کیا ہوں پڑے کے ساتھ کیا ہونے کے ساتھ کیا ہونے کے ساتھ کیا ہونے کے ساتھ کیا ہونے کہ کیا ہونے کیا ہ

ا ملے میرے سرکوچھورہی تھی۔ میرے ذہن میں آیا کہ میرے سر پرشدید چوٹ آئی اور میں میں اور کی میرے سر پرشدید چوٹ آئی ہوں۔ جھے صرف اتنایاد ہے کہ جھے اٹھا کر اللہ ہوئی جارہا تھا۔ اس کے بعد کے مناظر ایک ممری تاریکی میں اس کے بعد کے مناظر ایک ممری تاریکی میں اس کے بعد کے مناظر ایک ممری تاریکی میں اس کا ہو گئے تھے۔

کے ہوش آیا تو عمل لاہور کے شخ زید استال عمل تھا۔ میرے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی استال عمل تھا۔ میرے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی استال عمل اللہ اللہ اللہ میں جگڑی ہوئی تھی۔ عزیز وا قارب اردگر دموجود ہے۔ رخشی اللہ اللہ میں جگڑی ہوئی تھی۔ کلائی پر بھی پٹی بندھی تھی۔ اس نے مسکرا کر معلم اللہ میں اللہ میں ہو۔''

الدہ نے میری پیٹائی پر بوسہ ویا۔ والد صاحب نے کندھا تھیتیایا۔ سب کی آنھوں کے استعمال کی۔ جھے اپی سنجل گئی۔ میر پر لاٹھیوں کی وجہ سے شدید الم تعمیل معلوم ہو چکی تھی۔ سر پر لاٹھیوں کی وجہ سے شدید ان چوٹوں کے سب کم و بیٹ تمیں ٹا تھے گئے تھے۔ میری با ئیس پنڈلی میں الم تھو پیڈک وارڈ میں تھا۔ ڈاکٹر الم کے فریکر ہوا تھا۔ اس فریکر کے سب میں آرتھو پیڈک وارڈ میں تھا۔ ڈاکٹر الم کی تھی۔ بس پلاستر کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا اللہ تھا۔ ان کا خیال تھا۔ ان کا کا خیال تھا۔ ان کا کا کا کا کا کا کا کا ک

 اس امر کا شکوہ بھی تھا کہ اگر میں نے وڈے سائیں کی طرف جانا ہی تھا تو تم از تم اس کا انظارى كرليتا\_

میں اے کیا بتا تا کہ تنفی شہناز کی لاش دیکھ کر مجھ پر کیا گزری تھی۔اس بدنصیب کا چبرہ ابھی تک میری نگاہوں میں تھوم رہا تھا۔اے منوں مٹی کے بینچے محتے اب تقریباً تمن دن ہو مئے تھے لیکن وہ ابھی تک میرے ارد گرد تھوم رہی تھی۔ جھے سے با تیں کر رہی تھی۔ اس کا ہر براندازمیرے ذہن میں تعش تھا۔

میں قریبا جار ہفتے اسپتال میں رہا۔ اس دوران رفشی کا ایک اور روپ میرے سامنے آیا۔ وو بے حد ہمدرد اور عمکسار تھی۔ کسی وقت تو مجھے یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ یہ میری نہیں اس کی تکلیف ہے۔ وہ قریبا ہرروز اسپتال آتی تھی اور اس وقت جاتی تھی جب میں باتھ جوز كر جائے كے ليے كہتا تھا۔ مجھے اس كى مصرد فيات كاعلم تھا۔ ميں جانتا تھا كدوه میرے پاس رے کی تو اس کے کتنے کام بحزیں کے اور اس حوالے سے لوگوں کے کتنے

D- 20 37 8 میرے والد اور بھائی ان لوگوں کے خلاف کیس کی پیروی کرنا جائے تھے جنہوں نے مجھے لبولہان کر کے اسپتال پہنچایا تھا۔ چوہدری جبار بھی اس سلسلے میں پر جوش تھا لیکن ڈاکٹر رخشی اور ڈاکٹر حمز ہ وغیرہ کی رائے مختلف تھی۔ (میرے اور ڈاکٹر حمز ہ کے اکثر خیالات ملتے تنے۔ وہ ایک ہدرد اور دانا دوست تھا۔ درحقیقت المل سے دور ہونے کے بعد میں تمزہ كے نزد كي آيا تھا۔ ہم ايك دوسرے پرغير معمولي اعتاد كرتے تتے۔ يہاں تک كه تھا كى لينڈ اور سون کے حوالے ہے بھی میں نے پچھ باتیں حمزہ کو بتائی تھیں) رفشی کو یقین تھا کہ اس كيس كى بجربور پيروى كرنے كے نتيج من سوائے مقدم بازى اور عداوت كے كل حاصل نہیں ،وگا۔اس عداوت ہے کسی اور کونقصان ہوتا یا نہ ہوتا لیکن ان لوگوں کونقصان ضرور ہونا تھا جواب علاقے میں دوکلینک کھلنے کی وجہ سے علاج معالیج کی سہوتیں حامل

کررہ تھے۔ می جتنے دن اسپتال میں رہا رخشی مجھے مسلسل مبر وقحل کی تلقین کرتی رہی تھی۔ جس طرح مسلسل برہے والی مرحم بارش زمین کے اندر دور تک جذب ہو جاتی ہے، رفشی کی ا الما المل بھی میرے اندرخوب ممرائی میں جذب ہور ہی تھیں۔ میں بز دل نہیں تھا، اپنی طرف

Just

اله امان والعضى كا پنجه يورى طاقت سے مرور سكنا تما كر مير ك اس طرح پنجه الكاكماك وفق كم مقاصد يراثر انداز موت تقديم بتدريج كوشش كرربا تما ا الله والعات كو بعول جاؤں ممر بعولنا بھى اتنا آسان نہيں تھا۔ خاص طور ہے رخش كى العاملا كم مناظر ذبن سے چيك محے تھے۔

ال لے مجز آلود زمین پر محضے فیک کروڈے سائیں کے سامنے با قاعدہ ہاتھ جوڑے ال وقت اس كا دويثا زمين برگرا موا تھا۔ وڈے سائيس كى ريونت، اس كا فاتحانه الله براء في ياد تا-

الا على قيام كے دوران كى بار مجھے اس واقعے كى ياد بھى آئى جب ايك ابر آلود المال جیب ممذے میں میس می اور چوہدی جبار کو ٹریکٹر لانے کے لیے الرابي كى ال رات جي كے اندر بيٹے بيٹے ميرے اور رفتی كے درميان الما الله على وه يدى واشكاف اور ابم تعيل على في كبا تقا-"ول كوول س راه ااکرتم میرے متعلق اچھی سوچ رکھتی ہوتو میں بھی رکھتا ہوں۔ خاص طور سے ما کان بن آنے کے بعد میں نے اکثر تبادے یارے می سویا ہے۔ امیت بھے پرواضح ہوئی ہے۔"جواب میں رحق نے ذرا شوخی سے پوچھا ویتا پڑا تھا کہ نہیں جملے اس نے بوی المريم عثان عنكاديا تحار

اللے تعد جب بھی رخش سے میری آئمیں لمی تھیں جھے ان میں ایک خاص العدی و این الم محمد وی واقعہ یاد دلاتی ہو۔ ای واقع کے حوالے سے مزید الما ہے ہی ہمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو بات اپنی زبان سے نبیس کہدسکتا اندازے کہ کا برمضو کی دوسرے اندازے کہنے لگتا ہے۔ خاموشیوں میں تکلم از المان بندكر لينے سے بعق موتا ہے كہ آئكسيں اور كان بندكر لينے سے بھى سنائى اور دكھائى

ا المال ك ما يويث روم على تما- اكثر بحائى يا والده مير ي ياس موت تها-المال الله الله المالي على على على مناز برصن كئ موئ عقد رخش أعنى وه الماده المالية المديماتي وورك يرجارى تقى للنذا ميرك ياس زياده دير بيضن كا اراده 

کے بغیر چلنا ابھی میرے لیے مشکل تھا۔مجبورا مجھے رخشی کا سہارالینا پڑا۔ پکیلی شاخ ساجسم میرے کندھے کے نیچے تھا۔اس کے ملائم بال میرے چیرے سے تکرار ہے تھے۔ باتھ روم ہے واپسی پر دھنی نے مجھے تھام لیا۔ جب میں اس کا سہارا لیتے ہوئے آرام کے ساتھ بستر م دراز ہواتو رخش کے بال میری مین کے بننوں سے کہیں الجھ مجے۔ وہ میرے اوپر جھی ک جمی رو گئی۔اس کے ہونؤں سے سکاری ی نکل می تھی۔ و میرے باس ہی کری پر بیٹھ منی اور اپنے بال چیٹرانے کی کوشش کرنے تھی۔ ساتھ

ساتھ دو ذرا شوخ نظروں ہے مجھے دیجھتی بھی جا رہی تھی۔'' بھئی جلدی کرو۔' میل نے

'' کیا بات ہے یہ اتفاقیہ قربت بھی تہمیں اچھی نہیں تکی ۱۶''وو انگلش میں بولی '' یہ بات نہیں۔ ابھی کوئی آئمیا تو پتانہیں کیا سجھ بیٹھے۔'' "بهت درتے ہو ....."

درہ بی پڑتا ہے۔ ''اس وقت تو نہیں ڈرے تھے، جب ملطان راہی بن کر دؤے سائیں کی طرف جلے

" مج كہتا ہوں رفتی! اس وقت میرا د ماغ بانڈی کی طرح ایل رہا تھا۔ سائیں سائے جاناتو پانبين من كياكر كزرتا-"

" مجھے تمبارا چرہ وکھے کر بہت کچھ پاچل جاتا ہے۔ جب تم نکلے تھے مجھے ای وقت شہ ہو کیا تھا کہتم دؤے سائیں کی طرف جاؤ گے۔ میں جب وہاں پہنچی پانچ چھے بندے تم ہے چنے ہوئے تھے۔تم ان کے درمیان نظر بی نبیں آ رہے تھے۔"

" مجھے بہت دکھ ہے کہ میری وجہ ہے تمہیں بھی ااٹھیاں کھانا پڑیں۔"

"ان لا معیوں کی مجھے بالکل بھی تکلیف نہیں ہوئی۔" وہ عجیب انداز میں بولی اور کی اندرونی جذبے کی لو ہے اس کا چبرہ تنفق رنگ ہو گیا۔

اكثر اس متم كے مكالمے مارے درمیان موجاتے تھے۔ می اب رفش كے جذبات بہت اچھی طرح سبحنے لگا تھا۔ وہ جس رخ پرسوچ رہی تھی میں اس رخ کو بڑی وضاحت ہے جان کیا تھا تمریتانہیں کیا بات تھی۔ رخشی کے لیے میرے دل میں اب بھی وہ لللہ

ترین جذبات پیدانبیں ہو سکے تھے جنہیں محبت کا نام دیا جا سکتا۔ وہ مجھے انچی تکتی تی

ال كى شخصيت اور اس كے خيالات سے لگاؤ محسوس ہوتا تھا۔ اس سے دور روكر مجھے ادا رے پن کا احساس ہونے لگتا تھا،لیکن اس کے باوجود کہیں پر کوئی کی تھی، کوئی خلاسا

من اس خلا کے بارے میں سوچتا اور دیر تک سوچتا رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں رحشی کا اور کا ہوں۔ کسی اور کا ہویں۔ کوئی دور سے .... بہت دور سے مجھے ریارتا ہے۔ کوئی الو بی ماہ جو مجھے اپی طرف میں ہی ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ کس کی صدائمی؟ یہ کہاں ہے آئی تھی؟ ا کی وقت بیٹے بیٹے میری نگاہوں میں ایک منظر کھوم جاتا۔ میرے سائے دو ہونٹ آ ال کے اسب بہت نرم ..... بہت خوبصورت ، زندگی کی حرارت اور رعنائی ہے بھر بور ، میں ان الاں کی طرف بڑھتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے اور ان ہونؤں کے درمیان کوئی رکاوٹ الله ہے مراحا تک وہ ہونٹ میرے سامنے ہے ہٹ جاتے۔ میں ول موں کررہ جاتا ا کے سندری نظم مینھی کی لیے میں میرے کا نوں میں کو نجنے لگتی۔ ہاں یہ و بی نظم تھی جس وريض سمندر كا ذكر تھا۔ اور اس جيران بلبل كا ذكر تھا جو يام كے ايك بلند ورخت و المرود تك ديميا إورسوچا ب يسمندركهان كثروع موتا ب يه مواكهان اوجمل ہوتی ہے؟ بیسورج کی سرخ کیند کہاں اوجمل ہوتی ہے؟ وہ این بچیزے ساتھی کو یاد و ال ہوا مع كر جس طرح رات كو تم جانے والى ہوا مع كے وقت بحر يلن و الا سورج مل المرح كم مونے والا سورج دوبارہ آسان پر خمودار موجاتا ہے۔ اى طرح الما ما كى جو يحيط موسم من بجيمز كيا تما بحرة جائے كا۔

ا کے ایک کہ شی بنکاک کو یا د کر رہا ہوں اور اس لڑکی کو یا د کر رہا ہوں جس کا نام سون تھا و کی ایک کی جمکاتی روشنیوں کے درمیان میری طرف ڈیڈبائی آ جھوں میں و کیے ان کمی رو کئی ہیں ، اس ''بات' کو بھی ان کمی رو کئی ہیں ، اس'' بات' ' کو بھی ان کہا و یاد رکھوں کی جو تنہارے اس بوے کو یاد رکھوں کی جو تنہارے ہونٹوں سے بھی میرے "-K 8"- 1014

الا السيام عن محوضنے والی ايک عام ي لڑکي تھي ، ليکن وہ ميرے ليے عام نبيس ري تھي۔ الا ال کے وقت رخصت میرے اندر ایک ایسی کیک جھوڑی تھی جو غیرمحسوں طور پر الدربيراك والتا تعا-جومير اندربيراكي بوع تعا-

جو پر بھی تھا، جن ایک حقیقت پند فخص تھا۔ موہوم خوابوں کے پیچے بھا گنا بھے بھی ہی پند نہیں رہا تھا۔ ہمارے والد نے ہماری تربیت جن جس چیز پرسب سے زیادہ زور دیا تھا وہ کردار کی پختلی تھی۔ بہی وجہ تھی کہ جن ہرتم کے ماحول جن رہنے کے باوجود خرافات سے کافی فاصلے پر رہا تھا۔ جن اپ اگر ایسے دوستوں کو تقیدی نظروں سے دیکی تھا جو رومانی معاملات کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آ ہیں بھر تے تھے اور جا گئی آئھوں سے گنبلک خواب بنا شروع کر دیتے تھے پچھلے پکھ عرصہ سے بیل اکس سے بھی بہت دور ہو گیا تھا اور اس کی وجہ بھی تھی کہ بناک جس میرے سامنے اس کا ایک مین اور جن آیا تھا۔ وہ بڑے عامیانہ انداز جن آ فا فا بناک کے رنگ جی رنگ کیا ہی رنگ کیا گئی دوست کی حیثیت سے چرت زدور و کیا تھا۔ اب بھی بھی بھی بھی اور کس ایک دوست کی حیثیت سے چرت زدور و کیا تھا۔ اب بھی بھی بھی بھی اور کس ایک دوست کی حیثیت سے چرت زدور و کیا تھا۔ اب بھی بھی بھی بھی اور کس ایک دوست کی حیثیت سے چرت زدور و کیا تھا۔ اب بھی بھی بھی اور کس ایک دوست کی حیثیت سے جرت زدور و کیا تھا۔ اب بھی بھی بھی اور کس ایک دوست کی حیثیت سے جرت زدور و کہا تھا۔ اس بھی بھی بھی اور کس آ تی کس اور کس ایک دوست کی حیثیت سے جرت زدور و کس ایک دوست کی حیثیت تعلقات میں وہ پہلے کی گر بھوٹی نہیں رہی تھی۔ اس آ ج کس آ تی کس بنار ہا تھا۔

رقش والے معالمے جس بھی بھی بھی جی جی ہے دو سنجیدگی سے سوچتا تھا۔ اس بارے شل چوہدری جبار اب بھی ایک دو بار میری بات ہو اُن تھی۔ چوہدری جبار اب بھی سے کانی ہے تکلف ہو چاہ ان جبار بھائی کہتا تھا۔ تکلف ہو چاہ ان کی طرح تھا۔ او پر سے بخت لیکن اندر سے زم اور رس بجرا۔ کئے بی کی طرح وہ او نچا لیہا اور مضبوط بھی تھا۔ اس کی باتوں جس ایک خاص تم کی وہتائی وانائی بھی طرح وہ او نچا لیہا اور مضبوط بھی تھا۔ اس کی باتوں جس ایک خاص تم کی وہتائی وانائی بھی اپنی جھک وکھائی تھی۔ جس دن جس اسپتال سے گھر والیس آیا، والدہ نے گر والے چاول کی ایک تھا۔ وہ برے اہتمام کی اور بچوں جس تھے۔ یہ والدہ کا '' نوش ہونے کا'' اپنا انداز تھا۔ وہ برے اہتمام ہوتا تھا۔ جس اور جبار بھائی کمرے جس بیٹھے تھے۔ برے شوق سے چاولوں کا نوالہ لیک ہوتا تھا۔ جس اور جبار بھائی کمرے جس بیٹھے تھے۔ برے شوق سے چاولوں کا نوالہ لیک بوتا تھا۔ جس اور جبار بھائی نے اپنا دھیان پلیٹ ہی کی طرف رکھا اور کہنے لگا۔'' ڈاکٹر باؤ! تم رخش سے شادی کیوں نہیں کر لیتے۔'' وہ ایسے بی اچا تک بات کر دیا کرتا تھا۔

سے حراوی یوں بیں ترہے۔ وہ بیے ما ہو سے بات بات است میں ہے۔ میں نے حمری سانس لیتے ہوئے کہا۔''میں نے تمہیں بتایا بھی تھا جبار بھائی! ای سلسلے میں وہی کروں گا جو بڑوں کی مرضی ہوگی۔''

"لیعنی تنهاری این کوئی مرضی نهیں؟"

الم المرضى والى بات بهى ميں نے تهبيں بتائى بى تقى۔ مجھے رفشى سے زياد واس كے كام

ے لگاؤ ہے۔ وہ جو پکھ کر رہی ہے جبار بھائی وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ آج سے پکھ ومه پہلے میں رحثی کو خبطی سمجھتا تھا لیکن اب اپنی سوچ پر انسوس ہوتا ہے۔ میں سیج کہتا اوں کہ آپ لوگوں نے میرے خیالات کو جیران کن حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ خاص طور ے رفتی کی مکن اور محنت تو دل کے اندر اتر جانے والی چیز ہے۔''

جبار نے کہا۔'' میں بھی تو یبی کہتا ہوں ڈاکٹر باؤ! رخشی جو کام کر رہی ہے اس کو جاری ورا ما جائے۔ اس میں بہت سوں کا بھلا ہے۔ پتانبیں شہناز جیسی کتنی بچیاں بے موت نہیں و کی کی ..... ڈاکٹر باؤ! میں سے کہدر ہا ہوں اگرتم رخشی کا سہارا بن جاؤ تو وہ بڑی مضبوط ہو الے گا۔ اس کے یاؤں زمین پر بوے کے جم جائیں ہے۔ علی کی بار بیاموج کر الله الله الله الله الروحشي كوكوني النفي وماغ كا خاد ندم حميا تو كيا بوگا پر تو سب كچه موررہ جائے گا۔ پتانبیں کیسی بیسی بابندیاں لگ جا کیں بے چاری پر۔' "تہاری بات محک ہے جبار بھائی لیکن .....

"ارائم پر مع لکھے لوگ اس" لیکن" کے بعد جو بات کرتے ہو وہ بری او کھی ہوتی والين كوچيوركر ذرا آرام ساس معالم برغوركرد - شايد تهبيل بانه بوراجوالي اور بات بھی نکل تھی۔ حاجی شمشاد کے ایک رفتے دار نے الم الله المحتى اور ذاكر شاد على كيا رشته تفا؟ اليه لوك بات كا بمنتكر بناني على ايك وربیں کرتے۔ اگر دخشی کو تبارا آسرال جائے گاتو وہ آزادی سے ہر جگہ آجا سکے ا حالی شمشاد جیے لوگوں کے منہ بھی بند ہو جا کیں گے۔تم دونوں ایک اور ایک دونہیں اورایک کیارہ بنو کے۔"

ال کا اتیں میرے دل کوئٹتی تھیں کیونکہ میرے اپنے ذہن میں بھی اس ہے ملتی جلتی و المار می اندانی المتبارے بھی یہ رشتہ میرے لیے موزوں تھا۔ میں جانتا تھا کہ المالان وبان سے نبیں کہتے مگر ان کی ولی خواہش ہے کہ رفتی ہمارے کھر آجائے۔ الكان عى بيشه سے تيز طرار بهو كے حوالے سے ايك خوف رہا تھا۔ بھائي نے يہ ال ال طریعے سے دور کیا تھا کہ ای دن رات بھائی کے تصیدے پڑھتی تھیں۔ ای کو بھی ال السام الريماني كى بين ان كى دوسرى بيوبن جاتى ـ

و ایم کروں کے اس موا تھا۔ رخشی کا مشورہ تھا کہ میں آری ٹی ایم مروں لیکن میری دلچپی کسی حد تک سرجری میں تھی۔ اس کے علاوہ میرے بڑے ماموں کی بھی میں خواہش تھی۔ وہ خود بھی ڈاکٹر تھے اور انہوں نے''ایڈ نبرا'' سے ایف آری ایس کی ڈگری لی

ن تھی۔ میراارادہ بہی تھا کہ پہلی فرصت میں ایف آ ری ایس کروں گا۔ فی الحال میں پچھ عرصہ میراارادہ مہی تھا کہ پہلی فرصت میں ایف آ

و الله المحمد المحمد المراح المحمد الله المحمد الم

حال می درور میں ماد علی شمشاد نے تمین شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس کی تمیسری شادی وؤے سائیل کی ایک خوبصورت مرید نی ہے ہوئی تھی۔ دوسری طرف وؤے سائیس نے حاجی شمشاد کی اعانہ ہے اپنی حو بلی ہے ملحقہ کئی ایکر زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ علاقے کا ایک بااثر سیاست دان جو کورا ان پڑھ ہونے کے باوجود وزارت کے منعب فائز ہو چکا تھا وؤے سائیس کا ''اندھا عقیدت مند' تھا۔ اس فخص کے بل ہوتے پر وؤ سائیس کو اپنے اردگرد کے لوگ کیڑے کوڑوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ سنحی شہباز کی سائیس کو اپنے اردگرد کے لوگ کیڑے کوڑوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ سنحی شہباز کی موت سے دو چار دن قبل ہی رخشی کو سے بات معلوم ہوئی تھی کہ دؤے سائیس کی پڑتی ان سی ہوئے تھی۔ میں حب بہی وجہتی کہ وہ مجھے وؤے سائیس کے ساتھ محاذ آرائی ہے روک رہی تھی۔ میرے زخمی ہو کر لا ہور آ جانے کے بعد رخشی نے برے محل اور دانش مندی ہے اس میرے زخمی ہو کر لا ہور آ جانے کے بعد رخشی نے برے محل اور دانش مندی ہا سائیس کی ساتھ محاد آرائی ہو کر لا ہور آ جانے کے بعد رخشی نے برے محل اور دانش مندی ہے اسلامی کے سائیس کی ساتھ محاد آرائی ہو کر لا ہور آ جانے کے بعد رخشی نے برے محل اور دانش مندی ہی سیارے معالم کی سنجیالا تھا۔ دو نہیں چاہتی تھی کہ وؤے سائیس سے ہماری چھٹش کی ان سازے معالم کی صنعبالا تھا۔ دو نہیں چاہتی تھی کہ وؤے سائیس سے ہماری چھٹش کی ان

ملاقے کے غریب و بے وسلہ لوگوں کا نقصان ہو۔ بدر حتی کی کوششوں ہی کا بتیجہ تھا كه بعد من حاجى شمشاد نے ج من پر كرمعالمدرفع وقع كراديا تقار حاجى شمشاد ايك روز ا الل میں میری مزاج پری کے لیے بھی آیا تھا۔ اس کے ساتھ وڈے سائیں کے دو الدار سے بھی تھے جنہوں نے مجھ سے مار پیٹ کرنے کے حوالے سے رکی معذرت کی

عل ددبارہ راجوالی تو نہیں می لیکن راجوالی جانے سے میری آمکھوں کے سامنے سے و اللا تما الل في الله على من دورتك اور بهت كمرائى تك ديمين كى طاقت بخشى مى -م الله باكتان على كم من بجول كى شرح اموات جران كن حد مك زياده كيول و معلوم ہوا کہ ملک عزیز علی ہر چدمت بعد ایک مال زیکی کے دوران کیوں مر ا ہے، جمعے معلوم ہوا کہ مارے دیبی علاقے میں زکام، بخار اور پیش جیبی معمولی المن مى مريش كوقبر تك كس طرح بهنياتي بين - عن جون جون جان ربا تما تون تون ا او مور با تعاد مجمع جرت موتی تھی کہ کیا ہم واقعی ایسویں مدی کے کنارے پر و و داکڑ ہے جی میں تن کن دھن ہے رختی کے ساتھ معروف کار ہو گیا تھا۔ میرے دو ڈاکٹر و المران اور عربی اس کار خری مارا باتھ بنانے کے تے۔ ہمیں ایک لیڈی ڈاکٹر المرودي مي محى محر في الحال ليذي دُا كثر دستياب نبيس مور دي محى - دور دراز علاقوں ميں الرام کا پنجنا اور وہاں تیام کرنا واقعی ایک کار دشوار تھا۔ اس کے لیے رکشی جیسا آہنی اراده المعامل در کار تمار ایک دو لیڈی ڈاکٹرز نے ہارے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ ا کافی سر اور رہائش کی نہایت نا کافی سہولتوں کے سبب وہ چند روز میں بی ہمت ہار

الدميرے سامى ڈاكٹر حمزہ ادر كامران نے لا ہور ادر شيخو بورہ كے درمياني علاقے المار کردیا تھا۔ یہاں ہم نے مقامی مختر حضرات کے تعادن سے جار ہیلتے سینز الم معروفیات میں سے باری باری وقت نکال کر ہم ہفتے میں کم از کم جار ون الماري المرود وينج سے كا ہے كا ہے رحتی بھی وزے كرتی تھی۔

الله عن بهت خوش محل - مہینے علی ایک آدھ بار ہم کسی نہ کسی طرح تھوڑا ساوتت الما الله كال ليت تع شاہراہ قائد اعظم اور نبر كا كنارہ ہمارى پنديدہ جكه تمى بم المان مرکز کارے بلی رفآرے ڈرائیوکرتے ، میوزک سنتے ، پرکسی ہوش میں کھانا کھاتے اور کھر آجاتے۔ ہماری مثلیٰ کی بات چل رہی تھی۔ ایک دن جس حبوت پر کمڑا تھا۔ والد و یوں چیچے ہے آئیں کہ مجھے پتانہیں چلا۔ کہنے لکیں۔''شاد! تیرے ابونے کہا تھا کہ ایک بارشاد ہے انچی طرح یو چھلو۔''

"كيامطلب؟"

''کسی اور کو پند تو نہیں کرتا تو۔''

ایک تعطے کے لیے ذہن میں جھماکا ساہوا۔ دوخوبصورت ہون ایک ساعت کے لیے
نگاہوں کے عین سامنے آئے اور پھر اوجھل ہو گئے۔ میں نے سر جھنگ کر والدہ کی طرف
دیکھا۔ ان کی سوالیہ نظریں میرے چہرے پرتھیں۔ آٹھوں میں امید و بیم کی کیفیت تھی۔
می نے چہرلیحوں کے لیے خود کوخلا میں معلق پایا۔ نہ زمین مجھے اپنی طرف مینی وہی اور کی اور اس اس کے متعد جھت کے فرش کو کھورتا و اس کے بیر بے متعد جھت کے فرش کو کھورتا و اس کے بیر بے متعد جھت کے فرش کو کھورتا و اس کے بیر میں نے کہا۔ "میری ہے۔"
پیر میں نے کہا۔ "میری کوئی مرضی نہیں ہے ای ! جو آپ سب کی خوشی ہے وہی میری ہے۔"
پیر میں نے کہا۔ "میری کوئی مرضی نہیں ہے ای ! جو آپ سب کی خوشی ہے وہی میری ہے۔"
پیر میں نے کہا۔ "والدہ کی آواز میں نوان

ک بلکی ی لرزش کی۔

"جيے آپ ما بيں ۔" می نے کہا۔

والدہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کرنے چاہ تھی۔ میں اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا، میں ال خوثی کے موقعے پر بھی اداس ساکیوں ہوں۔ بچھے کسی کا انتظار نہیں .....نہ کسی کومیراانگلاہ ہے۔ میں نے کسی ہے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ نہ کسی نے جھھ سے کوئی وعدہ کیا ہے۔ میں کا منزل کا رائی نہیں ہوں، میں کسی خواب کی تبییر نہیں ڈھونڈ رہا ..... پھر ایسا کیوں ہے۔ روایا

كاندراك خلاساكول محسوى موتاب-"

چند روز بعد ایک سادہ می گھر پلوتقریب میں میری اور رفشی کی متنی ہوگئ۔ ایک انگولی میری انگلی میں آگئی اور ایک رفشی کی انگلی میں و کس انتمی ۔ اس دن رفشی بہت خوش تی انگولی میں و کس انتمی ۔ اس دن رفشی بہت خوش تی او مثنی کے علاوہ میں نے جس مخفس کو سب سے زیادہ خوش دیکھا وہ چو ہدری جبار تھا۔
وقت اپنی مخصوص رفقار سے آگے بڑھتا رہا۔ میں شیخ زید اسپتال میں سروس کر دہا اللہ و حائی بھی جاری تھی۔ پڑھائی کا خاصا ہو جھ تھا پھر دیگر مصروفیات کے علاوہ دیری کھیلی پڑھائی بھی جا تا عدگی سے وقت نکالتا پڑتا تھا۔ ایسے دوروں پر اکثر رفشی میر سے ساتھ اللہ ہو تھی تھے۔ جب ہم اکشے ہوتے تھے وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ چو ہدری جبار، ذاکر موا

ا اکن کامران بیسب محنتی اورخوش مزاج لوگ تھے۔ ہم سب کی ایک ٹیم می بن مخی تھی۔ کھن منتمن كام كوبحى بم انجوائے كرتے تھے۔مشكات كامل كرمقابله كرتا بمارى عادت ثانيه اللا كيا تعا۔ ڈاكٹر حمز و ميرے علاو و رخشى ہے بھى بہت بے تكلف تھا۔ وو مجھے اور رخشى كو ملانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ڈاکٹر حمز و کو اسکلے سال کے شروع میں "الم ای" كرنے كے ليے امريكا جانا تھا۔ اس كى خوابش تھى كدا كلے سال مارج سے اس کی میادی شادی ہو جائے لیکن اس کی میہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے الم الري ك حسول ك ليم ازكم دوسال دركار تق ادر ذكري سے بيلے على كى طور اللك كرنائيس جابتا تما، ووسرى طرف رخشى كے خيالات بمى جھے ہے ملتے جلتے تھے۔ معنی بھے جاہتی تھی۔ دل و جان ہے اپنانا جاہتی تھی لیکن وہ پہریمی مجھ پر مونسانہیں لا كى - تنال عى اس نے ايك دو بار جھ سے ايك جيب بات كى تمى -" شاد ااكر بھى ا وجد ہے تم اپنا راستہ بدلنا میا ہوتو ول پر کوئی ہوجہ لیے بغیر بدل لیئا۔ بس مجھے اتنا کہہ الله بالى رفتى! من جار ما موں اگر اتى ہمت بھى شە بوتو مجھے ايك نون كر دينا ما چند ع ع لكه دينا فنش! "مجمى معى وه اليم عن " درويثانه " باتن كياكرتي تتى \_





البآثنالي

ای طرح دوسال مزیدگزر محتے۔ دیہات میں ہاراہیلتے ویلفیئر کا کام بہت اچھا جار ہا تھا کئی ''میل'' اور'' فی میل'' ڈاکٹرز اب اس کام میں شریک ہو بچھے تتے۔ ہمیں گاہے گا ہے آپیشلسٹس کی خد ہات بھی حاصل ہو جاتی تھیں۔ اپنی اس آرگنا ٹزیشن کا نام ہم نے آر، ایج ، ڈبلیور کھا تھا۔ یہ'' رورل ہیلتے ویلفیئر'' کا گفف تھا۔

اب ہماری آرگنائزیشن کو حکومتی سطح پر بھی شاخت کیا جانے لگا تھا۔ یہ 1998 م کی بات ہے جب وزارت صحت کی طرف ہے ایک مطالعاتی دورے کا اہتمام کیا گیا۔ اس دورے میں ہماری آرگنائزیشن کے چند ممبران کو بھی شامل کیا گیا۔ ان ممبران می آرگنائزیشن کی بنیاوی رکن رشی کے علاوہ میں اور ڈاکٹر حمز و بھی شامل ہے ہے۔ بعد میں ایک چیوٹی می بدحرگی کے بعد ڈاکٹر کامران بھی شامل ہو گئے۔ اس مطالعاتی دورے میں ہمیں ملائشیا، سنگا پور اور تھائی لینڈ وغیرہ جاتا تھا۔ ہمارا فو کس رورل ایریاز (دیباتی علاقوں) پر تھا۔ ہمیں بیمشاہدہ کرتا تھا کہ ان علاقوں میں صحت کے حوالے سے دیجی مسائل کیا ہیں اور وہاں کے لوگ ان مسائل کیا ہیں اور وہاں کے لوگ ان مسائل پر کس طرح تا ہو یا رہے ہیں۔ یا در ہے کہ روایتی انتہار سے اس خطے کے لوگ بھی مشرقی ہیں اور یہاں بھی کمز ورعقائداور تو ہمات کے رتباتا سے ہماری طرح میں۔

ہارے دورے میں تھائی لینڈ بھی شامل تھا۔ تھائی لینڈ کا تصور ذہن میں آتے ہی فوراً

بکاک کا خیال بھی ذہن میں آ جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک بھولی بسری صورت
نگاہوں میں تھو منے لگتی تھی۔ وی لڑکی جس کی جلد سورج کی پہلی کرن کی طرح شفاف تھی،
جس کی کلائی میں ایک کنگن چکتا تھا اور جس نے جگمگاتی رات میں ایک رکشا پرسفر کرتے
ہوئے مجھے سندر اور بلبل والی تھم سائی تھی۔ ایک نہایت بدنام چھے سے مسلک ہونے کے
باوجود اس کے چہرے پر معصومیت کے رنگ نظر آتے تھے۔

اس لوی کو آخری بار می نے قریبا جارسال پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس کی

کوئی خرنبیں تھی اور یقینا اسے بھی میری کوئی خرنبیں تھی۔ زندگی کے سندر میں واقعات کی لبروں پر بہتی ہوئی وہ نجانے کہاں پہنچ چکی تھی؟ س حال میں تھی؟ تمائی لینڈ میں تھی یا کہیں اور جا چکی تھی؟ تھائی لینڈ کا تصور ذہن میں آتے ہی دل پر محونسا سالگا۔ میں نے ته دل سے موجا کہ ہمارے ٹور میں تھائی لینڈ نہ ہی شامل ہوتا تو اچھا تھا۔

مارا دورہ اگت کے وسط میں شروع ہوا، ہم پہلے سنگا پور پہنچ۔ سنگا پور بس ایک جریے کا نام ہے جس می ساری کی ساری آبادی شہری ہے۔ یہاں مارا قیام مختر رہا، معنی بس پانچ دن کا۔اس میں ہے بھی دو دن ہم نے سروساحت میں گزار بے سنگا پوری االران دنوں سولہ روپے کے لگ بھگ تھا۔ ہر چیز بے حدم بھی محسوس ہوئی۔ سنگا پورایک المایت خوبصورت بلند و بالا اور صاف ستمراشیر ب-سروکول اور ثریفک کا نظام مثال ب علیوں کے بجائے ہم نے زیادہ شوب زینوں اور ڈیل ڈیکر بسوں می سنر کیا اور جیکسی ارے زیادہ سمولت پائی۔ سنگا پور میں دیکھنے کو بہت ی جگہیں تھیں لین ہم بس چندی وكم بائد مثلاً آرج دُرود ..... بي ما كمر .... برد بارك .... مينتوسا آلى ليند .... عائيز

كارون وغيره ....

سكا پورے بم ملائف بنج - ملائش كا دورہ مارے نظر نظر ہے كانى موومندر با- بم الا لہور سے قریباً 200 کلومیٹر شال مشرق کی طرف Kuantan کے علاقے میں نکل مع نے یہاں کے دور دراز دیہات میں وزے کیا۔ ان علاقوں میں صحت عامہ کے ماکز اور دیکر طبی سہولتوں کو اسٹڈی کیا۔ ہم نے متعلقہ لوگوں سے ملاقاتی کیں اور بہت ا ترویز لیے۔ کچے جگہوں پر تو ہمیں بالکل یمی لگا کہ ہم پاکتان می محوم پر رہے ال- يهال بھى بہت سے وڈ سے سائيں اور حاجى شمشاد موجود سے۔ يہاں بھى جوال سال العدد اورمعموم شہناز کی زندگی خطرے می تھی۔ یہاں بھی شعبدہ باز عطائی لوگوں سے المك كے كرموت بانٹے دكھائى ویے تھے۔ بس انداز مختلف تھا۔ بعنی شكارى وي تھے ليكن ا مارين كے جال دومرى طرح كے تھے۔

ملاميميا عن اكثريت مسلمانوں كى ہے۔ يد ديكه كر عجب لكا اور دكه بحى محسوس مواكه ال بی زیاده تر مسلمان می عطائیوں اور نیم علیموں کی طرف متوجه موت بیں۔ جادو الے کے کاموں میں لوگ بہت دلچیں لیتے تھے۔ ہمیں ایک جواں سال عورت ناصرہ کی۔ الاست المناخ مرا علاج وم كى مواكى راكه سے كروا رى تحى اور آخرى الليج ير پہنچ چكى



ONLINE LIBRARY

تھی۔ ایک ماں ملی جس کا بچہ سو کھے کا شکار تھا اور عطائی کی ہدایت پر وہ ایک زندہ الوکی علاقی میں تھی جس کے خون ہے اس کے بچے کا سوکھا دور ہو سکے۔ غرض ایسے ان محت واقعات تھے جنہیں دکھے دکھے کر دل جھلنی ہوتا تھا۔ بہر حال یہ بات بھی ہم نوٹ کر رہے تھے کہ یہاں اس جہالت سے خمٹنے کے لیے جو کوششیں ہور ہی جیں، وہ ہمارے ہاں ہونے والی کوششوں ہے کہیں بہتر اور موثر ہیں۔

ہم نے ملائیسیا ہی پورے دی دن قیام کیا اور کافی کچھ حاصل کرنے کے بعد تھائی لینڈ پنچ گئے۔ تھائی لینڈ کی سرز مین پر قدم رکھتے ہی ول کی کیفیت کچھ اور طرح کی ہوگئی۔ مجھے چارسال پہلے کے کئی واقعات یا وآئے۔ایک وحوال ساسینے میں ہر کیا۔ بہر حال مجھے تسلی اس بات کی تھی کہ ہمیں بنکاک وغیر ونہیں جانا تھا۔ ہماری منزل بنکاک سے چھ سات سومیل دور تا تک خائی کے اردگرد کا مضافاتی علاقہ تھا۔

ہارے وقد میں کل چودہ افراد شامل تھے۔ وقد کے لیڈر ماہر امراض ول ڈاکٹر اختشام الدین صاحب تنے۔ وہ بوی اچھی طبیعت کے مالک تنے۔ اس ٹور کے دوران ہم نے اختام ماحب ہے بہت کر سکما۔ نامک کے علاقے می طالات قریباً ویے بی تنے جیے ملا مُشا من ملے تھے۔ دور دراز علاقوں من طبی سموتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہاں غریب طبقے کی عام بیار ہوں کے علاوہ پیاٹائش اور ایڈزجیسی تکالیف بھی موجود میں۔ اپنی محت کی طرف سے مایوں لوگ عطائیوں اور طبی شعیدہ بازوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تھائی لینڈ می اکثریت بدھ مت کے مانے والوں کی ہے۔ بدھ مت کے حوالے ہے بیلوگ روحانی علاج مجمی کراتے تھے۔اکثر معالج اپنے عقیدت مندوں کو دھو کا دیتے تھے اور انہیں عجیب وغریب شعبدوں میں الجھائے رکھتے تھے۔ بدھا کے پجاریوں کو بھکشو (Monks) کہا جاتا تھا۔ ہم نے ایک گاؤں میں ایسے بی ایک ادھیر عمر Monk کو دیکھا۔ پچھلوگ اے ادتار کا ورجہ دیتے تھے لیکن پچھاے دیے لفظوں میں شیطان بھی کہتے تے ایک تخص نے اس Monk کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔ ایک جوال سال لڑ کی سے مئلے لے کر اس بھکٹو کے باس آئی کہ اس کا مرد اس کے بجائے کسی دوسری عورت میں و پھی لیتا ہے۔ بیجاشو کچھ عرصہ لڑکی کا علاج معالجہ کرتا رہا پھراس نے لڑکی کو بتایا کہ اے ایک غاص عمل ہے گزرنا ہوگا۔ اس کے سوا جارہ مبیں۔ اس نے لڑکی کوایک صابن دیا اور اے کہا کہ وہ باتھ روم میں چلی جائے۔ دروازے کو اندرے کنڈی چڑھا لے اور اس

البآثناني

مابن کی نکیے ہے وہ ایک مرتبہ یوں نہائے کہ صابن جم کے ہر جھے سے چھو جائے۔لڑکی لے جارونا چار بھکشو کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ باتھ روم میں چلی می اور ویبا بی کیا جیسا بھکشو كا تما چدون بعد بعكثون لاى كواس كى بالكل ير بند تصويري دكما ئيس اوراسة اپي المال خواہشات کی جمیل پر مجور کر دیا۔ لڑکی دو تین بار بھکشو کے پاس جا کر ذکیل ہوئی پھر ال كى امت جواب دے كئے۔ اس نے سب كھوائے وارثوں كو بتا ديا۔ وارثوں نے بحكثو علی چه تا چه کی تو وه صاف کر حمیا۔ اس نے کہا کہ لڑک کے ذہن پر اثر ہے۔ اس لیے وہ الاسكام الكراي ب\_

تانے والے نے بتایا کہ اڑک کی گوائی اور دہائی کے باوجود بھکشو اب بھی ای گاؤں م جادر جائے والے اب می اسے سرآ تھوں پر بھاتے ہیں۔ ایسے عالموں کا لوگوں الاولى كا تاار بكروه جه جايل ديواند قرار دے سكتے بيل اور جم جايل فرزاند الماركے يں۔ بہر عال استم برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے بيں بحكثووں من بحي

و نظامیک مثال تعی- ملائیشیا کی طرح تمائی لینڈ کے دیمی علاقوں میں بھی ہمیں تو ہم ولا الدم الميت كان كت مظاهر عدد يمن كول على بهم في قريباً دو عض تعالى لينذ عن المسدوند على شال محدافراد بنكاك و يكنام بحية تقيما بم محدوا بس باكتان جانے المادر كتے تے۔ على ووسر كروه كا بم خيال تما- بنكاك ك نام سے ايك عجب المستمرے ول و د ماغ کو تھیر لیتی تھی۔ ڈیلی کیفن لیڈر اختشام صاحب کی بھی یہی المال کریام عم ہونے کے فوراً بعد داہی کا سفر افتیار کیا جائے۔

مر الماري الماء مر مرون مواكه مارا تورخم مون سے چوسات ون بل الما على شديد بارشيس شروع موكئي - مارے ليے نقل وحركت مامكن موكر روكئ - دور ال اوران محكه موسميات كى چيش كوئى بعى آمنى بيش كوئى ياتمى كه آئنده دو جار الما المالا على المالية كاموسم فيك مون كاكونى امكان نبيس - بم في دو دن تو كرول على بند الم المعالم على من كزار ، فريول مواكه مم في يا في روز يبلي بى واليى كا المالا ابال من ایک مئله پیدا ہوگیا کھ ارکان کو واپسی کی نشتیں نبیں مل سکیں۔ و المان کوسینیں ہوئی جن این طور پر کافی کوشش کی لیکن کامیا بی نہیں ہوئی جن ارکان کوسینیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Section



نہیں کمی تھیں ان میں میرے علاوہ رخشی ، کامران ،حمزہ اور مزید دوا فراد شامل ہتے۔ان میں م كا كالوجسك و اكثر ناديد حيات بعي تعيل - سوج بجارك بعد فيصله مواكه جن اركان كو تصتیں ل کئی ہیں، وو چلے جائیں ہاتی ارکان یا مج روز بعد آجائیں۔ بیان کی مرضی ہے كديهان رجي يا بنكاك علي جاتين- .

اختام ماحب باقی سات ممبران کے مراہ بنکاک چلے محے اور وہاں سے لاہور پرواز كر محے۔اب ميں باتى يانچ دن وہيں ديبي علاقے من كزارنے تے اور يدايك مشكل كام محوى مور ہا تھا۔ احتام ماحب كے جانے كے 24 محفے بعدى رفحى ، كامران اور حزونے بارش زوہ علاقے کوچموڑ کر بنکاک جانے کا پروگرام بنالیا۔ باتی تین افراداس پروگرام کی مخالفت کر رہے تنے اور میں بھی ان تین افراد میں شامل ہو گیا تھا۔ ساری رات اس معالمے پر تھینجا تانی ہوتی رہی۔رخشی اور کامران بنکاک جانے کے سلسلے میں سب سے زیادہ پر جوش تھے۔ان کا پر زور امرار تما کہ بنکاک کے پاس آ کراہے دیکھے بغیر گزر جانا خت "بدذوتی" ہے۔ خاص طور ہے اس صورتمال میں کہ ہم بور ہونے کے سوا می جم بھی نہیں كريار ہے۔ جب بحث و تحيص انتها كو پنجي تو رفشي روبانيا ہو گئی۔ وہ ميرا كالر تعينية ہوئے بول-"مہیں کیا ہو گیا ہے شادا تم ہاری اتن ی بات بھی تبیں مان رہے۔ تھیک ہے اگر تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ۔ ہم اسکیے چلے جائیں سے تم آ جانا منگل کے روز اگر پورٹ پر۔ كامران نے مجمع جراتے ہوئے كہا۔"شاد صاحب! خداكى مم اكر ميرى ہونے والى بوی اتنے اصرار سے مجھے کہتی تو میں نکھے پاؤں قطب شالی تک بھی چلا جاتا۔ آپ پانہیں كس منى كے بنے ہوئے ہيں۔"

حزو ایے موقعوں پر ضرورلقمہ دیتا تھالیکن اس نے نبیس دیا۔ اس نے بحث میں بھی زیادہ جوش وخروش نبیں دکھایا تھا۔ اےمعلوم تھا کہ میں بنکاک جانے کے پروگرام کی فالفت كيول كرربا مول - من اورحزه راز دارى كى باتمى بحى كرليا كرتے تے - آج سے و حالی تین سال پہلے میں نے حزو کو بنکاک والے واقعات کے متعلق جزوی طور پر بتایا

تھا۔ان دنوں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ بنکاک جاتا پڑے گا۔ ر حشی کا اصرار جب نارامنی اور بدمزگی کی حدول کو چھونے لگا تو مجھے ہتھیار ڈالنا ر ۔ ول می عجب س کومکو کی کیفیت لیے میں نے ساتھیوں کی ہاں میں ہال ملا دی۔ ا کلروز مج سورے ہم کرائے کی دو کاروں کے ذریعے بنکاک کی طرف روانہ ہو گئے۔

ONLINE LIBRARY

## 🗚 كـ .....وينس آف دى ايسك ، شي آف دى اينجلز \_

وق بنكاك تما جهال جارسال يبلے مجمع ايك مجيب اؤى ملى تمي اس اوى سے ملا ا اور جدا ہوتا اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ میں نے اس کا پا ٹھکا تانبیں یو چھا تھا۔ ال لے بھی میرا پا فیکانا پوچنے کے لیے اصرار نبیں کیا تھا۔ اس نے مجمعے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ و قامونی کی زبان می کهددیا جو جاد ..... چلے جاؤ۔ اپنا نام ونشان متائے بغیر پرواز کر المسرك جب لمنانبيں تو پھر نام پاكيا پوچمنالين جاتے جاتے وہ ايك نشاني بمي مجھے و ایک کک سدایک الجمن سدجس می توجین کا بلکا ساعفر بھی شامل تھا۔ ال دو دون، جومير ، بالكل قريب ستے ليكن اچا تك جمد سے دور بطے مجے تھے۔ مل نے بنکاک کودیجیا۔ اس کی عمارتوں کو میز کوں کی روانی کو اور ساحل سمندر کو دیکھیا المارم ماسی کی بلندو بالاسمندری اہر کی طرح اینے دامن میں یادوں کی ہزار ہاسپیاں ان كافق ير مودار موكيا- يدسب كهداس فدر اجا عك ادر اتى شدت سے مواكد الماروكيا- برك سن من ايك عجيب ي الحل يقل ع من من من سن ايك عيب المال كدمبادا وه ميري أجمعول كي كوكول سے جما يك كرميرے دل كا حال جان مع اور با تما؟ كون مور با تما؟ عقل ليم يه بات كى طور بحى مان كوتيار نبيس الم ال الركان على المركما موكار ووايك كال كرل تحى - اب تلك نجائے كتے مرد الالدي عي آكر جا يح سخه - پانبين دو كتن بسر بدل پكي تحي - دو رگون اور معدد می غوطه زن ایک ایسی جل بری تھی جس کے دل و د ماغ پر کوئی نقش اگر اس میں سکتا تما، اور شاید وہ خود بھی یاد رکھے جانے کے لائق نہیں تھی۔ اگر اس التو رفست، میں اسے چوم لیتا تو شاید دو حیار تھنے بعد ہی وہ میرے ذہن سے و انداز میں اس موشیار طوائفوں کے انداز میں اس نے قریب آ کر دور جانے کی ادا دکھائی۔ المال معد ادرابیت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اداس سے بہلے وہ نجانے کتنے مردوں کو دکھا چکی تھی۔ پہلے ال لما ما الا الا الوس بحى نبيل ليا موكا - كه في تعور ا بهت الركيا موكا، كه في المال الما الدخايد دو ماراي بحى مول جنبول في بهت زياده الركيا مو يم بحى ان

ONLINE LIBRARY

اور کو د کھائی ہی شہو۔

ہمارا قیام جنوبی شہر میں فلور یڈا ٹامی ہوگی میں تھا۔ یہ کشادہ سر کوں والا صاف سخرا علاقہ تھا۔ یہاں سے سونی وانگ کا ہوگی نیوٹرو کیڈرو قریباً آٹھ کلومیٹر دوری پر تھا۔ وہی نیوٹرو کیڈرو قریباً آٹھ کلومیٹر دوری پر تھا۔ وہی نیوٹرو کیڈرو کیڈرو جس کا قرب و جوار میرے دل و دماغ پر نفش ہو چکا تھا۔ رواں دوال سڑک، کشادہ فٹ پاتھ جن پر لو ہے کے خوبصورت بینج رکھے گئے تھے۔ عصمت ہوگی، سری کشن ہوگی اوراس کے علاوہ بھی بہت پچھ۔ بنکاک آنے کو را بعد میرا دل مچلنے لگا کہ میں سوئی وانگ روڈ جاؤں اور برانی یادیں تازہ کروں۔ یادیں تازہ کرنے کا سوچنا تو سینے میں ایک مینے میں مینے میں مینے مینے میں مینے میں مینے میں میں موجود ہو۔ وہ بچھے دیکھے اور دیکھتی رہ جائے بھراس کی گرو کے اندر یا آس پاس کہیں موجود ہو۔ وہ بچھے دیکھے اور دیکھتی رہ جائے بھراس کی آئے کھوں میں شناسائی کے آٹار انجریں اور وہ خواب تاک انداز میں میری طرف بڑھتی چل

پھر میں سوچنے لگا کہ اگر واقعی ایہا ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اس ہے کیا کہوں گا؟ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بچھے دیکے کربھی نہ پہچانے ..... یا پھر پہچان کربھی نہ پہچانے ..... یا پھر وہ سرے ہے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ان گئت امکانات تھے اور ہر امکان پر خور کرتے ہوئے میں خود کوخطی سامحسوس کرنے لگا تھا۔

ایک رات اور نصف دن تک تو ہم سب نے ہوئل میں ہی رہ کر کمل آرام کیا۔ اسکے
دن سہ پہر کورخش اپنی ساتھی ڈاکٹر نادیہ حیات اور ڈاکٹر کامران کے ساتھ پیدل ہی سر
پائے کے لیے نکل خمی۔ میں ہوئل کی بالکونی میں بیٹے کرسگریٹ پھو تکنے لگا۔ اسی دوران
میں ڈاکٹر حمزہ وہاں پہنچ حمیا۔ بنکاک میں مطلع صاف ہونے کی وجہ سے وہ بہت خوش تعا۔
میرے کندھے پر دھپ مارکر بولا۔ ''چل یاراٹھ ......چلیں۔''

"'کہاں؟"

''ارے میاں! ای کو چہ جاناں کی سیر کریں جوتمہارے تصور میں بسا ہوا ہے اور تم نے میرے تصور میں بسا ہوا ہے اور تم نے میرے تصور میں بھی بسا دیا ہے۔ میں بھی ویکھنا چاہتا ہوں و وکون سافٹ پاتھ تھا جس پر تم اور سون چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ ووکون سا کمرا تھا جہاں تم بیار پڑے تھے اور اس سون نامی لڑکی نے تمہاری تیار داری کی تھی ..... اور وہ ڈسکو کلب جہاں زبر دست میوزیکل نامی لڑکی نے تمہاری تے ہوئی تھی۔ آج تو ویے بھی ہفتے کی ہوڑان ..... سون سے تمہاری اولین ملاقات ہوئی تھی۔ آج تو ویے بھی ہفتے کی ہوڑان ..... سون سے تمہاری اولین ملاقات ہوئی تھی۔ آج تو ویے بھی ہفتے کی

ا اس کلب میں خوب رونق ہوگی۔ ہوسکتا ہے کہ وہاں تہاری کہانی کے سائیڈ الما الله المائيور چنكى ماحب سے بعى ملاقات بوجائے۔ جھے تو بالك ايے لگ رہا ہے الاكمين نے كوئى ياد كار كلاسيكل ناول يزھ ركھا ہے اور اب اس ناول كى اصل لوكيشز المواد محلي كا آرز ومند مول "

الما مودو-" على في حمري سالس لي-

المان مت بنو، میرے مجمر! میں جانا ہوں اغدر ہے تم بھی وہ ساری جگہیں دیمنے الدوملد مواور اميد ب كرتم وہاں جاؤ مع بھى ..... كيا جانے سے بہتر ہے كہ جھے م الرباد- كيابية و بال تمهيس ..... وه اب بعي بينمي تمبارا انظار كررى مو\_' ا کے آخری فقرے نے ایک دم سے شی دھاکا ساکر دیا۔ جمعے سون کی بات یاد

اوسال پہلے بنکاک میں میری اس آخری شام کوسون نے ہوگن نفرو کیڈرو" کا ذکر الااد كا قاله " قورست! من تقريباً روزانه ي " نع زد كيدُرو" من آتي مول - بفته من المام الأعربة فروراتي مولية جب بحي غورو كيثرو على أدُك، جمه فوراية

الما واتنی ایا ہوسکا ہے؟ ابھی میں اور حزہ ہوگل کے ڈسکو کلب میں المال ایک اسٹول پر مجھے سون میٹمی نظر آجائے۔ درمیان میں جار سال کا طویل الما مری کہ میں نوڑو کیڈرو جانے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ نہا دھو من بی ایک من بی ایک من ای ایک بذر بید تیکسی کار ہم سوئی وانگ روڈ

اجلی اجلی اجلی اجلی اجلی ایم کرم ..... دییرے دمیرے روشنیاں جل ایم کا میں ایم کا میں ایم کا میں ایم کا میں ایم ک الم الله الله رفي الك رفي تاريكي على مرغم بوري تقي - جول جول بم مزل ك و و کا کا دھو کن میں اضافہ ہور ہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میرے المار انظی کی بھی ی عصر خوابیدہ پڑے تھے۔ خاموش تاروں پر انظی کی بھی ی العام 

میں ابھر رہا تھا۔ ٹیکسی کار'' نیوٹروٹسویلا'' ہوٹل کے سامنے سے گزری اور نیوٹرو کیڈرو کے سامنے جارگی۔

و عصرت ہوئی، جوں کا توں اپنی جگہ موجود تھا۔ نیوٹرو کیڈروبھی چھوٹی موٹی آرائی تبدیلیوں کے سواو سے کا ویسائی تھا۔ وہی نٹ پاتھ تھا وہی تیزی ہے گزرتی ہوئی ٹرینگ۔ فرق مرف اتنا تھا کہ تھنے کے نیچے وہ منجا دلال موجود نہیں تھا۔ وہاں ایک فروث والا اپنی اسٹا کمش ریز می کے ساتھ کھڑا تھا۔

ہم ہوگی میں داخل ہوئے۔ وہی دروہام تھے، وہی دروہام کی خوشہوتھی۔ استقبالیہ کاؤنظر
کے عقب میں درجن مجر وال کااک تھے۔ جن پر دنیا کے تخلف ملکوں کا وقت بتایا گیا تھا۔
حزو کو وہ کمرہ و کیمنے کا اشتیاق تھا جہاں چارسال پہلے میں اور اکمل قیام پذیر رہے تھے۔
افغا تا کمرا خالی تھا۔ میں نے عملے کے ایک رکن سے درخواست کی اور اس نے خوش ولی افغا تا کمرا خالی تھا۔ میں نے عملے کے ایک رکن سے درخواست کی اور اس نے خوش ولی سے ہمیں کمرا دکھا دیا۔ کر اسسافر نجر کی ایک دو معمولی تبدیلیوں کے سوا و سے کا ویا تی تھا۔ کمر سے میں داخل ہو کر وقت ایک وم میرے لیے چارسال پیچھے چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا میں میں اور کی میں اس کی حسین جلد کندن کی طرح دمک رہی ہے۔ کورکی سے داخل ہونے والی روشنی میں اس کی حسین جلد کندن کی طرح دمک رہی ہے۔ میری نگاہ میں جذب ہو رہی ہے۔ سون کی آواز نے چارسال کے حرمے کو ایک جست سے پارکیا اور میر نے تصور میں گوئی۔ ''تم کل کا دن کمل آرام کرو۔ میرا خیال ہے جست سے پارکیا اور میر نے تصور میں گوئی۔ ''تم کل کا دن کمل آرام کرو۔ میرا خیال ہے کہ بہروں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہم بنکاک میں محوم پھر سیس۔ و سے میں کل کی وقت کہ بہروں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ ہم بنکاک میں محوم پھر سیس۔ و سے میں کل کی وقت کے کہ ہم بنکاک میں محوم پھر سیس۔ و سے میں کل کی وقت کی گوئی گوئی۔ یہ میرا کو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے۔ اگر تہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے۔ اگر تہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے۔ اگر تہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے۔ اگر تہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے۔ اگر تہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے۔ اگر تہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔ یہ میرا فون نمبر بھی ہے۔ اگر تہیں کی طرح کی ضرورت ہوتو کال کر سے چگر لگاؤں گی۔

''کن خیالوں میں کھو گئے ہو پیارے!'' حمزہ نے مجھے ٹہو کا دیا۔ ''بہت کچھ یاد آ حمیا ہے۔'' میں نے کمبی سانس لی۔

"بہت کچھ یاد کر لو ..... لیکن کچھ بھی بھولنا نہیں ہے۔" اس نے میری انگی کو جھوتے ہوئے معنی نیز کہے میں کہا۔ بیدوی انگی تھی جس میں منگنی کی انگوشی تھی۔

ہم نے ہوئل کا ایک راؤ تھ لگایا۔ عملے میں سے بہت سے چبرے بدل بچکے تنے، تاہم کچھ پرانے چبرے بھی نظر آئے۔ ڈسکو کلب میں''ویک اینڈ ہنگامے'' کی تیاری ہوری تھی۔ مینا وساغر سجائے جارہے تنے اور سازندے اپنے سازوں کو جماڑ یو نچھ رہے تنے۔

آبك ماؤته آركن والا"نوجوان سازنده" أيك كوشے ميں كمرا كوئى دهن موزوں كرر با تقا الدساتھ ساتھ کو لیے بھی منکار ہا تھا۔ آثار ہے لگنا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر عص مہمانان گرای الد عادمان راک ورنگ قدم رنجه فر مانے لکیس مے۔

" والمو ..... بهلي تمهارا عصمت موثل ديكيس " حزه ن كها-

" للك ب .... بلكه أكرتم بندكرونو كمانا بمي كما ليت بين كمان كا وقت موكيا

و کراس کر کے عصمت ہوئی پہنچ گئے۔ ہوئی کا مالک نوید موجود نبیل تھا۔معلوم الدووالي يوى اور دو بجول كر ساتھ ڈيڑھ دو ماہ كے ليے ملايشيا كيا ہوا ہے۔ نويد ك الله الله اخر سے ملاقات ہوئی۔ وہ پہلے سے تعور امونا ہو کیا تعا۔ اس کی پیشانی پر معالك نثان بحى نمودار ہوكيا تما، جو اس كى جمكرا لوطبيعت كا غماز تما۔ بهر حال بم الدوه بهت خوش موا-اس كرماته بيندكر بم في مجمد يراني يادي تازه كيس ..... پمر المسكم وجود و حالات كى باتي مون لكيس بجيلى مرجد جب بم يهال آئے تع تو المال کی بھات کی قیت پاکستانی روپے کے تقریباً پراپر بھی لیکن اب میہ قیمت تھوڑی ا الم الله الله الذول مبتكائي اور به روز كاري جيسي معاشى يماريان يهان بمي كيل المروض - قال لینڈ کی معیشت کو بہت صد تک سیاحت کی صنعت نے سمارا دے معلق المرد على مورتال كمين زياده خراب موتى - تمالًى ليند عن ايرز كم بملية معرف کا بازگشت بھی اخر کی باتوں میں سنائی دی۔

الاسانے کے بعد ہم کے در چبل قدی کرتے رہے۔ ایک پی ی اوے ہم نے الن كيا ادر رفشي وغيره كواطلاع دے دى كه بم آج رات ذرا كھومنے پرنے كا الدومي في المحماة موك ليج من كها-"تم ني يوم وغيره بعي تونيس

الما الما ما مع عمال جاليس مركون ير كمومتي بين اور چه جاتي بين-

الک ایک "مرے ساتھ حزہ نام کا ایک جن موجود ہے۔ اس کی موجود کی میں 

المال اور كيورو پنج تو تيز موسيقى كى آوازيس رك برے بى سائى دين لكيس الله الله على كا آغاز مو چكا تعا- كشاده سرك كي كنارك بر پارك مون والى المسارطويل ہوتی جا رہی تھی۔ ميرے ذہن میں تحلیلی کی جو اُریخی

کوں مجھے قریباً ای فصدیقین تھا کہ آج نوٹروکیڈرو میں کہیں نہیں سون سے ملاقات ہو جائے گی۔

میں سوچ رہا تھا، کیا مجھے اس کے سامنے آنا جاہے؟ بہتر صور تحال تو بیتمی کہ میں اے د کچھان ،لیکن وہ مجھے نہ د کچھ یائے۔اگر آ منے سامنے ملاقات ہوئی تو پھریہ ایک طویل ملاقات ہونی تھی۔ بلکہ بید ملاقاتوں کا سلسلہ ہونا تھا۔ عین ممکن تھا کہ سون ایک بار پھرای وابتی اور جوش وخروش کا مظاہرہ کرنے لگتی جو اس نے جارسال پہلے کیا تھا۔ یہ جوش و خروش مصنوی بھی ہوسکتا تھااور حقیق بھی۔ دونوں صورتوں میں بی میرے لیے نقصان دو تھا۔ رخشی میرے ساتھ موجود تھی اور اس کی موجودگی میں، میں کسی طرح کے مشکوک میل جول كالمحمل مركز نبيس موسكما تما-

ایک بارتو جی میں آئی کداس معالمے کویس يہيں جيوڙ كر موشل فلور يدا واپس جا جاؤں اور آرام سے جادر اوڑھ کرسو جاؤں ..... لین مسئلہ یہ تھا کہ اب بجش اتی شدت ہے ابھر چکا تھا کہ اے دبانامکن نہیں رہا تھا۔ مجھے لگنا تھا کہ کوئی کشش اے نادیدہ ہاتھ ہے جھے ا فی طرف مینج ری ہے۔ می نے فیعلہ کیا کہ ہم جاتے ساتھ ہی ڈسکو کلب می داخل نہیں موں مے۔ پہلے میں باہر بی سے کوشش کروں گا کہ اندر جما تک کر سون کو شاخت کر سکوں۔ اگرسون کود تیمنے کے 'ویجشن' ہے اس طرح نمٹا جا سکتا تو بیزیادہ موزوں تھا تکر می یقین ہے نبیں کہ سکتا تھا کہ سون کو ویکھنے کے بعد میرا دل اس سے بات کرنے کونیس محلے گا .....اور میں ماضی کے در یج میں جما کے بغیریباں سے واپس چلا جاؤں گا۔

اے پروگرام کے مطابق پہلے میں نے ڈسکوکلب کی تیز روشنیوں میں وافل ہوئے بغير ڈانسنگ ہال اور اردگر د کی حمیلریوں کا جائز ولیا......کمر مجھے سون کہیں نظرنہیں آئی۔اس کے بعد میں اور حمز واندر داخل ہو مجے اور حملری کی ایک میز پر جا جھے۔ یہاں سے جاروں طرف نگاہ ڈالی جا سکتی تھی۔میری ہے تاب نگاہ تیزی ہے سون کی تلاش میں بھٹک رہی تھی لکین و مہیں دکھائی نہیں دی۔ دحیرے دحیرے اے دیکھنے کی خواہش زور پکڑتی مٹی۔ میں اٹھ كر كيلريوں مى خبلنے لگا۔ دھوال دھوال فضا مي اور تمتمائے ہوئے چرول مي سون كو اللاش كرنے لكا۔ يدكوئى بہت بوى جكم نبيس تقى اكر سون موجود ہوتى تو نظر آ جاتى يمخل ہولے ہولے ریک برآ رہی تھی۔موسیقی کی کان میاڑ دینے والی آواز تیز ہوگئی تھی محلتے ہوئے بے باک جسموں کی حرکات واشکاف ہونے ملی تھیں۔ یہ اعلیٰ سوسائل کے

ONLINE LIBRARY

اچا تک ایک چرو د کیم کر میں چونک کیا یہ جا تک تھی۔ وہی لڑکی جس پر اکمل ، بنکاک می داخل ہوتے ہی'' دھڑام'' سے عاشق ہوا تھا اور وہ بھی'' دھڑام'' سے اکمل پر فدا ہو گئی محى- عن نے اسے پیچان لیالیکن اس نے پیچانے عمل کافی دیر لگائی۔ دیر تک مجھے محورتی ری ..... پر می نے "بیلو" کہاتو اچا تک اس کے چرے پر شناسائی کی جھل نمودار ہوئی ادراس کی آسمیں وا ہو گئی۔ اس نے جھ سے گرم جوثی کے ساتھ مصافحہ کیا اور تھنج کر ايك ميزير كي آئي-" تنهارانام مسرشاد بنا؟" ووانكي افعاكر يولى-"بال ..... جادساڑ مے جارسال پہلے ای کلب میں تم سے ملاقات ہوئی تھی۔"

"بالكل مجھے ياد آئيا ہے۔ تبارے ساتھ ايک دوست بھی تمار کيا نام تمااس كا ..... كيا

نام تما ..... مجمع يادنبيس آربا-"وه پيشاني مسلة موت بولى-

م نے سوچا، یاد آئے گا بھی کیے۔سینکروں نام کوئی کیے یاد رکھ سکتا ہے۔ وہ مجھے فوكاد كربولي-"كيانام تقاس كا؟"

"اكل-" مى نے كبار

"لیں ..... آک ..... مال ..... و ومخصوص لہج میں بولی۔" و و تنہارے ساتھ نہیں آیا شايد..... وه احيما جو لي لؤ كا تقا\_"

"بال کھے زیادہ بی جولی تھا۔ بنکاک سے واپس جانے کے بعد اس سے میرا دوستانہ ختم "-12 UM

و بنے گی۔اس کی آمکموں کے نیچ ابھار سے پیدا ہو گئے تھے۔ یقینا یہ کثر ت شراب اللک دجہ سے تھے۔ وہ پہلے سے کچھ بھدی بھی ہوئی تھی۔ ہونٹ بہت موثے نظر آ رہ 

د بارکھا ہے۔ ایک لیے کے لیے میں نے سوجا، جارساڑھے جارسال کا وتفد کافی طویل ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ سون میں بھی پچھ الی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوں جو اس کی دہکشی می کی کاسب نی موں۔

اب ایک اہم سوال میری زبان برآنے والا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھر کنوں برقابو پانے کی ناکام کوشش کی اور کہا۔" جا تک! یہاں ایک لڑک سون بھی آتی تھی۔"

''سون!'' چانک نے زیرلب دہرایا۔ پھراپی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولی۔''اچھاسون چک ..... تم اس کے بارے میں کیے جانے ہو؟"

" مچھلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو اس نے میرے لیے گائیڈ کے فرائنس انجام

جا يك نے بكت عمل سے ايك سكريث نكال كرائے موفے مونوں عمل دبايا اور طلائی لائٹرے سلکا کر ہولی۔"سون چنگ کوتو دیکھے ایک مدت گزرگی ہے۔ میرا خیال ہے كه تين ساز هے تين سال تو ہو گئے ہيں۔"

میرے سینے بھی ایک سرولبری دوڑگئی۔'' کیاتم یہ کہنا جائتی ہو کہ وہ بنکاک بھی نہیں ''

"أكر بنكاك عن جوتى مو بيجيلے تين برسوں عن مجمعے ضرور نظر آتى -" میں نے اپنی ممبری مایوی کو چمپاتے ہوئے حمزہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میری طرف و كيدر باتما۔ جيسے خاموشي كى زبان مل كهدر باجو، يالم يا درامانبيس ب بيار ... لائف ہے۔ یہاں کوئی جولیٹ اپنے رومیو کے لیے عرصہ دراز تک لینر بکس کے چکرنہیں

میں نے اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کونظر انداز کرتے ہوئے اپنے کیجے کو ناریل رکھتے ہوئے جا تک ہے پوچھا۔'' آخری بارتم نے کب دیکھا تھا اسے۔'' وو پرسوچ انداز میں بولی۔"ای کلب میں دیکھا تھا..... غالبًا 94 م کا کرمس گزرے

ایک دو ہفتے ہی ہوئے تھے۔"

اس نے بات کرتے کرتے ایک وم چوتک کر میری طرف ویکھا اور ہولی۔" کیا تم مرف سون چنگ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئے ہو۔''

دونہیں ایسی بات نہیں ..... 'می نے جلدی ہے کہا۔" ہم یہاں آفیشل دورے پر ہیں

ہوگل فلوریڈا می تفہرے ہوئے ہیں۔ یونمی سوچا کہ ذرا پرانی یادیں تازہ کی جا کیں ..... کافی یادیں تازہ ہوگئ ہیں، کچھرہ گئی ہیں جن میں سون بھی شامل ہے۔''

ویٹر نے ہمارے سامنے سافٹ ڈرٹس رکھ دیئے تھے۔ چا تک کا جام پہلے ہی اب اب مجرا ہوا تھا۔ اس نے کری کی پشت سے فیک لگانی اور سگریٹ کے دوطویل کش لے کر بول ۔ ''سون بڑی موڈی لڑکی تھی وو اکثر بہت خوش رہتی تھی لیکن جب اداس ہوتی تھی تو بہت بہت ہی اداس ہوتی تھی تو بہت ہی اداس ہوتی تھی تو بہت ہوتی دورہ پڑا ہوا تھا اور غالبًا یہ کانی مہت ہی اداس ہوتی تھی وہ بہت ملطویل دورہ تھا۔ جھے یاد ہے ، کرمس سے پہلے جب ہر طرف زیر دست کہما تھی تھی وہ بہت کم مم پھرا کرتی تھی۔ اس کی واپسی کرمس سے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہوئی تھی۔ اس کا موڈ جوں کا توں تھا۔ جہاں تک جھے یاد پڑتا ہے ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہوئی تھی۔ اس کا موڈ جوں کا توں تھا۔ جہاں تک جھے یاد پڑتا ہے ، وہ اس سامنے والی کھڑ کی کے قریب چار نبر میز پر جیٹھی رہتی تھی۔ شاید وہ کچھ بھار بھی گئی۔ اس کا چرہ وائر اائر انظر آتا تھا۔ وہ کوئی گا کہ بھی اندیز نبیس کرتی تھی۔ جھے لگا ہے ، وہ اس سامنے والی کھڑ انہی رہتا تھا۔ '

ایک بار پھر میرے سنے میں سردلبر دوڑی۔''تو کیااس نے شادی کر لی تھی؟''
''شادی تو اس کی بہت پہلے ہوئی تھی۔ بلکہ جہاں تک جھے یاد پڑتا ہے جب وہ پہلی بار بنکاک آئی تھی اس کے شوہر کوشوہر کہنا بھی اس بار بنکاک آئی تھی اس مے شوہر کوشوہر کہنا بھی اس الفظ کی تو بین ہے۔ وہ حرامی تو بس ایک دلال تھا۔''

''کون تھا وہ؟''حمزونے پوچھا۔

'' بیسی چلاتا تھا۔۔۔۔ بہت ہتھ حجیث اور جھڑا لومشہور تھا۔ سائے کی طرح سون کے عجید گارہتا تھا۔اب تو عرصہ ؛ وااسے بھی نہیں دیکھا۔''

"كيانام تعااس كا؟" من في دهر كت موئ ول سے يو چھا۔

'' پہنگی ۔۔۔۔۔لیکن لوگ اے نفرت سے چانکو بھی کہتے ہیں۔ قبائلی زبان میں چانکو کا مطلب بھیڑیا ہوتا ہے۔''

میرا جیران ہونا قدرتی عمل تھا۔ آج اتنے عرصے بعد مجھ پر انکشاف ہوا تھا کہ کرایے پر کار چلانے والا کیم شجم چنگی نازک گڑیا می سون کا شو ہرتھا۔

حزو نے کہا۔" تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سون نائث لائف سے کنارہ کش ہو

" مجھے تھیک ہے پاتو نہیں ....الین بظاہر یہی لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چنکی ہے بھی اس کا جھڑا رہتا تھا۔ چکی کا کہنا تھا کہ وہ بہت تک دئی کی حالت میں ہے۔ اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے ..... ' بات کرتے کرتے جا تک ایک دم چوکی اور بولی۔'' ہاں مجھے یادآیا.... بعد می سون نے " اسکس لیر" جموز کرمرف لیبر شروع کر دی تھی۔"

"كيا مطلب؟" من في يوجها-"اس نے کال کرل کا کام چپوڑ دیا تھااور ایک کھر میں ملازم ہوگئی تھی۔ کھر کے مالک كا نام مو چى دا تك باوروه جم اسٹون كا كام كرتا ب- بال مجھے يادة ميا۔ مو چى كى مال بارتمی۔ وہ کئی ماہ سے بستر سے لکی ہوئی تھی۔ ہو چی کو والدہ کی محبداشت سے لیے ایک الی لمازمه کی ضرورت تھی جو نرستک بھی جانتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ بھلے وتتوں عمل سون نے زمنگ کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔بس ای وجہ سے پید ملازمت اے ل گئی تھی۔میرے کھر كاراستہ وان پارك كے پاس سے موكر كزرتا ہے۔ مو چى كا كوشى تما كمر وان يارك كے علاقے میں بی ہے۔ ان دنوں میں نے ایک دو بارسون کوسائکل پر بازار سے سودا سلف لاتے دیکھا تھا۔ ان ونوں وہ بہت بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔ ایک دن میرے ساتھ میری روست کن نی بھی تھی۔ ہم دونوں نے سون سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس ادھوری می بات کر کے آگے بوٹ کی تھی۔ پچھ دن بعد مسٹر ہو چی اپنا محمر فرد فت کر کے Laksi کے علاقے میں چلے گئے تھے۔اس کے بعد کے طالات کا پچھ پانہیں۔" می اور حزو محویت سے حا تک کی باتمی سن رہے تھے۔ ہماری محویت و کمچے کر حا تک

بولی۔"اگرتم سون سے ملنا جا ہوتو شاید میں تمباری مدد کرسکوں۔ کل اتوار ہے سے پہر کے بعد میں فارغ ہوں کی۔ اگرتم ..... Laksi جانا جا ہوتو سبیں پر آ جاؤ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی۔''

جا تک کی باتوں ہے انداز ہ مور ہا تھا کہ یہاں مونے والی مفتلو سے اس کے اندر بھی سون کے متعلق تھوڑ ا ساتجنس جاگ اٹھا ہے۔

میں نے کہا۔" تمہارا کیا خیال ہے جا تک ....مون ہمیں وہاں مل سکے گی۔" "میں یقین سے پچھ نہیں کہ عتی۔" اس نے جام کے کنارے پر انگی پھیرتے ہوئے کہا۔'' پچھلے تین سال سے میں نے اس کے بارے میں پچھ سنا ہے، نہ اسے دیکھا ہے۔ شاید میں نے ایک دو باراس کے بارے میں سوچا ہولیکن یہاں زندگی اتی تیز رفتار ہے کہ پیچے مڑ کر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ ویسے ایک بات کا مجھے یقین ہے۔ سون اگر اہو ہی واتک کے ہاں نہ بھی ہوئی تو وہاں سے اس کے بارے میں معلوم ضرور ہو جائے گا .....اور

چا تک کی بات ادموری رو گئی۔ درمیانی عمر کا ایک بھدا سا تھائی ہمارے مین سامنے سے نمودار ہوا۔ اس کا چبرد وہسکی کی حدت سے تمتمار ہا تھا۔ اس نے جا تک کے سرایے کو للچائی ہوئی نظروں ہے دیکھا۔اسے پہیان کر جا تک بھی اپی جگہ ہے کھڑی ہوگئ۔ دونوں نے وہیں ایک دوسرے کو چومنا شروع کر دیا۔ بھدے تھائی نے جا تک کی چربیلی کمر میں ہاتھ ڈالا اور جمیں ''سوری ٹو ڈسٹرب یو'' کہہ کر جا تگ کے ساتھ چل دیا۔ اس کا رخ ان مچھوٹے چھوٹے کمروں کی طرف تھا جو مساج اور دیگر عیاشیوں کے لیے استعال ہوتے

چا تک نے مڑکر ہماری طرف دیکھا۔ شاید وہ ایک سیکنڈ رکنا جا ہتی تھی لیکن بھدا تھائی اے اپن مستی کی روانی می بہائے چلا جا رہا تھا۔ چاتک نے ہاتھ لہرا کر کہا۔" محک ب كل سه پېريبال ملاقات موكى -"

"اوك!"عل في اته بالكر جواب ديا-

كان محار دين والى موسيقى سے درو ديوار ارز رب سے شے۔ شراب مرذى نفس كوات اندر ڈبوتی چلی جاری تھی۔ ہے نوش، میخاند، جام، ساتی، سب کھے نشے میں تھا۔ کھڑ کیوں ے باہر دات بھیگ ری تھی۔ لمی لمی کاریں سوک کے کنارے پہنچ کر رکتی تعیں۔ قبقیم مميرتے جوڑے اڑتے تنے اور ڈسکو کلب کے مجلتے تقرکتے ہنگاہے کا حصہ بن جاتے تے۔ بنكاك ..... شي آف اينجلز ..... ليكن اينجلز كهاں تھے۔ اس وقت تو بنكاك شي آف السرزنظرة ربا تفا-سر كول ير بدمست موثر سائكل سوارون كي ثوليان تعيس - فث ياتمون ير فالى يوكليس بلحرى موكى تعيس - يد مفت كى رات تحى \_

## **\$\$**

ا کلے روز پروگرام کے مطابق میں اور حمزہ ہوٹل نیوٹرو کیڈروپینج مجئے۔ جا تک وہاں پہلے موجود تھی۔ آج وہ میک اپ کے بغیر تھی اس کی آٹکھیں کچھ سوجی نظر آتی تھیں۔ کلب المانك بال بالكل سنسان برا تما دو تمن ادهير عمر تمائي او ني استواول بر بين بير كي مکاں لے رہے تھے۔ جا تک بھی ایک اسٹول پر جینی میکزین کی ورق گر دانی کر رہی

تھی۔ہم نے سافٹ ڈرٹس کیے اور باتیس کرتے رہے۔جلد بی میں اصل موضوع پر آ میا۔ میں نے جامک سے کہا۔" کیا ایسانہیں ہوسکنا کہتم خود ہی مسٹر ہو چی تک پہنچ کر مون کا انا پا ہو چولو۔میرا مطلب ہے کہ اگر ہارے جائے بغیر ہی کام بن سکے تو بے زیادہ

و و بولى۔ " دنبیں بھئ! جانا تو آپ لوگوں کوخود ہی پڑے گا۔ میں تو آپ لوگوں کو بس فيكانے تك چينادوں كى-"

و کیا مطلب تم ہمارے ساتھ مسٹر ہو چی سے نبیں ملوگی؟''

" بنیں ..... یکی طور مناسب نہیں ہے۔ حمہیں بتایا ہے تال کدمسٹر ہو جی کا شارشر فا میں ہوتا ہے، وہاں مجھ جیسی بدنا م لڑکی جائے گی تو وہ سخت برا منائیں گے۔ بلکہ ان کے

ملازم ہمیں ان تک پہنچنے ہی جیس ویں مے۔"

" مرتم نے بتایا ہے کہون ان کے پاس ملازمت کرتی رہی ہے بلکہ شاید اب مجی کر

ر ہی ہو۔'حزہ نے نقطہ اٹھایا۔ و و مسکرائی۔ ''میں نے تہہیں یہ بھی تو بتایا ہے کہ سون بالکل بدل چکی تھی۔ ویسے بھی تم نے غور کیا ہوگا کہ ووشکل وصورت ہے بالکل اور طرح کی لگتی تھی۔ ایک عورت کے لیے دوسری مورت کی شکل وصورت کی تعریف کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی جس کبوں کی کہ اس کی صورت میں چھوامی بات تھی جو ہمارے چھے کی لڑ کیوں میں بالکل تبیں ہوتی۔ایک

غاص مسم کا تکھار اور اجالا تھا اس کے چبرے ہے۔"

کچہ دریے تک ہم اس بارے میں بات کرتے رہے۔ آخر نتیجہ وہی نکلا جو حالگ جا ہتی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ہم تینوں میکسی کار میں جائیں ہے۔ جا تک ہمیں مسٹر ہو جی کی کوشی ڈھونڈنے میں مدو کرے گی۔ بعد ازاں وہ واپس آ جائے گی۔ ہم پاکستانی ڈاکٹرز کی حیثیت سے مسر ہو چی سے ملاقات کریں مے اور سون کے بارے میں بوچیس مے۔ عا تک نے بتایا کہ اس کی معلومات کے مطابق مسر ہو چی پڑھے لکھے لوگوں کو بسند کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جا تک کی باتوں سے یہ بھی پتا چلا تھا كەمىر ہو چى شستەانكىش بول كىتے ہیں۔

قریبا دو تھنے بعد ہم مشر ہو چی وانگ کے کھر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ بنگا نما کھر الك ساف سترے علاقے میں تھا۔ يہاں سزے كى مجر مارتھى۔ د يواروں كوخوشنا بيلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ بگلا روایتی اور جدید طرز تھیر کا اعتزاج تھا۔ در و دیوار کومخلف ر محول سے سجایا سی تھا۔ مین میٹ کے دونوں ستونوں پر قریباً دو فٹ او نچے ہاتھی کا مجسمہ تھا۔اس مجمع پرسونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ بیاتوار کا دن تھا۔امید تھی کہ بیتھائی جوہری محريس عي بوكا\_

ہم نے ایک باوردی طازم کے ذریعے اپنا وزیٹنگ کارڈ اندر پہنچایا۔تحری ہیں سوٹ والا ایک ملائی نوجوان باہر نکلا۔ اس نے ہم سے چندسوالات کیے اور پر ہمیں نشست گاہ یں لے کیا۔ اس نے مودب انداز میں ہمیں بتایا کہ مسٹر ہو چی اپنی بنی ہے گیلی فون پر عنتگو کررے ہیں، چند من میں تشریف لاتے ہیں۔نشست گاہ شان وار می اور اس کی عجادث على بھى تھائى روايات اور جدت كا خوبصورت امتزاج تھا۔ ہم دونوں كے ليے يہ پہلا اتفاق تھا کہ ہم کمی تھائی کا کھر اندر ہے دیچے رہے تھے۔ پچے دیر بعد مسٹر ہو چی دبیز قالین پر سکے یاؤں چلتے اندر تشریف لے آئے۔ جمیں بھی اپنے جوتے کھر کی بیرونی وہلیز یر بی اتارتا پڑے تھے۔ وہاں جوتوں کی قطاریں ویکھ کر انداز و ہو جاتا تھا کہ اہل خانہ کھر مل نظے یاؤں ی کو مع پرتے ہیں۔

مسٹر ہو چی نے ایک لمبا گاؤن چین رکھا تھا۔ ان کی عمر پیاس کے لگ بھگ تھی۔ ان كى فرىج كث دارهى اورسر كے ايك تهائى بال سفيد تے۔ جسمانى اعتبار سے وہ مضبوط اور محت مندنظراً تے تھے۔ ہم نے مقامی انداز میں اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ رکی کلمات کی ادائیل کے بعدہم آمنے سامنے نشتوں پر بیٹھ مجے۔ مسر ہو چی نے ہم سے شائستہ انداز میں اجازت لے کرسٹریٹ سلکایا۔ ان کی الکیوں میں ہیرے کی وو تین انکشتریاں د کم الحين - مولدر من سكريث سلكاكر يت موئ وه بزے اساللس لك رب تھے۔

مى اپنا تعارف تو يملے بى كرا چكا تعا- مريد تفصيل بتاتے ہوئے ميں نے كہا-"مرا بم يهال ايك مطالعاتى دورے پر آئے ہوئے ہيں۔مقصديہ ہے كهشمروں سے دور مضافاتى علاقول مِس محت عامه اور طبی سهولتول کا جائزه لیا جائے۔ ہم کافی دور دراز دیہات میں مکتے ہیں۔ مختلف لوگوں سے انٹر و بوز وغیرہ بھی کیے ہیں۔ ان انٹرویز کے حوالے سے ہمارا ومیان ایک لاک سون چنگ کی طرف میا تھا۔ میں چھکی مرتبہ یہاں آیا تھا تو سون سے ملا **تما۔ سون کا تعلق مضافات ہے ہے۔ اس کے علاوہ وہ نرس بھی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں** ال كا انفر و يوجمي كرنا جائة \_" سون کے نام پرمسٹر ہو چی کے ناثرات ایک دم بدل مکئے۔ وہ قدرے خنگ کہج میں بولے۔'' آپ یہاں مجھ ہے اس کڑی کے متعلق پوچھنے آئے ہیں؟''

''جی ہاں جناب! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ''ٹائٹ لائف'' سے علیحدہ ہونے کے بعد سون آپ کے ہاں ملازم ہوگئ تھی۔ غالبًا آپ کی بیار والدہ کی نرسنگ اور دکھیے بھال کے

سر ہو چی چند لیجے تک ہم دونوں کو گھورتے رہے پھر بڑے تا ہیجے میں یولے۔
''میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو اس لڑکی کے متعلق بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ آپ
نے اس کا ڈکر کر کے میری طبیعت سخت مکدر کر دی ہے۔ اگر آپ مہمان نہ ہوتے تو میں
آپ کو یہ مختلومییں برخیم کرنے کا کہدویتا۔'' غیظ و فضیب کے سب مسٹر ہو چی کی آواز
میں بلکی می کرزش آسمی تھی۔

میں نے ہونؤں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔''اگر ہماری سی بات ہے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معانی جا جے ہیں۔ شاید اس لڑکی کے متعلق ہماری معلومات واقعی محدود ہیں۔''

مسٹر ہو چی کا چہرہ ابھی تک تمتمار ہا تھا۔ ای دوران میں ایک درمیانی عمر کی عورت جس نے مور میں پیاری می بلی اٹھار کھی تھی، دروازے میں نظر آئی۔ اس نے مسٹر ہو چی کو اشارہ کیا۔ مسٹر ہو چی ہم سے ایکسکیوز کرتے ہوئے باہر چلے مجئے۔ ایک جیموٹا سا بچہ جو رواتی تھائی لباس میں تھا دوڑتا ہوا کمرے میں دافل ہوا اور شر ماتا ہوا ہمارے قریب سے گزر میا۔اس کی بغل میں نٹ بال دہا ہوا تھا۔

مسٹر ہو چی چار پانچ من بعد واہی آئے۔ چند من کے لیے ان کا باہر چلے جاتا ہمارے لیے بہتر ہی جابت ہوا تھا، کیونکہ وہ واپی آئے تو موڈ قدرے تارال نظر آ رہا تھا انہوں نے نشست پر بیٹے کرسگری کے چندطویل کش لیے اور بولے۔"داتا بچ ہی کہتے ہیں انسان کی عادتوں کا بدلتا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بد بخت لاک بھی بظاہر بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔ای لیے ہم نے ترس کھا کراسے ملازمت دے دی۔ ذہن جی یہ بات تی کہا گر میرے تعاون سے ایک انسان بھی سدھر جائے تو یہ بہت بوی بات ہوگی۔ای کا خاور مقروض ہے اگر وہ قرضہ نہ اتار سکا تو اسے جان کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ میں نے اے اس کی خد مات کے معاوضے سے دگنا معاوضہ دیا۔ لیکن وہ پھر

كينكى سے بازنيس آئی۔"

چد کھے تو قف کر کے مسر ہو چی نے نیا سکریٹ سلکایا اور بو لے۔"وہ تین جار ماہ تو سید حی سید حی چلتی رہی پھراس نے ہر برزے نکالنے شروع کر دیئے۔ اچھی شکل وصورت اس کے پاس ایک تباہ کن ہتھیار کی طرح تھی۔اس نے اس ہتھیار کو چیکا تا دمکانا شروع کر دیا۔اس کے طور اطوار بھی بدلے ہوئے نظر آتے تھے۔ایک رات جب میری اہلیہ کمر میں نبیں تھی وہ بہانے سے میرے کمرے میں آگئ۔اس کا خیال تھا کہ میں نے زیادہ بیک لگا رکھے ہیں اور میرے حوال محل ہیں۔اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ عالیّا وہ مجھ سے بہت زیادہ رقم انتھنے کی خواہش مند تھی۔ جب اسے بگسر ناکای ہوئی تو اس نے بوی دیدہ ولیری سے پینترہ بدلا۔ وہ جانتی می کہ جھے جسے لوگوں کو نیک نای جان سے مزیز ہوتی ہے۔اس نے اپنے کیڑے میاڑ لیے اور دھمکی دی کداگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ شور محائے گی۔اس سے پہلے کہ میں اس صور تحال سے عبدہ بر آ ہونے کے لیے پھے کرتا وہ مینی چلاتی ہوئی کوریڈور میں آئی۔نوکر جران رہ مے۔میرے کمرکی الیسی میں چند مہمان مجى تغمرے ہوئے تھے۔ وہ بھی تحبرا كرنكل آئے۔ وہ تو خدا كاشكر ہے كہ متعلقہ بوليس آفیسر مجھے بوی انچی طرح جانتا تھا۔ اس نے اس سارے معالمے کو بوی محنت اور دیانت واری سے ہینڈل کیا۔ اس نے دو تمن ون میں ہی دو ایسے دافعات کا کموج لگالیا جن میں ال لڑی نے ای طرح شرفاء کی مجڑی اجھالنے کی کوشش کی تھی۔ بعد ازاں اس بد بخت حرافہ نے حوالات می خود بھی سب مجھ اگل دیا۔اے جھ ماہ کی قید ہوئی تھی۔اس کے بعد عل نے اس کی صورت نبیں دیکھی۔لکتا ہے کہ وہ پولیس کے خوف سے بنکاک ہی جمور مکی و کی۔ یہاں کی بولیس الی جرائم پشہ عورتوں کو بلیک لسٹ کرتی ہے اور انہیں وقع فو قع الميس كور بورث بعى كرنا موتى ب-"

من سنائے کے عالم میں بیرسب کھوئن رہا تھا۔ ابھی یقین سے کھونیں کہا جا سکتا تھا گھاس بیان میں بچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا۔

ہم تقریباً ایک محمنشہ مسٹر ہو چی کے پاس بیٹے۔اس دوران ہم نے پورے لواز ہات کے ساتھ قبوہ پیا ادر کئی ہوئی انناس کھائی۔مسٹر ہو چی نے ہمیں ناصحانہ انداز بیس سمجھایا کہ مسلم سون جیسی آ دارہ لڑکیوں کے انٹر دیوز کر کے اپنے کام کی کوالٹی خراب کرنے کے سوا اور مرد میں کریں گے۔ہمیں اس کام کے لیے بہتر اور موز دں لوگوں کو تلاش کرنا جا ہے۔

مٹر ہو چی کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے اور ان سے پھر ملنے کا'' ٹا قابل عمل'' وعدہ کر کے ہم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جا تک ہمیں چھوڑ کر داپس نوٹر و کیڈرو جا چکی تھی۔ اب ہمیں خود ہی میکسی لے کر ہوگل پہنچنا تھا۔ حمزہ کے یاؤں میں کل سیر حمیاں اترتے ہوئے موج آ منی تھی۔ وہ لنگز ا کر چل رہا تھا۔مسٹر ہوجی سے جو با تیس ہوئی تھیں ، ان پر طویل

ابھی ہم اس تبرے کے لیے پر ہی تول رہے تھے کہ ایک لمبی شیور لیٹ گاڑی ہمارے قریب رک- گاڑی کی اندرونی لائٹ آن تھی۔ اس کیے ہم نے تاریکی کے باوجود ڈرائیونگ سیٹ پر جیمی ہوئی فربہ عورت کو دیکھ لیا۔ بیہ وی خاتون تھی جو ہماری منعقلو کے دوران چند سینڈ کے لیے نشست گاہ کے دروازے پر نمودار موئی تھی۔ اس کی خوبصورت ایم بی بری مکنت کے ساتھ افلی سیٹ پر براجمان کی۔

عورت نے کو کی کھول کر انگریزی میں پوچھا۔ "پیدل کہاں جا رہے ہو۔ دو تین کلو میزے میلے سواری نہیں لے گی۔ آؤیس حمہیں چھوڑ دول۔ "

« زنبیں آپ کو تکلیف ہو گی۔''

" تکلف کی ضرورت نبیل آ جاؤ۔" اس نے کہا اور بلی کو پیارے پکڑ کر بچیلی نشست پر احیمال دی<u>ا</u>۔

میں شکریہ ادا کر کے خاتون کے ساتھ بیٹے گیا۔ حزو مچھلی نشست پر بلی کا ہم نفین ہو سمیا۔ میں نے عورت کوغور ہے دیکھا۔اس کی عمر پیاس پچپن کے قریب لگتی تھی۔ وہ کافی فربه اندام ادرسرخ وسپید تھی۔ عام فربہ اندام لوگوں کی طرح وہ مچھ خوش مزاج اور بے پروا بھی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ مسٹر ہو چی کی بیوی ہے۔ تاہم عورت نے مجھے یہ بتا کر جیران کر دیا کہ وہ ہو چی کی خالہ ہے۔ خالہ اور سجیتیج کی عمروں میں تھوڑا ہی فرق محسوس ہوتا تھا۔وہ بولی۔''ہو چی نے مجھے بتایا ہے کہتم سون چنگ کو تلاش کرتے ہوئے يبال آئے ہو۔"

می نے اثبات میں جواب دیا اور وی مقصد بتایا جواس سے پہلے مسر ہو جی کو بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بیمجی ظاہر کر دیا کہ سون سے انٹر ویو کرنا ہمارے لیے پچھ زیادہ اہم نہیں تھااور اب مسٹر ہو چی کی ہاتمیں سننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں رہا۔ فربه اندام عورت نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔"میرا نام منگ ہو ہے۔ ہیں

مجیس سال بہلے میں نے ایک حمالت کی تھی۔ اس حمالت کے نتیج میں مجھے ایک شوہر ملا تھا بالکل تھٹووہ عمارتوں کی کھڑ کھیاں صاف کرتا تھا میری وجہ ہے اس نے عمارتیں بتا تیں اور لکھ بی ہو کیا مجراس کے د ماغ میں تکبر کا کیڑا ریکنے لگا۔ میں نے اس کی پیٹے پر لات مار کراہے چانا کیا، تب سے میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں اور تم دونوں کے نام کیا ہیں؟"

ہم دونوں نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ بولی۔'' چلوحہیں بنکاک کی بہترین جائے پلواتے ...

و وہمیں ایک ریستوران میں لے آئی۔ یہاں صرف جائے سرو کی جاتی تھی۔ کی طرح کی جائے اور لواز مات تھے۔ سروس ساری کی ساری تھائی لڑکیوں کے سپر دکھی۔ جائے کے برتنوں میں جیب وغریب کیڑے مکوڑے اور سانے ہوئے تھے۔ انہیں و کھے کرحمزہ کی طبیعت مالش کرنے لی۔ بہر حال می اس کا پہلے سے عادی تھا۔ اس عورت کو یہاں بہت احرام ہے دیکھا جار ہاتھا اور عملے کے علاوہ کا کمب بھی جھک جمک کرسلام کر رہے تھے۔ رات کے نونج مجلے تھے اور اس وقت کی مناسبت سے ہی آر کشرا مرحم دھنیں جمعیر رہا تھا۔ "منگ ہو" نے جائے کی چملی لیتے ہوئے کہا۔" ہو چی کی والدہ میری بری بہن تھی۔ وہ کافی عرصہ بیار ری۔ بالکل بستر ہے لگ گئی تھی۔ دو سال پہلے ہی فوت ہوئی ہے۔ ہو چی میرا بھتیجا ہے۔ کہنے کوتو وہ ایک بڑا کاروبار چلا رہا ہے اور بہت معزز شہری بن کمیا ہے کیکن میں اس کی خالہ ہوں ، میں جانتی ہوں کہ اس میں کئی کمزوریاں بھی ہیں۔ وہ تعوز ا ساحس پرست بھی ہے اور بیحس پری اے نقصان پہنیا دی ہے۔ یہ برکاک ایسے میاروں سے بھرا ہوا ہے جو حسن بری کو کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔' منگ ہونے ایک لمحدتو تف کیا اور ہولی۔" میں تہمیں ہوجی اورسون کے متعلق جو کچھ بتانے جارہی ہوں،امید ہے کہتم ووایئے تک محدود رکھو مے لیکن اگرتم ایسانبیں کرو کے تو مجمی ہو چی کا کچھنیں جڑے گا۔ شایدتم اپنا ہی نقصان کرو ہے۔' ''اگر آپ ہم پر اعماد کر رہی ہیں تو ہم آپ کے اعماد کو تھیں نہیں پہنچا کیں ھے۔ ہم

تمبارے ذہن میں بیسوال ابھر رہا ہوگا کہ میں حمہیں اس بارے میں کیوں بتا رہی ہوں۔ PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

بمحی تبیں جاہیں گے کہ آپ کو اس گفتگو کی وجہ ہے کوئی پریشانی اٹھا تا پڑے۔''

"میری فکر می دیلے ہونے کی ضرورت نہیں جنٹلمین! تم بس اپنا بھلا سوچو۔ یقیناً

اس کی وجہ شاید میں خود مجھی نہیں جانت ۔ عالبا میں اس لڑکی کے لیے دل میں ہمدردی رکھتی ہوں۔ تم اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہواور خود کواس کا دوست بتار ہے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم واقعی اسے تلاش کرو، اور پھر بچھے بھی بتاؤ کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔''
حز ہ بولا۔''محترم خاتون! ہمارے پاس یہاں زیادہ وفت تو نہیں ہے کیکن اگر آپ کوئی ''کلیو'' دیں گی تو ہم اپنی می کوشش ضرور کریں گے۔''

منگ ہونے کہا۔''سون کے ساتھ جو پچھ ہوا، اس میں ہو چی سے زیادہ سون کے نام نہاد شوہر کا دخل تھا۔ وہ بڑا عضیلا اور کمینہ مخص تھا۔ شاید تہمیں پتا ہی ہووہ آج سے تین چار سال پہلے بنکاک میں نیکسی چلاتا تھا۔''

''بنی ہاں! میں اس کے بارے میں تعوا ایہت جانا ہوں۔''میں نے کہا۔
منگ ہو بولی۔''مسر شاد! مون نے خود کو واقعی بدل لیا تھا۔ وہ موج مستی کی وٹیا سے
کنارو کش ہونا چاہتی تھی میں یقین ہے کہتی ہوں، اسے کی سے پیار ہو چکا تھا، وہ بتاتی تو
پر شہیں تھی لیکن اس کی آنکسیں اور اس کے جسم کا ہر حصہ کوائی دیتا تھا کہ وہ کسی سے پیار
کرتی ہے۔ جن دنوں وہ''نا بحث لائف'' کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہوئی، اس کی قدر و
تیت ایک سوسائی کرل کی حیثیت سے بہت او نجی تھی۔ وہ ایک ڈیڑھ سال میں دولت کا
ڈھر نگا سے تھی، مراس کا ول تو ایک وم ہی ان رمگ رایوں سے اچائ ہو کیا تھا۔ ایک
دن میں نے اس پر بڑا زور دیا تھا۔ آخر وہ مان گئی تھی کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہے۔ میں
نے بوچھا تھا کون ہے۔ وہ بولی تھی، سے ایک بجین کا ساتھی گاؤں میں میرے ساتھ رہتا

میرے سینے میں مایوی کی ایک تیز لہر پھیل گئے۔ پتانہیں کیوں میں چونک کرمنگ ہوگی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی دھن میں اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ '' وہ بڑی مختف لڑکی تھی مسٹر شاد! جس طرح کنول کا پھول کیچڑ میں رہ کربھی اپنی آب و تاب برقرار رکھتا ہے۔ وہ بھی ایک غلیظ ہشے ہے وابستہ ہونے کے باوجود صاف سقری نظر آتی تھی۔ یہاں ہو پی کے گھر میں پانچ چھ ماہ تک اس نے سخت محت کی ہے۔ بھی بھی تو جھے اس کی ہے آرائی دکھر میں پانچ چھ ماہ تک اس نے سخت محت کی ہے۔ بھی بھی تو جھے اس کی ہے آرائی دکھر میں بانچ میں مین مین میں ہوئے میں کی ہے آرائی میں مین میں ہوئے میں کی جارواری کرتی تھی اس کی ہو گئی ہوئے میں ایک ہوئی میں بہت گئی ہوئے میں کہ میں جاتے ہوئی میں جاتے گئی ہے بہت گئی ہے۔ بہت گئی ہوئے میں کہ میں جاتے ہوئی تھی۔ اپنے کام سے بہت گئی ہیں۔ سون کی برتسمتی ہے تھی کہ اس کا نام نہاد شو ہر کینسر کی طرح اس سے جنا ہوا

قا۔ مجھے تھیک سے پاتو نبیں مرلکتا ہے کہ اس کی عیاشیوں نے بی اے مقروض کر رکھا **تا۔ اب اپ ترض کا سارا بوجھ وہ سون پر ڈال رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سون ایک مال** وار مرانے میں آئی ہے اور وہ جائے تو یہاں سے بہت کھ عامل كرعتى ہے مرسون چونکہ اپن ائن بدل چکی تھی اس لیے وہ سمی طور چھی کی باتوں میں نبیں آئی۔ بعد ازاں ال نے ایک دوسراراستداختیار کیا۔اس نے ہو چی کوشیشے میں اتار تا شروع کر دیا۔" چھ کے تو تف کر کے منگ ہونے اپنی بات جاری رکھی۔"میں نے جہیں بتایا ہے تا ا ہوتی پیاس سے اوپر کا ہو کیا ہے لیکن اس میں سے بچینا پوری طرح کیانبیں۔ ووحسن معت بھی ہے۔ وہ اکثر دو خانوں میں بٹا رہتا ہے، ایک طرف اس کی حسن پرتی ہے، ا مری طرف نیک نامی ہے۔ میری ہدایت پر اس کی بیوی اس پر پوری تکرانی بھی رکھتی مدووایک بولیس آفیسر کی بهن ہاور تیز نگاور محتی ہے .....تم اس سے ملے ہو؟" " بی نبیں محرم خانون! ہمیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل نبیں ہوا۔" میں نے

"الى تو مى تىمىسى چىكى كے بارے مى بتارى تقى -اس نے ہو چى كوورغلايا اورا سے ا كراكر كا بك بهت شريف اور بهت دولت مند بهوتو سون اب بمي كزرے دفت كوآ واز العلی ہے۔اس نے ہو ہی کے سامنے ایک ایسا نقشہ کمینچا کہ ایک رات جب ہو ہی کی ال است بمائی کے محر من موئی تھی ہو چی نے سون کو اپنے مرے میں بلالیا۔اس کے مر مراده م سب کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ ہو چی ، مون کے ساتھ اپنے بیڈروم انکار پر کھینچا تانی ہے اس کے انکار پر کھینچا تانی ہوئی جس سے اس کے کیڑے و الله الله الله الله على دبال ويق مولى بابرنكل آئى - مو چى فط مى تما، ووسون مرآمدے تک آیا۔ سون مجٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھاگ کر لان میں آگئی۔ ال کا کومی والوں نے بھی بیرساری صورتحال دیکھ لیمتی اس کے علاوہ انیکسی میں بھی چند اس موجود تے۔ اس برے ہوئے معاملے کو ہو چی کے برادر ان لا شی لن نے بری ا کے ساتھ سنجالا۔ پولیس والوں کے پاس ویسے بھی ایسے معاملوں کو ہینڈل کرنے کا است

البكا مطلب بكرسون يرجمونا كيس بنايا كميا تما-"حزه نے كبا-الله معلی معلوا مارے پاس کوئی جارہ نیس تھا۔ ہو چی کی عزت اور نیک نامی داؤ پر کلی

ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بی پوری قبلی کی بھی .....

"مسر ہو چی بتار ہے تھے کہ سون کو چید ماہ قید بھی ہوئی تھی۔"

" ہاں ۔۔۔۔۔ اور اس نے پہلے پولیس اسٹیشن میں بھی اس کے ساتھ کافی ناروا سلوک ہوا مار پیٹ بھی کی منی ۔ تھائی پولیس اور خاص طور سے بنکاک کی پولیس کافی سخت میر ہے۔'' "بیسب پچھین کر بہت افسوس ہوا۔'' میں نے کہا۔

"بات ہی انسوس کی ہے۔ سون اچھی لڑکی تھی۔ وہ گناہ کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی،
لیکن اس دلدل سے نکلنے کے لیے شکار جتنی جدو جہد کرتا ہے۔ دلدل اتی ہی تیزی سے
اسے نگلتی ہے۔ دیکھنے والے بھی اکثر اوقات بس دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ہر انسان کی مجبوریاں
ہوتی ہیں۔ میری بھی مجبوریاں تھیں۔ سون سے بہت ہمدردی رکھنے کے باوجود بھی اس
کے لیے بچھ نہ کر کی۔ اب ان واقعات کو تین برس سے زائد وقت گزر چکا ہے، پھر بھی کی
وقت سون کا خیال شدت سے آتا ہے۔ پانبیس وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اپ
بیک میلر شوہر سے اس کی جان چھوٹی ہوگی یا نہیں۔ اور پھر وہ پیار جس کا اس نے ذکر کیا
بلک میلر شوہر سے اس کی جان چھوٹی ہوگی یا نہیں۔ اور پھر وہ پیار جس کا اس نے ذکر کیا
بلک میلر شوہر سے اس کی جان چھوٹی ہوگی یا نہیں۔ اور پھر وہ پیار جس کا اس نے ذکر کیا

میں نے کہا۔''آپ کا کیا خیال ہے،اگر ہم اسے ڈھونڈ ٹا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔''

وہ پرسوچ انداز علی ہولی۔''ایک مرتبداس نے اپنا ایڈریس دیا تو تھا۔ علی نے کہیں نوٹ بھی کیا تھا۔ اے ڈھونڈ تا پڑے گا۔ یہ ساڑھے تمن سال پہلے کی بات ہے۔ اگر ایڈریس ل بھی کیا تو پتائیس اب وہ وہاں موجود ہوگی یائیس۔''

"كياده اس كة بالى علاقے كا ايدريس بى؟" حزه نے يو چھا۔

منگ ہونے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا۔" پلیز میڈم! آپ وہ ایڈریس ڈھوٹڑنے کی کوشش کریں۔"

ا کلے روز ای جکہ ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا۔ ہم نے وہاں بیٹے کر صرف جائے لیا تھی۔ راس جائے کی تھی۔ اس جائے کا بل ایک ہزار بھات کے لگ بجگ بنا۔ منگ ہونے یہ بل کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادا کیا۔ اس کے بعد منگ ہوا ہی شیور لیٹ میں واپس چلی گئے۔ ہم بذریعہ فیک ایٹے ہوگئی۔ ہم بذریعہ فیک کی مرف روانہ ہو گئے۔

العلی ہے ہم مول پنج ، رفتی کامران اور دیکر ساتھی ہے جینی سے ہمارا انتظار کر رہے

رب الناي

157

تھے۔ رفش مجھے تقیدی نظروں سے دیکھ کر بولی۔" یہتم دونوں اکیا اکیا کہاں گھومے رجے ہو؟ کیا چکرشکر چل رہا ہے۔"

'' چکرشکر کوئی نہیں۔ وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت سوچتے ہیں کہ اچھی طرح تھوم پھر لیں۔'' حمزہ نے میری طرف سے جواب دیا۔

رفشی بول-''یا الله! یکیسی کایا بلث ہے۔ ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ بنکاک کے نام سے چربھی۔ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ محوم محوم کر ہلکان ہورہے ہیں۔''

"سوچا ہے کہ ہوٹل میں بیٹے کر ہاکان ہونے سے بہتر ہے کہ محوم پر کر ہاکان ہوا جائے۔" میں نے مختمر جواب دیا اور اپنے کرے کی طرف برحا۔

"كال جارب مو؟" رفق نے يو جما-"بم سب كمانے پر تمبارا انظار كر رہ

"ادووری سوری رفشی! لیکن مجھے تو بالکل بھی بھوک نبیں ہے۔"
"کہیں سے کھا آئے ہو؟" رفش نے تفتیشی نظروں سے کھورا۔

" بنیں بھئے۔ کواہ میرے ساتھ ہے۔ یو چیلواس ہے۔" میں نے تمزہ کی طرف اشارہ ان کی ساکیا : میں میں میں ان میں ا

كيااور كرك كاطرف بره كيا-

میں بخت اپ سیٹ تھا۔ تی جاہتا تھا کہ بستر پر لیٹ کر آنگھیں بند کرلوں۔ تھے ہوئے
جم اور ذبین کوسکون وینے کی کوشش کروں۔ یہاں آ کر جھے جو پکھیون کے بارے بی
معلوم ہوا تھا اس نے میرے ول و د ماغ میں پلچل بچا دی تھی۔ ذبین ہزار ہا خیالات کی
آ اچکاہ بنا ہوا تھا۔ ول کے دروازے پر ایک خیال بار بار پر شور دستک دے رہا تھا۔ سون
کا ذیم گی کا رخ کیے بدلا ..... کیوں بدلا؟ کہیں اس تبدیلی کے پیچھے کی طور میری ذات تو
موجود بیس تھی؟ نہیں ایسانہیں ہوسکا۔ میں خود بی اپنا یہ خیال رد کر دیتا۔ آج سے چار پانچ
مال پہلے وہ ہر روز نجانے کتنے مردوں سے ملتی تھی۔ جھ سے کہیں زیادہ اسارٹ، کہیں
مال پہلے وہ ہر روز نجانے کتنے مردوں سے ملتی تھی۔ جھ سے کہیں زیادہ اسارٹ، کہیں
گیادہ دولت مند اور بارسوخ، ایسے لوگ جو اس کے ہم وطن تھے اور ہم مزاح بھی ..... بھی
گیا ایک کون کی بات تھی کہ میں اسے یادرہ جاتا اور وہ بغیر کی خاص سبب سے میری خاط

Section

اس کے ساتھ ہی ہے بھی کہا تھا کہ اس کامحبوب اس کے بچپین کا کوئی ساتھی تھا۔میرا خیال تھا كدسون نے يه آخرى بات مجموث كمى ہے۔ جار سال بہلے ايك چكيلى دوپہر من بايا ساحل کی ریت پر مہلتے مہلتے اس حوالے سے سون کے ساتھ میری تفصیلی بات ہوئی تھی۔ سون نے بتایا تھا کہ وہ دیہاتی علاقے میں بروان چڑھی تھی۔ تیرہ چودہ سال تک اے مرد وزن کے تعلق کا مچھ پانہیں تھا۔ پھر ایک روز وہ اپنے سے ذرا جپیوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ آئکہ بچولی کھیل کر کھر آئی تھی تو اس کی بڑی بہن نے اسے پکڑ دھکڑ کر باتھ روم میں محساویا تفااور نہانے دھونے کے لیے کہا تھا۔ بعد میں اسے نئے کپڑے پہنائے گئے تھے اور مقامی طرز کا بلکا بچلکا میک اب کیا حمیا تھا۔ وہ جران تھی پھر بڑی بہن نے اے بتایا تھا كداس كى شادى مونے والى ب- كھ لوگ اے ديكھنے كے ليے آر ب جي -شادى ك ام سے اس نے رونا شروع کر دیا تھا ..... پھر دو جار ماہ بعد اس کی شادی ہوگئی تھی اور جار یا کی ماہ بعد ختم بھی ہوگئ تھی۔ بہر حال اس سلسلے میں سون نے مجھے تنصیل بتائے سے کری کیا تھا۔ سون کی باتوں کا لب لباب ہے تھا کہ بچپن یا لڑ کپن اور نوجوانی کے رو ماکس کا دور اس کی زندگی میں آیا بی نبیس تھا۔ جس وقت اے مرد وزن کے تعلقات کا پتا چلا اس وقت اس نے اینے ارو کروبس موس کاروں کو جی پایا۔

پایا ج کے کنارے ہونے والی وہ ساری گفتگو مجھے یاد آئی اور مجھے لگا کہ بھین کی ممبت کے حوالے ہون نے منگ ہو سے بقینا جھوٹ ہی بولا ہے۔

پتانبیں کیوں ایک مجیب می بے قراری میرے رگ و بے میں سرایت کرتی چلی جاری تھی۔ میں جانا جا ہتا تھا کہ یہاں سے میرے جانے کے بعد سون کے ساتھ کیا ہوا؟ وو كہاں ہے؟ كس حال مى ہے۔ اس كے كردار مى جوتبديلياں آئى بي ان مى دائى میری ذات کا کوئی عمل وظل ہے۔ مجھے رہ رہ کر کال گرل جا تک کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔اس نے دو دن پہلے بتایا تھا کہ 94ء کے کرمس سے پہلے سون بہت اداس تھی۔وو ڈ سکو کلب میں آتی تھی لیکن وہاں جپ جاپ جیٹی رہتی تھی ۔ جیسے کسی کا انتظار کرتی ہو۔ کہیں وہ میراا تظار تو نہیں کرتی تھی؟ یہ بات یقین کرنے والی تو نہیں تھی محرنجانے کوں میرا دل یقین کرنے کو جاہ رہا تھا اور جب میں یقینی انداز میں سوچتا تھا تو جسم میں میٹھا جا**لیا** درد ہونے لگتا تھا۔ یہ دردمیرے لیے ایک بالکل نئ چیز تھی۔ وہ ساری رات میں نے کم خوانی کی کیفیت میں گزاری ۔ سون کی آواز اور صورت میرے آس باس منڈلائی ری ۔

کرے کی کھڑکی ہے باہر بنکاک کی روشن روشن کلیوں میں سمندر کی ہواکسی تو یہ شکن حسینہ **کی طرح لہرالہرا کر چلتی رہی۔ پروازوں کے الٹ پھیر کی وجہ سے ہمیں بڑکاک میں ایک** ال حريدا كي تقا\_ يعنى جميل كل كے بجائے برسول شام بنكاك سے لا مور كے ليے روان الله الکین بیرونت بھی سون کو ڈھونڈ نے کے لیے بہت کم تھا۔ ہارے پاس کل چھتیں من محمد می تاری شروع کردیی کے۔ میں سوچ رہا تھا، کیا اگلے چھتیں تھنٹوں میں میں سون کو ڈھونڈ نے اور اس ہے ملنے الاماب بوجادُ لا كا؟

اللا ساراون بھی کومکو کی کیفیت جس گزرا۔ یارٹی کے باتی ارکان آخری شایک جس موال تھے۔ سینئر اسٹور اور راہنس اسٹور کے چکر لگ رہے تھے۔ کامران بوب مارکیٹ ا اوا قارات ہوب مارکیٹ بہت پند آئی تی۔ اس کے این جیتے بعتبیوں کے لیے و رباقی اسے خصوصی ڈسکاؤنٹ پر کیڑے وے ربا تھا۔ کامران کی زبانی ہوبے مارکیٹ کا و الا ایک برانا واقعہ یاد آئے مارکیٹ میں رونما ہونے والا ایک برانا واقعہ یاد آ میا تھا۔ میں الله كم ما ته ماركيث عمل شاينك كروبا تعارمون نے بچوں كے كھلونے و يھينے و يھينے ا اور حالت غیر ہونے کئی اور کیے کر اس کا رنگ بدلا تھا اور حالت غیر ہونے کئی تھی پھر مع و میست می دیست و و گر کر بے ہوش ہوگئ تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور چنکی ہمارے آس یاس و من موجود تھا۔ وہ اچا تک نمودار ہوا تھا اور اس نے سون کو ہوش میں لانے میں میری

**ں وقت میں چنکی کی آمد کوایک اتفاق سمجما تھا.....لین اب تقریباً ساڑھے جارسال** اردگردموجود رہتا تھا۔ دوسون کا تا نونی شوہرتھا۔ وہ سون کا تا نونی شوہرتھا۔ وہ سخی ی ا میں مان کتنی کڑی محرانی میں تھی۔ دکھوں نے کس طرح گیر رکھا تھا اے ..... پھر بھی ا کہ شاید وہ بنکاک کی سب سے چنجل اور مست حال اور کی ہے۔ بنکاک آ و این اور اس کے حالات جانے کی خواہش اتنی شدت سے میرے دل میں ماری کا اس کی حراحت کرنا میرے لیے نامکن ہو گیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر میں ال او ال الح الى الح الى الى بنكاك ك قريب بيني كر بهى بنكاك عى داخل مون

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ے کترار ہاتھا۔ شام کے بعد حسب پروگرام اس ریسٹورنٹ میں منگ ہو سے ملا قات ہوئی جوصرف جائے بلاتا تھا۔ریسٹورنٹ کا نام اتنامشکل تھا کہ بار بار پڑھنے کے باوجود ہماری

زبان پرہیں چڑھ سکا۔ نیتجا حزہ نے اس کا نام بی مشکل ریسٹورنٹ رکھ دیا تھا۔ ہم "مشكل" ريىثورند ميں پنچ تو ميدم منگ ہو بھى يين اى وقت دروازے سے

وافل ہوئی۔ اس نے ثابت کیا کہ تھائی لینڈ میں بھی بہت سے لوگ وقت کی پابندی کو " ملحوظ خاطر" رکھتے ہیں۔ منگ ہو کی وجہ ہے جمیں بھی" مشکل ریسٹورنٹ" میں وی آئی لی کا درجہ دیا جا رہا تھا۔ بغیس وردیوں میں ملبوس حسین ملاز مائیں تتلیوں کی طرح ہارے ارد مردمندلار بی تھیں۔منگ ہو کے چرے پر مجھے کامیابی کی چک نظر آئی۔ہم دونوں نے انداز ولگایا کہ ووسون کا پا ڈھونڈنے میں کامیاب رہی ہے۔ بیانداز و درست لکا۔ منگ

مونے ایک کانند مارے سامنے رکھ دیا۔ كاغذ برايدريس لكها كميا تعاادر لائنول كى مدد تحور اساسمجها يالبحى كميا تعاربكاك

ے قریباً یا نچ چیر سوکلومیٹر کے فاصلے پر Maha Sarakham کا ایک جیموٹا شہرتھا۔ يبال وينجنے كے ليے بكاك سے عال مرق كى طرف بدر يد مزك سفر كرنا يزا تا۔ Maha ک آس باس کے علاقے بارانی جنگلات پر مشتل تھے۔ Maha سے قریباً

عالیس میل شال مشرق کے رخ پرلکشون ام کا ایک گاؤں تھا۔ مون اور چھکی وہیں کے رہنے والے تھے۔

منگ ہو کے مطابق راہتے دشوار گزار تھے Maha کے بھی سڑک بہت اٹھی نہیں تقی اور وہاں ہے آمے تو بالکل جنگل کا راستہ تھا۔ جب یا چھڑے وغیرہ پر ہی سفر کیا جا سکتا

تھا۔Sarakham Maha کانام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہوا تھا۔ کافی لسبانام تھا۔ منگ ہوآ سانی کے لیے صرف Maha (یعنی مال) کہدر ہی تھی، ہم بھی مالای کہنے گئے۔

منگ ہو بولی۔"ویسے میں تم دونوں جنٹلمین کو ایک اور مشورہ دوں گی۔ گاؤں جانے ے پہلے تم یہاں بنکاک میں بھی تھوڑی می ٹرائی کر لو۔ چنکی نے یہاں دو تین سال میکسی جلائی ہے۔ اس کے کئی یار دوست بھی تھے۔ یہاں پید بونگ روڈ برساتھ ساتھ دو ہوئل

ہیں۔ حولیسی اور رکشا ڈرائیوروں کی جیٹھک کے لیے مشہور ہیں۔ ایک ہول کا نام نارتھ اشار اور دوسرے کا شوڑی ہے۔ یہاں حمہیں ڈی ہوپ نام کا ایک فیکسی ڈرائیورمل سکتا ے۔ وہ مہیں سون اور چکی کے بارے میں تازہ ترین صورت حال بتا سکتا ہے۔ ذی

موپ کے ساتھ چنگی کا مجرا دوستانہ تھا۔

"جن دنوں سون ہمارے ہاں کام کرتی تھی، چند مرتبہ چنکی کے ساتھ یہ دوسرا مخص بھی سون سے ملنے آیا تھا۔ بعد از ال دونوں دوستوں میں چپھکش بھی ہو گئی تھی اور سر پھٹول تک نوبت آئی تھی .....میرا خیال ہے جعثلمین! کہ حمہیں ان دونوں ہوٹلز کا ایک چکر ضرور لگانا مائے۔ بلکہ ہو سکے تو تم ابھی چلے جاؤ۔ تمہیں وہاں ڈی ہوپ نام کا بندہ نہ بھی ملا تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مل جائے گا جو حمہیں چکی کے Where Abouts کے متعلق بتا سکے گا۔ عین ممکن ہے کہ حمہیں چھکی کے گاؤں تک کا سفر کرنا ہی نہ پڑے۔ چھکی اور سون کہیں آس یاس عی موجود ہوں۔"

اس معالمے پر ہمارے درمیان تقریبا ایک محنثہ گفتگو ہوئی۔ ہمارے یاس وقت بہت کم تھا۔ ہم میڈم منگ ہو ہے اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارا پروگرام پید ہو تک روڈ پر جانے کا تھا۔ وقت رخصت میڈم منگ ہونے ایک بار پھر ہمیں تا کید کی کہ اگر ہمیں مون کے بارے میں کچھ پتا چانا ہے تو ہم اے ضرور اطلاع کریں۔میڈم نے ہمیں اپنا وانی فون تمبر بھی دیا۔

ہم "مشکل ریشورنٹ" سے پیٹ ہونگ روڈ کی طرف روانہ ہوئے تو نو ج کی تھے۔ بنكاك كے مساج كھروں، نائث كلبوں اور ليڈى مومز من زندگى جاگ المحى كھى۔ ہم نے وبال سے رکشالیا اور پید ہو تک کی طرف روانہ ہو گئے۔ رائے میں ہی وہ فلید بھی پڑتا تنا جہاں ایک بار میں سون کو چھوڑنے آیا تھا۔ ایک فصد تو تع بھی نہیں تھی کہ سون یہاں موجود ہو گی پھر بھی وہاں سے گزرتے ہوئے می نے فلیٹ کو دیکھنا جاہا۔ فلیٹ نظر نہیں آئے۔ وہاں ایک چھوٹا ساشا پنگ پلازا کھڑا تھا۔ میں ایک سرد سانس لے کررہ گیا۔سون نے مجھے ایک ٹمبر بھی دیا تھا وہ نون ٹمبر بھی غالبًا ای جگہ کا تھا (اا ہور پہنچتے ہی میں نے کہیں م اللہ اور علاقہ ہے جہال سب سے زیادہ ٹائف کلب اور عشرت کدے یائے ماتے ہیں۔ دوسر کے لفظوں میں یہ بنکاک کا"ریڈاریا" ہے۔ (حالاتکہ تھوڑی می رعایت کے ساتھ اور چندمقدس جگہوں کو چھوڑ کر پورے شہر کو ہی ریڈ اریا کہا جا سکتا ہے) رکشا والے نے ہم سے ساٹھ بھات لیے اور ہمیں Silom are کے اندر اتار دیا۔ رائے می ال نے حسب دستورہمیں ایک البم مجھی دکھائی جس میں مختلف عشرت کدوں اور''سامان و المرت مع المرموجود تھیں اور ورغلانے کے لیے دیگر تمام تفصیلات بھی درج کی من تھیں۔اگر لاہور میں کھومتے ہوئے کوئی فخص کسی شریف بندے کے ساتھ الی فتیج حرکت کرے تو با قاعدہ مارکٹائی ہو جائے لیکن بنکاک میں اس قتم کی دعوت کناہ روثین کی بات تھی۔۔ُ

پیٹ ہو تک روڈ درامل Silom are کا بی ایک حصہ ہے۔ ہم پیدل چلے جارہے تھے رائے میں ہم نے جو جو خرافات دیکھیں آئییں ضبط تحریر کرنا ممکن نہیں۔ ایک دو ''خرافات'' نے تو اتنامختر لباس پہن رکھا تھا کہ وہ جہاں سے شروع ہوتا تھا بس وہیں پر ختم بھی ہو جاتا تھا۔ شوڈی ہوٹل کے سامنے ایسی ہی چند'' خرافات' نے ہمیں یا تا عدہ کھیر کر اپنا''ہم خیال'' بنانے کی کوشش کی۔

خدا خدا کر کے ہم شوڈی ہوٹل کے اندردافل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہ تیسر ہے درجے کا ہوٹل تھا۔ وہوئیں اور اسپرٹ کی ہو ہے د ماغ سنستا اٹھا۔ خوب ہلا گا ہور ہا تھا۔ ہم نے ڈی ہوپ کو ڈھویٹرنے کی کوشش شروع کی۔ ڈی ہوپ کا نام بڑا معنی خیز محسوں ہور ہا تھا۔ اس میں ہوپ یعنی امید کا لفظ موجود تھا اور ہم سون سے ملنے کی امید لے کریہاں آئے تھے۔

جلدی ہمیں آیک دوافرادا پےل کے جوڈی ہوپ کو جانے تھے۔انہوں نے بتایا کہ ڈی ہوپ اکثر یہاں آتا ہے بلکہ آخ کل تو روزاندی آ رہا ہے۔تاہم اس کی آمدعمو آ ایک بح کے بعد ہوری ہے۔اس کا مطلب یمی تھا کہ کم از کم ایک بج کے بعد ہی ہم ڈی ہوپ ہے لیک میں مے۔ میں نے حزو ہے مشورہ کیا۔ فیملہ ہوا کہ ہم یہیں بیٹھ کرڈی ہوپ کا انتظار کریں گے۔

میرے کہنے پرحمزہ نے ہوٹل فلوریڈا ہمی رخشی وغیرہ کونون کر دیا۔اس نے بتایا کہ ایک پرانے دوست مل محے ہیں، ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ رات کو درے آئیں یا پھرمبح ہی واپسی ہو۔

نون بندکرنے کے بعد خاصا اظمینان ہوگیا۔ ہم نے شوڈی ہوٹل میں بیٹے کر پڑا کھایا اور چائے وغیرہ بی۔ لال لال ہونؤں اور چوڑے چوڑے رخساروں والی تھائی لڑکیوں کی طرف سے دعوت کناہ بھی ملتی رہی، ڈی ہوپ کے بارے جی معلوم ہوا کہ وہ پہلے پولیس میں تھا لیکن بعد میں معطل ہو کرئیکسی ڈرائیور بن کمیا تھا۔ وہ باکسنگ وغیرہ بھی جانتا تھا۔ چکی کا نام بھی بیشتر ڈرائیوروں کو معلوم تھا لیکن چکی کے موجودہ حالات کے متعلق کسی کو جانتا تھا۔

زیادہ واتغیت نہیں تھی۔ بیشتر افراد نے اسے دو تین برس سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دو بندے ایے بھی طے جنہوں نے بتایا کہ چکی کے بارے میں ہمیں ڈی ہوپ سے معلوم ہوسکتا ہے۔ ہم نے بھی عام ڈرائیوروں کو چکی کے حوالے سے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجما كونكداس سےكوئى مسئلہ بيدا ہوسكا تھا۔

ڈی ہوپ کا انظار ہاری توقع سے زیادہ طویل ٹابت ہوا۔ وہ قریبا تین بجے کے قریب جمومتا اور ڈولتا ہوا ہول میں داخل ہوا۔ اس کے بالوں میں سفیدی جملکتی تھی۔ آ محمیں سوجی سوجی تھیں۔ وہ بہت شکستہ انگلش بولٹا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جنگی کی تلاش على مول\_

" كى كئى؟" ۋى بوپ نے ميرى أيكھوں من جما تكتے بوئے كہا۔ "يونى الى سے ملنے كوول جابتا تھا۔" ميں نے ملكے تھلكے انداز ميں كہا۔"ورامل بم يهال داكروں كى ايك فيم كے ساتھ آئے ہوئے ہيں۔ ہم ديبانى علاقوں ميں علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چنکی اور اس کی گرل فرینڈ سون کا تعلق بھی دیبات سے تھا۔ وہ دونوں اس حوالے سے مجھے کانی کھ بتایا کرتے تھے۔ ان کا آبائی ملاقد ایک آئیڈیل دیہائی علاقہ تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ دو جار دن اس علاقے کا مروے بحی کیا جائے۔"

وی ہوپ نے کہا۔" مہلی بات تو یہ ہے کہ سون ، چنکی کی گرل فرینڈ نہیں بیوی تھی۔ وہ اب پانبیں کہاں ہے اور کہاں نبیں۔ جہاں تک چھی کی بات ہے اس سے شایر تمباری ملاقات ہوجائے لیکن وہ اس قابل ہر گزنہیں کہتم اس کی میز بانی سے لطف اندوز ہوسکو۔" "كيامطلب؟"

"وو نیم پاگل ہو چکا ہے۔ بلکہ شاید کھے عرصے تک بالکل ہی بریکار ہو جائے۔" می نے تشویش تاک انداز میں ہونٹ سکوڑے۔" کیائم اس بارے میں کھے بتانا پند کرو مے مسرڈی ہوپ؟"

وی ہوپ کھ دری تک اپ خیالات جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا۔ "پچکی سے مرى" سيئند لاسك" ملاقات دُ حائى يونے تين سال يہلے ہوئى تھى۔ اس كى شيو برحى ہوئى الار استميس نشے ہے انگارہ مور بي تحيس - اس كے ساتھ ايك سمبى موئى ديلى پلى لاكى کے ۔ دونوں بارش میں بھیکے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں اس لڑکی کو پہیان ہی نہیں کا ، وہ 164

سون تعی ۔ اس کے بال بھونڈ ے طریقے ہے کاٹ دیئے گئے تھے۔ وہ ایک برساتی میں لیٹی ہوئی تھی۔ برساتی کی بوسیدہ ٹو پی سے قطرہ قطرہ پانی سون کے زرد چبرے پر گر رہا تھا۔
یہ رات کے حمیارہ بج کاعمل تھا۔ میں نے سون اور چنگی کو اپنے محمر میں پناہ دی۔ بجھے معلوم ہوا کہ صرف ایک دن بہلے سون جیل ہے چھ ماہ کی سزاکاٹ کر رہا ہوئی ہے اور چنگی اسے کھو ماہ کی سزاکاٹ کر رہا ہوئی ہے اور چنگی اسے گاؤں واپس لے جا رہا ہے۔ میرے کھر آنے سے بہلے وہ ایک رات ہوئی میں رہے سے اور وہاں کسی بات پرسون اور چنگی میں خوب خوب تحرار ہوئی تھی۔''

ڈرائیور ڈی ہوپ نے بری بے تکلفی کے ساتھ تاک جس تعوری کی ہیروئن کے حالی اور بولا۔ "اس رات جس سون کو دیکھ کرسششدر رو گیا تھا۔ وہ ایک تازہ کی ہوا کرتی تھی لین اب خزاں رسیدہ ہے کی طرح وکھائی وے ربی تھی۔ سون کے ساتھ چھکی کا تنازی کوئی ڈھئی چھپی بات نہیں تھی۔ وہ سون کو اس بھٹے کی جانب کھنچتا چاہ رہا تھا جواس نے ایک ڈیڑھ سال پہلے چھوڑ اتھا۔ اس رات چھکی نے جھے سے ایک جیب بات کہی۔ اس نے بھی ہے "ر بڑ" مانگا۔ ربڑ دراصل وہ آلہ ہے جو بولیس والے مار پیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ خالص ربڑ یا موٹے ریکسین کا کھڑا ہوتا ہے جے لکڑی کا دستہ لگیا جاتا ہی ۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے "مار کھانے والے اللے جسم پرنشان نہیں پڑتا

اور نہ جلد وغیرہ متاثر ہوتی ہے۔

چکی دراصل سون سے ہار پیٹ کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی شدید خواہش یہ بھی تھی کہ سون کی خوبصورت جلد کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچ۔ وہ جانتا تھا کہ سون کا شفاف اور بے واغ جسم ہی اس کے لیے کامیا بی گئی ہے۔ اس کا رویہ سون کے حوالے سے وہی تھا جو ایک تاجر کا اپنے '' مال' کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جم نے چکی کو سمجھایا کہ سون بوی حساس لاکی ہے وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کا راستہ انتقیار نہ کرک کو سمجھایا کہ سون بوی حساس لاکی ہے وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کا راستہ انتقیار نہ کر ہے۔ وہ صون کو غلیظ گالیاں وینے لگا اور چینے لگا کہ اس جرام زادی نے میری زندگی بر بادکر دی ہے۔ بیٹھ بٹھائے اس کے دماغ جس نیکی اور پاک بازی کا ختاس کھس کیا ہے جس کی وجہ سے حالات موت سے برتر ہو گئے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے قرضے کا رہا رو نے لگا۔ اس واقع کے بعد جس نے قریباً دو برس تک چنگی یا سون کی شکل نہیں رہیمی ہوگئی کے یار دوست اکثر اس کے بارے جس بات کرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا گا

م فریس جوا۔ آہتہ آہتہ وہ ہم سب کے ذہنوں سے نکل میا۔ ایک دو بندوں کواس کے گاؤں کے متعلق تھوڑا بہت معلوم تھا تکراتنی دور کون جاتا اور اس کا کھوج لگاتا۔ تکر کوئی یا نج م مینے پہلے اجا کک ایک روز چھکی سے میری ملاقات محر ہوگئے۔

وى موب نے تھوڑا سا سريد ياؤ ڈر ناك ميں چڑھايا اور بولا۔"ميں بيث بو يك كى ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ ڈریم لینڈ کیسینو کے سامنے میں نے چند افراد کو جھڑتے دیکھا۔ مل نے نیکسی روک کر وہاں کا جائز ہ لیا۔ یا نچ نو جوان مجکشو ایک مخفس ہے دست وگریاں عمر بيدد كيم كر دنگ روم كيا كه وه مفلوك الحال محفس چنگي نقيا ـ اس كا حال نقيروں جيبيا الدر با تعا۔ وزن بھی بہت کم ہو چکا تھا۔ میں نے چنکی کوبھکٹوؤں کے چنگل سے چیزایا۔ یا الك جملى شراب كے نشع عمل وهت تعار اس نے ايك راه حلتے شريف النفس مجكثو Monk کو گالیال دینا شروع کر دیں۔ اس پر جنگزا ہو گیا اور بھکٹو جو عام طور برازائی ابرے سے دور رہے ہیں چکی کو مارنے برمجبور ہو گئے۔ چکی کی ذہنی حالت بھی ابتر نظر ال مح - من نے اسے نیکسی میں بھایا اور يہيں شوؤى ہوكل لے آيا۔ ووراست ميں الني معلی بانکتا رہا تھا، یہاں آ کربھی اس نے بیسلسلہ جاری رکھا۔ وہ بھی سون کوصلوا تیں والع لكتا تما، بمى كمي اليش" نام ك محفى كوكاليان وين لكتا تمار عن في اس ساسون کے بارے میں یو چھا کہ وہ کہاں ہے، تو بولا وہ بھاگ منی ہے، لیکن میں نے اس کو چھوڑ تا ا ہے۔ میں نے اے کروایش کے استرے کے ساتھ بی ذیج نہ کیا تو میرا نام چکی الک میں نے اس ہے گروایش کے بارے میں بہت یو چھا کہ ووکون ہے، لیکن وہ بس ار اوم کی بانک رہا۔ وہ بنکاک کے ساتھ بھی اپی نفرت کا اظہار کر رہا تھا اور بنکاک الاں كويوى بوى كالياں دے رہا تھا۔ اس كا كہنا تھا كداس سے بہت بوى علطى ہوئى۔ وہ و من کو بنکاک میں لے کر آتا، نہ وہ اس کے ہاتھ سے تکتی۔ اسے پختہ یقین تھا کہ تمین ور مال میلے سون نے بہاں کسی ہے آ کھ لڑا لی تھی۔ بلکہ اے عشق کی بیاری لگ تمنی تھی۔ ال ای بیاری نے اس کا د ماغ خراب کر دیا اور وہ کیا ہے کیا ہوگئ۔ میں نے اس سے الماكدوه بنكاك عمل كيا كرربا ہے۔ كيا وہ يہاں سون كو تلاش كرر با ہے۔ وہ بولانبيں، ال اس برسات فتم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں ، اس کے بعد سون مرغی کی طرح میرے ال کے بیچے دلی ہوگی اور میرا استرا اس کی شدرگ پر ہوگا۔ اس کا نشہ اتر چکا تھا مگر وہ و این ای سیدمی ہا تک رہا تھا۔ میں نے سوحیا، چلو جیسا بھی ہے، وہ میرا دوست رہ چکا

ہے۔ اس کی مدد کرنی جائے۔ ہی نے کہا۔ "چلوآؤ؟ ہیں تہیں ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔" وہ جھے پر بھٹ پڑا کیا تم نے جھے پاگل بجھ رکھا ہے۔ کیا بجھے ایڈز ہوگئ ہے یا ہی کوڑھی ہو گیا ہوں کہ تم جھے ڈاکٹر کو دکھاؤ کے ..... وہ بجھ سے لڑنا شردع ہو گیا۔ غصے میں آ کر وہ بہت جلد کے بازی شروع کر دیتا تھا۔ اس نے بچھے یہاں ٹھوڑی کے بیچے مکا مارا۔ یہ دیکھو یہ تین ہے گئے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں قربی کلینک میں ٹا کے لگوا رہا تھا۔ چکی "شوؤی" ہوئی ہے کہیں عائب ہو گیا۔ بجھے اس پر تاؤ آیا ہوا تھا، میں نے بھی ڈھوٹر نے کی کوشش نہیں گی۔"

''اس کے بعد وہ پھرنظر نہیں آیا؟'' میں نے بوجھا۔ ورنید

''نہیں ....نہ ہی کوئی اطلاع ملی۔ سون کا خیال کی بارمیرے دیاغ ہم بھی آیا ہے۔ وہ کزوری نو عمرائز کی تھی، چکی جیسے خرانٹ کے چنگل ہمی بھنسی ہوئی تھی۔ بتانہیں اس پر کیا محزری ہوگی۔''

ایک طویل مختلو کے بعد جس وقت ہم چنگی کے پائن سے المحے میے کے پانچ بجنے والے تنے۔ میرے دل کی کیفیت کچھ جیب می ہو رہی تھی۔ میرف چند محمنے بعد ہمیں روالے تنے۔ میرے دل کی کیفیت کچھ جیب می ہو رہی تھی۔ میرف چند محمنے بعد ہمیں

بنکاک سے روانہ ہو جانا تھا۔ لیکن پانہیں گیا بات تھی، میرا دل بنکاک سے جانے کوئیس چاہ رہا تھا۔ ایک عجیب می مقناطیسی مشش تھی جو جھے یہاں رکنے پر بجور کر رہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ زیادہ نہیں تو چار پانچ دن یہاں مزید رہ لوں۔ میں ایک بارسون تک پہنچنا

چاہتا تھا۔ اے ویکنا چاہتا تھا۔ دہ ایک دم ہی میرے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ بجھے اس بات پر پورا بحروسہ نبیں تھالیکن ہیں اے سے بغیر رہ بھی نبیں سکتا تھا۔ بیآ واز کہدری تھی کہ جس طرح میں سون کونہیں بھولا، سون بھی مجھے بھولی نبیں .....گزرے ماہ و سال میں

اس نے مجھے یادر کھا ہے۔ اس کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان میں کسی ندگسی درجے میں میرا ہاتھ بھی ہے۔ میں اس کی زندگی میں موجود رہا ہوں۔ کسی ندکسی طور کسی ندکسی

و ہے ہے۔ تقریباً جارسال پہلے، بنکاک ہم محمومتے پھرتے میرے اورسون کے درمیان جو گفتگو ہوا کرتی تھی اس کے نکوے ہار ہارمیری ساعت مم کونج رہے تھے۔ بیالک ایسی ہازگشت ت

تھی جو بجھے بہت گہرائی تک متاثر کررہی تھی۔ وواڑتے اڑتے سے فقرے تھے۔ ''مچیوڑو ندہب معاشرے کی ہاتمیں، میں ان سے الرجک ہوں۔'' ''یہ بھی تو انتہا پندی ہے۔'' میں نے کہا تھا۔ ''جو پکھے بھی ہے بچھے پند ہے۔ میں اپنی زندگی آپ جی رہی ہوں میرے لیے یہی مانی ہے۔''

''لین ایک بات یاد رکھنا سون! جولوگ انتہا پہند ہوتے ہیں، بھی بھی زیر دست حتم کا بوٹرن بھی لیتے ہیں۔''

پر ایک روز فلونک مارکیٹ کی سیر سے واپس آتے ہوئے میں نے پوچھا تھا۔" بھی کی عیادت گاہ میں جانا بھی ہوا۔"

دو بولی۔'' میں جس دنیا میں رہتی ہوں، وہ عبادت کا ہوں سے بہت دور ہے۔ وہ مخوس حقیقوں کی دنیا ہے مسٹر ٹورسٹ! چکن کی لذت سے لے کراپنے پارٹنز کے بدن تک سب کچھٹھوں حقیقوں میں ہے ہے۔''

می نے کہا تھا۔''لیکن خفیقین بہت جلد اپنا ذا نقتہ بدل لیتی ہیں۔خوثی کے سینڈوج سلسل کھاتے چلے جائیں تو بہت جلد ابکائی آنے لگتی ہے۔''

اور پھر ایک روز جب اکمل سے دوبارہ رابطہ ہونے کے بعد میرے اور سون کے پر گرام مختر ہو کے بعد میرے اور سون کے پر گرام مختر ہو گئے تھے تو وہ بری ادامی سے بولی تھی۔ ''بیعنی آج ....میرے اور تمہارے ساتھ کا آخری دن ہے؟''

"ہاں ،کل سے تم آزاد ہو۔ جہاں چاہو جا عتی ہو۔ جو چاہو پہن عتی ہو، جو چاہو پی عتی ہو۔" میں نے کہا تھا۔

کمڑی سے باہر ساحل کی ہوا میں جموعتے ناریل کو دیکے کروہ عجیب سے لیجے میں بولی تھی۔" جمھے تو لگتا ہے کہ کل سے میں یابند ہو جاؤں گی۔"

مون کے بھولے بسرے فقرے مسلسل میری ساعت پر بورش کر رہے تھے پھر ان فقروں پر ڈی ہوپ کی آواز اوور لیپ ہونے گئی۔ ''وہ کئی سے بیار کرنے کئی تھی۔ بلکہ شاید عشق کرنے گئی تھی۔ بلکہ شاید عشق کرنے گئی تھی۔ "اواز حاوی ہوگئی تھی۔" ملک ہوکی آواز حاوی ہوگئی تھی۔" مون نے اعتراف کیا تھا کہ وہ بیار کرتی ہے۔" مون سے بہت بیار کرتی ہے۔" مون سے اعتراف کیا تھا کہ وہ بیار کرتی ہے۔" کہاں کھو مجلے ہوشاد!" فٹ پاتھ پر چلتے چلتے حزہ نے بچھے ہا قاعدہ شہوکا دیا۔

من چلتے چلتے رک ممیا۔ بدن می ممری نقامت الر مئی تقی۔ شاید بدرات بحر جا منے کا اثر تقامت الر مئی می درات بحر جا منے کا اثر تقامت یا بھر اس بلجل کا بتیجہ تھا جو کئی تھنٹوں سے دل و د ماغ کوت و بالا کر رہی تھی۔

سپید و سحر نمودار ہونے والا تھا۔ بیکری کی د کا نیس کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اخبار فروش بھی نظر آ رے تھے۔ تھے ماندے شرابی"ریڈ ایریا" سے لکل کر کھروں کا رخ کررے تھے۔ ہارے سامنے ایک مدہوش اغرین سیاح کورکشا والے نے با قاعدہ کود عمل اٹھا کررکھے پر لادا۔ می نے گھڑی دیمی پھر ایک طویل سائس لے کرحزہ ہے کہا۔'' آؤ ذرا چند منٹ اس ريىنورن مى بينيس-"

حزومیرے اندر ہونے والی ٹوٹ مچوٹ ہے آگاہ تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا ہم ریسٹورنٹ میں داخل ہو مجئے۔ بیشتر میزیں خالی تھیں۔ہم ایک کوشے میں جا بیٹے۔ پیت<sup>ن</sup>بیں کیوں میرے کانوں میں ایک بھولا بسرا یا کستان نفیہ کو نجنے لگا تھا۔''میں تیرے اجبی شہر میں ڈھویڈ تا پھر رہا ہوں کھے! بچھ کو آواز دے۔'' دو تین منٹ تک ہمارے درمیان کبیمرخاموثی حاکل رہی ، پھر میں نے حزو کی آنکھوں میں جما تکتے ہوئے کہا۔ " حزو! من حاريا على ون مزيد يهال ركنا جابتا مول - كيا ايمانبيل موسكنا كهتم لوگ

آج على جاؤيس من كرة خريك آجاؤل-"

''سون کو دیمنا جا جے ہو۔''

"باں۔" میں نے مشکل لیج میں کہا۔" شایدابتم بیکبو سے کہ پیمناسب سی ہے۔" " فلا برے كه يك اس كے سوااور كي فيس كہد كا رفتى كيا سوتے كى؟" "اس سے فی الحال بیسب کھے چھپانا ہوگا۔ بعد میں سی مناسب وقت می خود ہی

اے سب چھے بتا دوں گا۔''

"اب کیا کبو مے؟"

"ایک معقول بہانہ خود بخو دبن رہا ہے۔ رفشی وغیرہ کو بیمعلوم ہے کہ آج رات سرراہ مجھے کوئی دوست مل کیا تھا اور ہم نے رات اس کے محر گزاری ہے۔ ای بہانے کو تھوڑا سا آ مے بڑھا لیتے ہیں کوئی ایسی وجہ بھی تو ہو عتی ہے کہ دوست اور اس کی فیلی کے شدید اصرار پر مجھے دو چارون مزید یہاں رہتا پڑے۔ ہارے وفد کا ایک ممبرای طرح چار پانچ دن ملائيميا من بمي توروميا تعا-

حزونے پیثانی ملتے ہوئے کہا۔" کیا ایبانبیں ہوسکتا کہ فی الحال تم ہمارے ساتھ ہی

طِلے چلو۔ بعد میں وقع محل دیکھ کر پھر آ جاؤ۔'' 

بھی وقتی طور پرمسرف اس لیے چھپار ہا ہوں کہ اسے دھپکا نہ گئے۔'' ''تم چاہتے کیا ہو۔ سون سے ل کر کیا کرو گے۔ ابھی تو تہبیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ سون نے تہبیں یا در کھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی جیں وہ تبہاری وجہ سے جیں لیکن اگر ایبا ہے بھی تو اس سے حاصل کیا ہوگا۔ تم خود کہا کرتے ہو کہ خوابوں کے چیجے بھاگ کر اوندھے منہ گرنا تہبیں بھی پہندنہیں رہا۔''

" نبیں یار! میں خوابوں کے پیچھے نبیں بھاگ رہا۔ نہ ہی سون میرے لیے کوئی خواب ہے۔ بس می صرف ایک ہاراس سے ملنا جا ہتا ہوں۔"

محزونے کہا۔ ''ہوسکتا ہے کہ جار سال پہلے اس نے واقعی تمبارا انظار کیا ہو۔ تمباری راہ دیکھی ہو۔۔ تمباری دوری راہ دیکھی ہو۔۔ اب آہتہ آہتہ اس کا دل فیکانے پر آپکا ہو۔ وہ تمباری دوری برداشت کر چکی ہو۔اب تم اے ڈھونڈ کراور اس کے سامنے جا کر اس کے سارے پرائے زم چھیل دو سے مکن ہے کہ تمبارے بلنے سے اس کی زندگی پہلے سے زیادہ تکلیف دو ہو جائے۔''

حزوا ہے انداز ہے جمعے سمجھا تا رہا۔ اس کی پچھ باتوں میں وزن بھی تھا لیکن بنکاک میں آنے کے بعد میر ہاندر جو ایک شدید سم کی تحریک شروع ہوئی تئی اے نظر انداز کرتا اب میر ہیں جمن بیل تھا۔ بچھے یقین تھا کہ اگر میں بہاں ہے جا بھی گیا تو چندون کے اندراندر بچھے پھر والی آتا پڑے گا۔ میر ہے اندرکا مقناطیسی تجس جمھے و کھتے ہی و کھتے پھر یہاں کھینے لائے گا۔ بدایک ایس کیفیت تھی جے میں لفظوں میں بیان نہیں کر پار ہا تھا۔ میز و نے بولا۔ میز و نے بولا۔ میز و نے بولا۔ میز و نے بولا۔ میز و نے جب میرا پختہ ارادو و کھیا تو بلیک کائی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ مین ہمارا بی فیصلہ ہے تو پھر میرا بھی ایک فیصلہ ہے۔ پانچ ون بعد ہم اکشے یہاں سے واپس جا کمیں یہاں اس طرح میں میں یہاں اس طرح جھوڑ کرنہیں جا سکتا۔"

"يار من نے يہاں كوئى جنك تونبيں الرنى، أكر ....."

"جو کچوبھی ہے ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔" حمزہ نے تیزی سے میری بات کائی۔ ہارے درمیان کچھ بحث و تمحیص ہوئی پھر ہم ایک آخری فیصلے پر پہنچ گئے۔ سات نج چکے تھے۔ قریب ہی واقع ایک بنگلا دلی اشال سے ہم نے ناشتہ کیا پھر ہوئل فلور پڈا فون کرنے کے لیے میلی فون ہوتھ کی طرف بڑھ گئے۔ پردگرام کے مطابق میں نے رخش سے

ONLINE LIBRARY

خود بات کی۔ می نے سجیدگی سے اسے بتایا کہ بدایک برانا کلاس فیلو تماجو یہاں ملا ہے۔ وہ اپی قبلی کے ساتھ یہاں رہائش پذرے ہے۔ رات وہ اپنے کھر لے حمیا تھا۔ اس کے

واسطے ہے دو تنین اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہوگئ ہے۔ رحثی میری تمبید ہے اکما کر بولی۔'' چلوٹھیک ہے،لیکن آئب رہے ہو۔ حمہیں پتا ہی

ہے کہ جار ہے تک ہمیں ہوگ سے نکل جانا ہوگا۔"

می نے کہا۔"ہم پوری کوشش کررہے ہیں کدایک دو بجے تک یہاں سے فارغ ہو جائیں تم لوگ پکینگ وغیرہ عمل کر لو۔ میں ایک بے کے لگ بھگ حمیس پر فون کروں گا اور تازه صورت حال بنا دول كا-"

" تاز وصورتمال؟" و ه نوراً چو تک کریوال۔ "تم کمل کریات نبیس کررہے ہو۔" "بس ایک ایر جنسی کام بھی پڑ گیا ہے یہاں۔ یمل کوشش کر رہا ہوں کہ دو تین مھنے

م من نمثالوں۔ "شاد! خیریت تو ہے ناں؟" رخشی کے لیجے عمل ان گشت اندیشے تھے۔ "اوہو ڈئیر! بالکل خیریت ہے۔ یقین نہیں تو گواہ حاضر کر دیتا ہوں۔ حمزہ میرے

ساتھ ہی کھڑا ہے۔" "كين كام كيا ہے؟"

"ووحهبيں آكر بتاؤں كا۔ نيلى فون پرمناسب نبيں ہے۔"

"شاداتم نے مجھے پریشان کردیا ہے۔ مں نے دو تمن من تک بلکی پھلکی مختلو کر کے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی اوراس من كافى حد تك كامياب ربا-

رفق سے بات متم کرنے کے بعد میں اور حمز واپنے ہوائی مکث کی طرف متوجہ ہوئے۔ خوش متی ہے ہمارے کمٹ اور پاسپورٹ وغیرہ ہمارے پاس ہی موجود تتے۔ ہمارے کمٹ زیادہ ویوریش کے تھے۔ قریباً ایک سال کی مہلت تھی۔ ایسے کلٹ تعوڑے مہتلے تو ہوتے ہیں لیکن اگر ٹور کا دورانیہ اور وقت غیر تھینی ہوتو سہولت بھی ہوتی ہے۔ کسی کٹوتی کا ڈرنبیس ہوتا اور اس نوع کی دیگر مشکلات بھی نہیں ہوتیں۔ مقامی کرنسی بھی ہارے پاس معقول مقدار میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ امریکن ٹر پولز چیک تھے۔ یہ سب پچھ ہم نے بڑی حفاظت کے ساتھ لباس کے اندر ہی رکھا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لئے ہوگ کے رومز می لا

کرز کی سہولت بھی موجود تھی ۔لیکن رخش کے علادہ اس سہولت ہے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تما۔ دو بجے کے لگ بھگ میں نے حمزہ کے ذریعے رخشی اور کامران کو دوبارہ فون کرایا ہے '' کافی لیٹ'' فون تھا۔میرا اندازہ تھا کہ حمزہ کے فون کرنے سے پہلے ہی رحثی اور کامران جان مچکے ہوں مے کہ ہم ان کے ساتھ واپس نبیں جا رہے۔ لیعنی وہ ہمارے بغیر پاکتان جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوں مے۔حمزہ نے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیا۔اس نے رخشی اور کامران کو بتایا کہ ہم وقت پر فارغ نبیں ہو سکے۔اس لیے وولوگ پاکستان فلائی کر جائیں ہم ایک دو دن بعد آ جائیں مے۔ تعوزی سی بحث و محیص اور تھوڑے ہے اظہار تارامنی کے بعد وہ لوگ واپس جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جس اور حزہ پہلے بی علیحد و کمرے میں تھے۔ جارا" پیک سامان" ای کمرے میں رکھار ہے دیا گیا اور درواز ومعفل کر کے جابیاں استقبالیہ ہر دے دی گئیں۔

من جانا تھا کہ رحق اور کامران کا دل برا ہوا ہوگا، خاص طور سے رحش نے بہت محسوس کیا ہوگا۔ بین ممکن تھا کہ اس کے ذہن میں موہوم اندیشے بھی جا مے ہوں۔ بہر حال جو پھے بھی تھا میں مستقبل میں اپنی کوئی بات رخش سے چھیائے کا اراد و بیس رکھتا تھا۔ جب حزونون کر چکا ادر اس نے بچھے بتایا کہ وہ لوگ ائر پورٹ جارہے ہیں تو بچھے دل پر بوجھ سامحسوس ہوا۔ شاید اس بوجھ کی دجہ یہ می کدر حتی بھی بوجھل دل کے ساتھ جا رہی تھی کیکن جو پچھ بھی ہور ہا تھا اس کی شروعات میں جھ سے زیاد ورخشی کاعمل دخل تھا۔ سب سے زیادہ ای کا اصرار تھا کہ ہمیں بکاک کے قریب آگر بنکاک کو دیکھے بغیر والی نہیں جانا چاہئے۔اے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ اصرار میری اور اس کی زندگی میں کتنی ہلچل محانے والا ہے۔



ONLINE LIBRARY



ہم نے رات ہوئل فلور یوا میں ہی گزاری۔ مج آٹھ بج نامنے کے فورا بعد ہم نے ملے فون ایجیج سے لاہورفون کیا۔ میں نے بھائی جان سے بات کی۔ انہیں اپنی خرید کی اطلاع دی اور رفشی، کامران وغیرہ کی خیریت معلوم کی۔ وہ رات دی بجے کے لگ مجسک لاہور پہنچ مے تھے۔ اپنے بارے میں، میں نے بھائی جان کو بتایا کہ ایک ور ینہ دوست ے الاقات کے بعد مجھے اور حزو کو یا نج چھ دن حزید بنکاک عل رکنا پر کیا ہے۔میرے بعد حزہ نے بھی کمر فون کیا اور اہل خانہ کوائی خبریت کے علاود اپنے پروگرام ہے بھی آگاہ كيا۔اس كے بعد ہم اے سفر ير روانہ ہو گئے، ہم بنكاك سے بذر بعد كوچ روانہ ہوئے۔ کوچ ائر کنڈیشنڈ تو تھی لیکن بہت اچھی حالت کی نہیں تھی، کرایے بھی مجھے زیادہ محسوں ہوا۔ ہم بلے جس شہر میں پنجے اس کا نام تھائی لینڈ کے عام ناموں کی طرح کافی مشکل تھا لیعنی Nakhon Ratciasima اس شہر کی حیثیت تعالی لینڈ کے دوسرے بڑے شہر کی ہے مچر بھی اپی آبادی کے لحاظ سے یہ بنکاک کا دسوال حصہ ہے۔ یہاں پہنچ کر ہم نے کو چ بدلی اورنسبتا ایک جمیونی کوچ میں ماہا کی طرف روانہ ہوئے۔ رائے میں نہریں، جمیلیس اور ہریالی کے یادگار مناظر و کھنے کو لے۔ ایک بوے قصبے میں سے گزرتے ہوئے ہم تقریباً بارو مھنے بعد سہ پہر ڈ ھائی ہے مام پہنچ مے۔ یہاں ہم نے لیج کیا اور پرلکٹون کی طرف رخ کیا۔ مایا کے مضافات سے بندرہ میں کلومیٹر تک ہم نے ایک جیب نما گاڑی میں سفر كيا اور في سواري تمي بحات ادا كيد ايك چيو في سے تھيے سے جم دو كھوڑوں والے مقای طرز کے چکڑے پرسوار ہوئے اور ہمارے سفر کا دشوار ترین مرحلہ شروع ہوا۔ یہ چوڑے ہوں والے درختوں سے تھرے ہوئے کی رائے کا سفر تھا۔ چھڑا بان کا نام کاریک تھا۔ وہ ایک ہاتونی مخص تھا اور خوش تسمتی ہے تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتا تھا۔ اس كى كمينى ميں جارا سزنبتا كم وشوار ہو كيا۔ ہم اس كاكشون گاؤں كے بارے مى معلوبات عاصل کرتے رہے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہمیں کاریک سے چکی یا سون کے

بارے میں کوئی بات معلوم ہو جائے لیکن ہم براہ راست یو چھرکراہے کسی شیمے میں بھی مبتلا كرنانبيل جائب تق - الى آمد كم تعلق بم في كاريك كومبم انداز من بتايا تهاكه بم ڈاکٹر میں اورسرکاری کام سے آئے ہیں۔

لکثون گاؤں کے مکانات دکھائی دیئے تو ذہن میں سب سے پبلا خیال چکی کا آیا۔ عین ممکن تھا کہ اس گاؤں میں کرخت چبرہ چکی سے ہاری ملاقات ہوتی۔ یہ ملاقات کی خدشات اورام کانات کو وجود دے عتی تھی۔

لکٹون گاؤں جاروں طرف سے سبزے، درختوں اور کھیتوں سے کھرا ہوا تھا۔ گاؤں کے جنوب کی طرف ڈھلوانیں تھیں جن پر سبزے کی جادر بچھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ناریل ، کیلے اور یام کے درخت کثرت سے نظر آتے تھے۔ مکانوں کی چیتیں ہی تھیں۔ ان کی تعمیر میں ناریل اور بانس وغیرہ کی لکڑی استحال کی حمیٰ تھی۔ کہیں کہیں گارے اور اینوں کی دیواریں بھی تھیں، تاہم میش تر مکانات کی وضع قطع جھو نیزوں جیسی تھی۔ زیادہ تر مردوں کا لباس لنگی اور بنیان وغیرہ پر مشتل تھا۔عورتوں نے کرتے اور نگیاں وغیرہ مین ر محی تھیں۔ کچھ نگیاں بالکل دھوتی کی طرز کی تھیں۔ اکثر عورتوں کے بالوں میں پھول نظر آتے تھے۔ تکوں کے ہیٹ کا رواج بھی عام تھا۔

تعالٰی لینڈ کے اکثر دیبات میں ہمیں پکوڑا (بودھ مندر) نظر آئے تھے، یہاں لکٹون گاؤں کے وسط میں بھی ایک پکوڈا موجود تھا۔ اس کی مخر دطی حیبت ناریل کے تھلکے، ناریل کی لکڑی اور بائس وغیرہ سے بنائی گئی تھی۔ درحقیقت ان علاقوں میں ناریل کے درخت کا ا تناعمل دخل تھا کہ وہ مختلف شکلوں میں ہر جگہ زیرِ استعمال دکھائی دیتا تھا۔ اس کی لکڑی، چھال، ناریل کے خول، اس کا گودا، پانی ،غرض ہر چیز مقامی لوگوں کے استعال میں تھی۔ اب پروگرام کے مطابق ہم سیدھے گاؤں کے کھیا کے پاس پہنچے۔ رائے میں کی لا کے اور مول مٹول بجے ہمارے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ ہمیں تعجب خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آپس می محراتی ہوئی سرکوشیاں کر رہے تھے۔ ہارے بیک ہاری پشت پر بندھے موے تھے جبکہ ایک ایک بریف کیس مارے ہاتھوں میں بھی تھا۔ می نے اپنا اسٹیتھ سكوب كلے من لئكا ليا تعا، مقصد يمي تعاكه مقامي لوگ مم سے كوئى سوال يو جھے بغير جميس واكثركي حيثيت سے شاخت كرعيس -اس سے پہلے بم جتے بھى ديبات ميں پنج تھے كوئى شہوئی مترجم ہمیں مل کمیا تھا۔ امید تھی کہ لکٹون میں بھی مل جائے گا۔ اگر نہ بھی ملا تو چھڑا

ONLINE LIBRARY

بان کاریک جاری تعوری بہت مدد کر سکے گا۔ کاریک کی راہنمائی می ہم بہتی سے کھیا ہے لے۔ کھیا کا نام لان کون تھا۔ بھکشوؤں کی طرح اِس کا سرمفاچٹ تھا۔ عمر کوئی پیٹالیس برس رہی ہوگی۔ وو خاصاصحت مند تھا۔اس نے رکلین لنگی کے اوپر ایک شلو کا سا پہن رکھا تھا۔ اس شلوے کے ایکے بٹن کھلے تھے جن میں سے لان کون کی تندرست چکیلی تو ند حبها تک ری تھی۔لان کون شکل ہے بخت کیرلگتا تھا۔لین جب وہ بولا اورتھوڑا سامسکرایا تو با چلا کہاس کے رویے میں لچک اور نرمی موجود ہے۔ چکڑا بان کاریک نے مقامی زبان عل جارا تعارف كرايا اورا سے بتايا كه بم ڈاكٹر بيں اور دو تين دن گاؤں على قيام كے ليے آئے ہیں۔ لان کون نے ہمارے ساتھ خوش ولی سے ہاتھ ملایا اور ہمیں کھر کے اندر لے میا۔جس کمرے میں ہمیں بٹھایا کیا وہ یقیناً مہمان خانے کے طور پر ہی استعال ہوتا ہو گا۔ یہاں فرش پر بید کی وسیع و عریض چٹائی بچسی ہوئی تھی۔ اس پر کدیاں رکھی تھیں جن میں بقینا ناریل کی چھال ہی بجری می تھی بہتی کے اکثر مکانات کی طرح لان کون کا مکان بمی جمونپرانما تعا-تاہم بینبتا وسیع تھااور زیادہ مضبوط بتا ہوا تھا۔گارے مٹی کی ویواروں می بانس کی ٹی ہوئی دو کھڑکیاں کملی تھیں اور ان میں سے مکان کے پہلو کا منظر دکھائی وے رہا تھا۔ سلم کے درفت کے پاس کوئی دو جواں سال تعالی عورتیں ہمیں و کمے رہی تھیں اور آپس ٹی کمسر پھر کرری تھیں۔ان کے پاؤں کے پاس تین جارموفی طخیس ٹھک الحك كرچل رى تعيل-ايك محت مند بي جس كا سرمند ا بوا تعا-سائكل كايك برانے ائر كوا حافي من دائر ك كافكل من جلار باتما-

محمیالان کون نے ہاری تواضح مقامی شربت ہے گی۔ہم نے احتیاطاً کاریک ہے و چولیا کہ اس می نشہ وغیرہ تو نبیں۔ کاریک نے بتایا کہ ایسا مجھ نبیں۔ دراصل ہم نے دیمی علاتوں میں کئی طرح کے نشہ آورمشروب دیکھے تھے۔ان میں سے ایک مشروب جو نار مِل کے پیڑے حاصل کیا جاتا تھا،شراب کے بہت قریب تھا۔ چندروز پہلے وامک ٹای بہتی میں ہمارے طبی وفد کے چند ارکان بشمول ڈاکٹر کامران اس محکوک مشروب سے

مناژ ہو کیے تھے۔

محمیالان کون نے ہماری آمد کی غرض و غایت ہوچھی۔ ہم نے وہی پچھے بتا دیا جوسوج رکھا تھا۔ بعنی کہ ہم ایک طبی وفد کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور دیمی علاقوں کا دورو کررہے ایں۔ می نے کھیا کو بتایا کہ ہم قر بی ملاتے Udon Thani میں بھی کام کرتے رہے

ONLINE LIBRARY

میں۔ چندروز پہلے بارشوں کے سبب ہمیں اپنا کام ادھورا چھوڑ نا پڑا تھا۔ اب وفد کے کچھ اركان تو واپس جا يك جي ليكن جم الجمي يسبل جي موسم چونكه بهتر مو كيا بابذا جم دو جار دن مريد لكا كراينا باتى كام نمنانا جا ہے ہيں۔

ہاری وضاحوں نے لان کون کو کافی حد تک مطمئن کر دیا۔ خوش قسمتی ہے اسے بیہ بات معلوم می که میحوروز پہلے تک Udon Thani کے علاقے میں ڈاکٹر لوگ موجود رے ہیں۔اس نے معبی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کھے کہا۔ ہمارے مترجم کاریک نے ر جمانی کرتے ہوئے بتایا۔"سردار کا کہنا ہے کہ یاس کے گاؤں میں اس کی چمونی بہن اور بہنوئی رہے ہیں۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے Udon Thani جا كر داكر لوكول سے دوالى باور البين افاقه موا بے۔"

کاریک کی انگریزی کافی میزهی میزهی تی - بمیں ایک ایک بات کی کی بار یو چستایز تی محی، پر بھی کافی چھ ادھورا رہ جاتا تھا۔ ہم سے بات کرتے ہوئے کاریک کے باتھ بہت تیزی سے چلتے تھے۔ دو زبان کے ساتھ ساتھ اشاروں سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی سانولی پیٹائی پر ایک موتی رگ ابحر آئی تھی جس ہے پہا چتا تھا کہ''تر جمانی'' كرتے ہوئے اے كافى ذہنى مشقت اٹھانا ير ربى بے۔ ہمارى مفتلو كے دوران على بى دو مرید افراد وبال آبیشے۔ وہ تھیا کے اہل خانہ میں سے ہی تھے۔ دو بھی ہمیں عزت اور احرام کی نگاہ ہے دیکھ رہے تھے۔اس ساری گفتگو کے دوران میں مجھے یہ دھر کا سلسل لگا رہا کہ چنگی ہے آمنا سامنا نہ ہوجائے۔ یوں میرا حلیہ بھی جارسال پہلے کے حلیے ہے کافی مختلف تھا۔ آج کل میرے چبرے پر مچھوٹی مچھوٹی واڑھی تھی۔ بال پچپلی مرتبہ بالکل ہی مچھوٹے تھے لیکن اس مرتبہ لیے تھے۔اگر می نظر وغیرہ کا چشمہ لگالیتا تو شاید چنگی کے لیے مجمع ببیانای دشوار مو جاتا۔ بہر حال الکے ڈیڑھ دو مجھنے تک خریت ہی گزری۔ اس ووران می لان کون نے مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اینے کھر کے بالکل ساتھ ہی دو كمرول كے ايك كمر مى جارى رہائش كا انتظام كر ديا۔ يه كمر بند برا تھا۔ اس كى صفائى متحرائی کرا کے ہمارا سامان حفاظت ہے وہاں رکھ دیا حمیالان کون نے دائش مندی کا مجوت دیتے ہوئے ہماری خدمت کا کام کاریک کوسونپ دیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ تھوڑی مہت آتھریزی جانتا تھا۔ بہر حال لان کون نے ہمیں کاریک کے ذریعے ہتایا کذہتی میں وو جار اور لوگ بھی ایے ہیں جو ہم سے انگریزی میں بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے

ONLINE LIBRARY

آپ میں سوچا کہ ان انگریزی دانوں میں ہے ایک تو شاید چنکی ہی ہو۔ کاریک اور لان کون وغیرہ سے اپنا تعارف کراتے ہوئے میں نے اپنا پورا نام شاداب اخر نہیں بتایا تھا بكه صرف" اخر" بتايا تھا۔ ميں نبيس جابتا تھا كه واكثر شاداب كے نام سے چكى يا سون

وغیرہ کومیرے بارے میں پینی علم ہوجائے۔

لکشون گاؤں میں مہلی رات تو خیریت ہے ہی گزری۔ مارے پاس مجمر کو بھگانے والاتیل موجود تھا جو دیمی علاقوں میں ہارے لیے بہت مفید ٹابت ہو چکا تھا۔لکٹون میں معی بیاب مفید ثابت موا ورند یهال ایے مجمر موجود سے جو بیلی کاپٹر جیسی آواز نکا لتے ہوئے جملہ آور ہوتے تھے۔ مکان میں میز بانوں نے کوئی بلکی سی خوشیو بھی ساگا وی تھی۔ بدك جار بائوں ير مارى رات سكون سے جى كزرى \_ غالباس كى وجد يہمى تقى كەسفركى تھاوٹ کے سب ہمیں اپنی سدھ بدھ بی نہیں رہی تھی۔ اسکا روز ہم نے بہتی کے اکلوتے كلينك كا جائزه ليا- يهال ايك كمپاؤنذرلوكون كاعلاج معالجد كرتا تعا- اس كى عمرسانھ سال ے اور تھی۔سوجی سوجی آ تھوں والا خوب کورا چٹا مخص تھا۔ اس کا نام تو طویل تھا لیکن اہل بہتی اے لی کہتے تھے۔شروع میں تولی ہمیں اچھا مخص لگا، تا ہم اس کے پاس آوھ پون محننه بیضنے کے بعد انداز وہوا کہ وہ اپنے فرائن ٹھیک طور سے انجام نیں وے رہا تھا۔ ووالمو پہتھک دوائیں کم بی استعال کرنا تھا۔ المو پہتھک کے نام پروہ دلی دوائیں، جڑی بوٹیاں اور ہومیو پہتھک دوا ئیں بھی مریضوں کواستعال کرا دیتا تھا۔بعض او قات وہ ان دواؤں کو تمس بھی کرتا تھا۔ ایلو چیتھی کے حوالے ہے بھی اس کا نالج واجبی سا اور کافی

وو پچے تھبراسا میا تھا۔اے نارال کرنے کے لیے ہم اس سے ادھراُدھر کی باتی کرتے ر ہے۔ وہ انگریزی بول سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا۔''لی! تمہارے علاوہ یہاں اور

کون کون آنگریزی جانتا ہے۔'

وه بولا۔" چیکز ابان کاریک .....وانگ کارشیادٔ کی بیوی پیادُ اور وہ حرامی نیکسی ڈرائیور چکی ....کین وہ تو کافی مبینوں ہے گاؤں میں ہیں ہے۔''

میرےجم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ہمیں چھی سے''شرف ملاقات'' حاصل ہونے ک ورقااور لی کہدر ہاتھا کہ چکی بستی میں بی نبیس ہے۔ المان نے اپنے چرے کے تاثرات پر قابور کھتے ہوئے کہا۔'' یہ چنکی کون ہے محترم؟''

لى نے اسے مونوں کے لعاب دار كوشوں كو كائن كے رومال سے صاف كيا اور بولا۔ " برستی می کوئی نه کوئی بدروح موتی ہے۔ چکی یہاں کی بدروح ہے۔ عورت بازی، شراب نوشی اورلڑائی جھڑوں کی وجہ ہے اس کا د ماغ کھسک میا ہے۔بس مارا مارا پھر رہا

میں نے لی کومزید کریدنے کے لیے کہا۔'' چھکڑا بان کاریک نے بھی اس بارے میں تعوزی می بات کی تھی۔اس نیکسی ڈرائیور کی بیوی بھی شاید بیار تھی۔''

'' بیار نہیں تھی۔'' کی نے زور سے سر ہلایا۔''اے ای بد بخت نے بیار کیا تھا۔وو ای بہتی کی سب سے ہنس کھے اور چپل کنواری تھی۔ وہ ہنتی تھی تو اس کے ساتھ ہر ہے ہنس اٹھتی تھی۔ آئ امنگ تر مگ اور شوخی میں نے زندگی میں کسی دوشیزہ کے اندر نہیں ویکھی۔ وہ الی تھی ڈاکٹر! کہ مردہ دل سے مردہ دل تحص بھی اے دیکتا تو کھل افتتا تھا۔ بیاس بے حاری کی بدختمتی کہ وہ چنگی جیسے خرانٹ کے لیے بندھ گئی۔ چنگی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ..... بہت ہی برا کیا۔ وہ آ دمی کے بھیس میں شیطان تھا۔ وہ اس گاؤں کے سب سے خوبصورت پیول کوئنی ہے نوچ کرشہر لے کیا اور اس کی پتی ہی جمعیر دی۔'' ''لیکن محترم! بیسب ہوا کیے؟'' حمزہ نے یو چھا۔

لی نے ایک مبری سائس لی۔انداز ایسا بی تھا جسے وہ ہم کواس بارے بیں بتانے جار ہا ب لین اس سے پہلے کہ اس کے مرخ مرخ لعاب زدہ ہونے حرکت میں آتے ، ایک مریض اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک ادھیز عمر تھائی تھا جس کا رنگ زرد ہور ہا تھا اور چبرے پر تكليف كي آثار تنے معلوم مواكدات سينے كى شكايت بران علاقوں مل نافص يالى اور برساتی موسم کی وجہ ہے ہینے کی تکلیف اکثر و یکھنے میں آتی تھی۔ مریض میں ڈی ہائیڈریشن کے آٹارنبیں تھے۔ میں نے اسے پین کلر کے علاوہ'' فیوریس سسپنشن'' دی ادر ومكر مدايات دے كے علاد و ير بيز وغير و بنايا۔

ای دوران میں ایک جواں سال عورت اندر داخل ہو گئی۔ وہ کافی خوبصورت تھی۔ اس کا لباس اور رنگ ڈ ھنگ مقامی عورتوں ہے قدر ہے مختلف نظر آتا تھا۔ رنگین کنگی کی بیائے اس نے مقامی انداز کی ساڑھی باندھ رکھی تھی۔ جوڑے میں پھول تھے۔ ساڑھی کا زرو رنگ اس کی گندی رحمت پر چے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ضعیف عورت تھی۔ جواں سال عورت اے سہارا وے کر لا رہی تھی کمیاؤنڈر لی کے ذریعے معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت

جواں سال عورت کی ساس ہے۔ وہ کافی دنوں سے بیار ہے۔

لی نے ایک اور بات بھی بتائی۔ وہ جوال سال عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔"اتفاقاً ابھی تھوڑی در پہلے ہم ای کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔بہتی میں سے واحد عورت ہے جو تعوری بہت انجریزی سجھ علی ہے۔اس کا نام پیاؤ ہے۔ بیائے گاؤں میں کسی استاد ہے ستار بجانا سیمعتی رہی ہے۔ وہ استاد سری گئن ہے مگر اس کی بیوی انگریز ہے،استاد کے بیوی بچے انگریزی بولتے تھے لہٰذاا ہے بھی انگریزی کی شناخت ہوگئی۔ یں نے جواں سال عورت پیاؤے براہ راست بات کی اور اس کی عمر رسیدہ ساس کا احوال دريافت كيا\_

پیاؤ نے شکت انگلش میں جو پچھ بتایا اس معلوم ہوا کہ ضعیف عورت کو تمن حیار ہفتے المیفائیڈ کی شکایت رہی ہے۔ یہ ٹائیفائیڈ غالبًا خود ہی ٹھیک ہو کمیا تھالیکن کمیاؤ غرر لی اب بھی مریضہ کونہایت کڑوی کسیلی دوائیں پلا رہا تھا۔ جس کے سبب سریضہ کا معدہ درہم برہم تما اور و و خاصی کمزور بھی ہوگئی تھی اس کے علاوہ وہ اسے خوائخواہ اسپرین بھی دیتا رہتا تھا۔ می نے شائے انداز میں لی ہے'' درخواست'' کی اور مریضہ کی بیدووائیں بند کراویں۔ ہم نے اے پچھ وٹا منز وغیرہ دیئے اور بھوک بڑھانے کے لیے موسیگار ٹائی سرپ بھی اپنے یاس سے دیا۔

جواں سال عورت بہت خوش نظر آتی تھی۔ وہ مقامی انداز میں بار بار جیک کر ہمارا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس کی ساس ببری تھی ،اگر نہ بھی ہوتی تو اسے ہماری تنقلو کہاں سمجھ میں آناتھی۔ تاہم اس کی گدلی آئکھوں میں بھی تشکر کے آثار واضح تھے۔

ساس اور بہو کے جانے کے بعد ہمیں تخلیہ ملا اور گفتگو کا سلسلہ و بیں سے شروع ہونے کا امکان پیدا ہوا جہاں ہے ٹو ٹا تھا۔ مجھے اور حمزہ کو ہر گزنو تع نہیں تھی کہ لکشون گاؤں پہنچنے کے چند مھنٹے بعد ہی ہم اس قابل ہو جائیں سے کہسون کے بارے میں اہم نوعیت کی معلومات حاصل كرعيس- لى نے اپنے ہونؤں سے لعاب ہو نچھتے ہوئے كہا۔''سون كا تعلق غریب قبلی ہے تھا۔اس کی حاربہنیں تھیں، دو بیابی ہوئی تھیں، دو انجی تک بن بیابی جینجی تھیں ۔ سون سب سے چھوٹی تھی اور بہت شوخ بھی بیادگ ساتھ والے گاؤں رو تھی میں رہتے تھے۔سون کا باپ دے کا مریض تھا۔ والدہ بید کی ٹوکریاں وغیرہ بتا کر کنے کا الم المبیت پاتی تھی۔ سون کی بردی مبنیں بھی والدہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ سون سب سے لا ڈ لی تھی

ONLINE LIBRARY

اورسب سے خوش شکل بھی۔ وہ سارے کھر کی آنکھ کا تارائھی۔ وہ سب اپنی اپنی ضروریات میں کثوتی کر کے بھی سون کو احیما کھلاتے اور احیما پہناتے تھے۔ وہ پندرہ سولہ برس کی ہو چکی تھی کیکن بچوں کی طرح چھلانگیں لگاتی پھرتی تھی اور گذے گڑیا کے تھیل تھیاتی تھی۔ انہی دنوں چنگی بنکاک ہے یہاں گاؤں آیا تو اس کے والدین نے اس کی شادی کا سوحیا۔ چنگی گاؤں کا پہلا محض تھا جوشہرتک پہنچا تھا اور وہاں جا کر کما رہا تھا۔ گاؤں کے غریب مسکین لوگوں میں چنکی کو کافی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ چنکی کا والد مچیلی پکڑنے روتھی گاؤں میں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہاں اس نے کئی ہارسون کو دیکھا تھا۔ جب چنگی کے رہتے کی بات چلی تو چکی کے باب نے فورا سون کا ذکر کر دیا۔ چکی کا باب اپنی بڑی بہو کو لے کرسون کو و کیمنے رومی گاؤں کیا۔ان وونوں کوسون بہت پہند آئی مکرسون کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وو ملے اپنی بری بیٹیوں کی شادی کرنا جائے جی اس لیے وہ بری بیٹیوں میں سے کوئی چنگی کے لیے پند کرلیں ..... مرچنگی کے کھر دالے اور خود چنگی بھی سون کے لیے او حمیا۔ حالا نکیہ چنگی عمر ممی سون ہے بارہ تیرہ سال بردا تھا۔ سون سولیہ سال کی تھی جبکہ چنگی تمیں کے قریب چینے رہا تھا۔ بہر حال سون کے والدین اس لا کچے میں آئے کہ ان کی لا ڈلی مٹی، پیٹ بھر کر کھائے کی اور اچھا پہنے گی۔ وتکی کی شکل میں انہیں ایک ایسا دا مادمل جائے گا جو ان کی لا ڈلی بیٹی کو جان ہے اگا کر ر کھے گا۔ سون کی شادی پر حیث متنی پٹ بیاو والی مثال صادق آتی تھی۔ وہ بے جاری تو ہے بکا رہ گئی تھی۔ اس'' کھیلتی کودتی'' کو پکڑ کرعروی جوڑا پہنایا کمیا تھا اور سہاگ کی سیج پر بٹھا دیا حمیا تھالیکن سہاگ کی سیج پر جیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ جو پچھ ہوا تھا وہ اے زند د درگور کر دینے والا تھا۔''

روداد ساتے ساتے لی نے تہوے کی دو پیالیاں ہمارے ہاتھوں ہیں تھا کیں اور ہات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ "سون سہا کن ہو کربھی کنواری ربی۔اس کا شوہردو ہفتے تک اس کے لیے اجبنی رہا۔ پھرووا ہے اپ ساتھ بنکاک لے گیا جہاں ووئیکسی چلاتا تھا۔ وہاں اس نے کرایے کا ایک اپارٹمنٹ بھی لے رکھا تھا۔ وہ بہت بد بخت خفص تھا۔اس کی حیثیت بنکاک ہی عورتوں کے دلال کی ی تھی۔اس نے کسی امیر کبیرگا بہ ہے کم من کنواری لڑکی بنکاک ہی عورتوں کے دلال کی ی تھی۔اس نے کسی امیر کبیرگا بہ ہے کم من کنواری لڑکی کا سودا کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بات آپ لوگوں کی بچھ ہیں آبی گئی ہوگی۔۔۔۔ بنکاک بین کے کرسون ایک بار پھر دلبن بنی اور اسے چند را توں کے لیے فروخت کر دیا گیا۔اس کے بعد سے سلم بل نکا۔ اس کے بعد سے سلما چل نکا۔ چنگل میں جکڑی ہوئی سون روز بکتی ربی، روز لئتی ربی۔

ایک دو باراس نے شہر سے بھاگ کر واپس آنے کی کوشش بھی کی لین عیار وسفاک چکی نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ دھیرے دھیرے وہ ای رنگ میں ذھلنے گئی جس میں چکی اسے ڈھالتا جاہتا تھا۔ وہ پنجرے میں قید پرندے کی طرح پنجرے کو بی اپنا گھر سجھنے پر بحبور ہوگئے۔ پنجی اس پر پوری طرح حادی ہو چکا تھا۔ اس دوران میں پنگی ایک دوبار اسے یہاں بہتی میں بھی لے آیا، لیکن وہ ہر وقت سائے کی طرح سون کے ساتھ رہتا تھا در بہت جلد ہی اسے بنکاک واپس لے جاتا تھا۔ اس نے نہ جانے سون کوکس کس طرح ادر بہت جلد ہی اسے بنکاک واپس لے جاتا تھا۔ اس نے نہ جانے سون کوکس کس طرح در میں گئی کہ باتی کہ دو اپنے والدین کے ساسنے زبان نہیں کھوتی تھی۔ نہ بی کسی سیملی کو بتاتی در سیکھتے تھے کہ باؤں بھاری ہو رہا ہے۔ سون کی خوشی پر سنجیدگی کا گہرا ساید و کیوکر عام لوگ یہی بہترین سون کا گاؤں آنا فتم ہوگیا۔ اس دوران سون کا بیار والد بھی راہی ملک عدم ہو بہترین سون کا گاؤں آنا فتم ہوگیا۔ اس دوران سون کا بیار والد بھی راہی ملک عدم ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سون کا گاؤں سے تعلق اور بھی کم ہوگیا۔ لوگ چہ میگوئیاں کرتے

ستے کہ سون چنکی کے ساتھ خوش نہیں ہے اور چنگی بنکا کے بیں سون کو گنا و ہر مجبور کرتا ہے وغیرو وغیرہ لیکن آئی ہمت اور طاقت کسی میں نہیں تھی کہ سون کے حالات کا کھوج لگا تا اور اس كى مدد كرتا .... وحكى كے فكنے على جونے كے باوجود سون اسے طور ير حالات سے لانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ بیری معلومات کے مطابق اس نے بنکاک میں زسنگ کا کورس بھی کیا۔ شاید اس کا خیال ہوگا کہ وہ کسی طور باعزے روزی کمانے کے قابل ہو سکے کی۔ ممر چنکی کو بیسب کیے تبول ہوسکتا تھا۔ اس نے سون کی واپسی کا ہر راستہ برزور بازو بند کر دیا تھا۔ وہ بہت ہتھ حبیث اور غصیا المحف تھا۔ اس کے دوست یار بھی ای گی طرح جھے ہوئے بدمعاش تنے، ان میں ایک اکیلی لڑکی کی بھلا کیا حیثیت تھی۔ بے پناو ذہنی اور جسمانی دباؤ کے سبب سون بیار پر محتی۔ ووقریاِ ایک برس بیار رہی۔اس کا بخار مجڑ کیا تھا۔ ای دوران چکی نے اس کا ابارش کرایا تھا جس کے سبب وہ مزید بیار ہوگئی تھی۔ ایک سال کی تکلیف کا ننے کے بعد سون صحت مند ہوئی تو وہ بدل چکی تھی۔اس نے خود کو بنکاک کے رنگ میں ہی رہننے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ وہ وہی کچھ بن گئی تھی جو چنکی حیابتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی آ مے نکل منی۔ اس کے سارے طور اطوار ہی بدل مے تھے۔ انہی دنوں ایک مرتبہ کاریک (چکزابان) سون کی ایک تصویر لے کر آیا جو بنکاک کے ایک رسالے میں چمپی سمحی۔ وہ بہت تھوڑا لباس ہنے، رنگدار چمتری لیے ساحل پر کھڑی تھی۔ گاؤں والے اور مون کے میکے والے بینصور دیکھ کرمششدررہ میئے تھے۔مون کی ماں اور بہنیں رورو کرینم د يواني ہو من تھيں۔ وه سب بلكه يورا''روتھي گاؤں'' ي اس چنچل گڑيا كا ديوانه ہوا كرتا تھا۔ ا پی پیاری می گڑیا کی بیتاہ حالی انہیں خون کے آنسورلا حمیٰ۔''

چند کمے تو نف کر کے لی نے کمرے کی کھڑکیاں وغیرہ بندکیں۔ تیز ہوا چلے گی تھی اور بادل كمر كمركرة رب تھے۔اس نے اسے بسة قد، ميلي سے كهدكر قبوه منكوايا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔"ای طرح سال ڈیزھ سال گزر کیا پھر ایک روز جمیں کے دل سوز خر لی کہ سون بنکاک میں گرفتار ہوگئ ہے۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے جم اسٹوز کے ایک برے تاہر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی عزت لوٹے کا الزام لگا کر اس نے تاجر ہے رقم اینصنا ما ہی تھی ..... پتانہیں کہ اس الزام میں حقیقت تنی تھی اور نسانہ کتنا تھا۔ يبال کے اکثر لوگوں كا خيال تھا كەسون چنكى كے چنكل ميں ہے اور وہى اس سے سب م کے کروار ہا ہے۔ تاہم کچھ لوگ ایسے بھی تتے جن کے خیال میں سون اب بالکل بدل پھی تھی اور عیاشیوں میں کھو گئی تھی۔ بہر حال جتنے منہ تنے اتن ہی یا تمی تھیں ..... یہاں کے نوگ اب بھی سون کو یاد کرتے تھے۔ اس کی حجمونی حجمونی باتش ، حجمونی حجمونی یادیں ہرجکہ موجود تھیں....اس کی خویصورت شوخی، اس کی بھولی بسری شرار تیں لوگوں کی مختلو کا موضوع بنی تھیں۔اس کی سہیلیاں جب اکشی جیٹھتی تھیں تو اس کا نام لے لے کر شدندی آبی بحرتی تھیں .... پچھ عرصہ ای طرح گزر کیا .... پھر ایک شام جب بارش کے بعد خوشگوار ہوا چل ری تھی۔ بہتی میں تحلیل بچ منی۔ پتا چلا کہ چنکی بہتی میں آیا ہے ....اس کے ساتھ سون بھی ہے۔ چنکی نے قریبا ایک سال بعد گاؤں میں شکل دکھائی تھی۔سون کو اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا تھا۔

چنگی کی آیدلوگوں کو جہاں جیرت میں متلا کر ربی تھی وہاں ایک طرح کا خوف بھی ان کے ذہنوں میں سوار تھا۔ چنکی کی سرمشی ایک اڑیل گھوڑ ہے کی طرح بھی۔ اور تو اور گاؤں کا سردار لان کون بھی اس ہے دبتا تھا۔ اور یقیناً اب بھی دبتا ہے۔ جن دنوں سون کی تصویر گاؤں میں آئی تھی۔ ان دنوں چھی نے بھی ایک چکرگاؤں میں لگایا تھا۔ سردار کے بڑے منے کامے نے ڈرتے ڈرتے چکی ہے اس تصویر کے بارے میں بات کی تھی۔ نتیج میں چکی اور کامے میں جھڑا ہو گیا تھا۔ چنکی نے مکا مار کر کامے کی ناک کی بڈی تو ز دی تھی اوران کے ایک دوست کو بھی مارا تھا۔ بعد میں سردار کو چنگی کو غیرمشر وط طور پر معاف کرنا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ساتھ ہی واقع تھا۔

پڑا تھا۔ پہنی جب بھی گاؤں آتا تھا کوئی نہ کوئی بچندا ضرور کھڑا کر دیتا تھا۔ شایدای طرح وہ گاؤں والوں پر اپنی دہشت برقر ارر کھنا چاہتا تھا۔ شاید جس تمہیں بتانا بھول گیا۔ پہنی لؤکین سے باکٹ کرتا رہا ہے اور اس نے پہلے پہل کی مقابلوں جس بھی حصد لیا تھا۔ " ایک لمحہ خاموش رو کر لی نے اپنے خیالات مجتمع کے اور بولا۔" ہاں تو جس اس شام کی بات کر رہا تھا جب چکی اور سون اچا بک گاؤں جس نمودار ہوئے تھے۔ سون پہلے سے بات کر رہا تھا جب چکی اور سون اچا بک گاؤں جس نمودار ہوئے تھے۔ سون پہلے سے بہت وہلی ہو چکی تھی اس کے بال بڑے بمونڈ سے طریقے سے کئے ہوئے تھے۔ جیل جس اس نے جو ختیاں جھلی تھیں ان کے آثار اس کے چبرے اور جسم پر بہت واضح تھے۔ ۔۔۔۔ وہ جسل جس اس خوا کے گاؤں تھی ۔۔۔ کئے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ وہ جس اس خوا کے مکٹوں کی قید سے آزاد نہیں ہوئی تھی۔ پہلی کواس پر پورا کنٹرول حاصل تھا۔ وہ دونوں اس سامنے والے مکان جس رہنے تھے۔'' کی نے ادھ کھے دروازے حاصل تھا۔ وہ دونوں اس سامنے والے مکان جس رہنے تھے۔'' کی نے ادھ کھے دروازے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے پھوٹا کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے پھوٹا کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے پھوٹا کے گوڈا کے دولوں کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے پھوٹا کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے پھوٹا کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے گوڈا کے سے ایک جمونیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی جھت سرخ تھی اور وہ گاؤں کے گوڈا کے سے ایک جو نور کی کور

کی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "کاؤں ہی تو سون کے ساتھ چکی کا سلوک اچھا

ہی تھا۔ وہ دونوں ای طرح رہ رہ ہے جے جس طرح عام میاں یوی رہتے ہیں۔ کین ہجائی رہتے ہیں۔ ربی او کوں کو معلوم ہو گیا کہ چکی ، سون پر بہت ظلم وسم کرتا رہا ہے۔ سون کوئی تین را جا چیل ہے رہا ہوگئی تھی، چکی نے اے ڈھائی تین ماہ تک ہے۔ سون کوئی تین ماہ تک معر رکھا تھا۔ وہاں وہ اس کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا رہا ہے اور اے مجبور کرتا رہا ہے کہ وہ جسم فروقی کے پیٹے کی طرف اوٹ بہت مار پیٹ کرتا رہا ہے اور اے مجبور کرتا رہا ہے کہ وہ جسم فروقی کے پیٹے کی طرف اوٹ آئے۔ وہ آس پاس کے علاقوں ہے اس کے لینڈ الدؤ گا کہ بھی لاتا رہا ہے کین نے سرے ہے" رہاتا کاروبار" شروع کرنے کی کوششیں تاکام ہوتی رہیں۔۔۔۔ایک واقف خال محض موا کہ چکی ، سون کوئی گئی دن بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اے اندھیرے مال محض سے معلوم ہوا کہ چکی ، سون کوئی گئی دن بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اے اندھیرے کرے میں سانپ وغیرہ کے ساتھ بند کر دیتا تھا۔ اے ایک خاص شم کے آلے سے مارتا کی اذب سے عرف عام میں" ریو" کہا جاتا ہے۔ ربو کی مار ہے جسم پرنشان ہیں پڑتا گین انہا کی اذب خوس موتی ہے۔ جب ذبنی اور جسمانی تشدد سے سون کی حالت غیر ہوگئی اور بھائی تشدد سے سون کی حالت غیر ہوگئی اور بھی کی واپنا رویہ نرم کرتا پرا اور وہ مون کی پر زور خواہش ہوا کہ وہ کہیں حواس ہی نہ کھو بیٹھے تو چکی کو اپنا رویہ نرم کرتا پرا اور وہ سون کی پر زور خواہش ہوا کہ وہ کہیں حواس ہی نہ کھو بیٹھے تو چکی کو اپنا رویہ نرم کرتا پڑا اور وہ سون کی پر زور خواہش پراسے یہاں لکھوں گاؤں لے آیا۔

ا ایمان و ولوگ بظاہر سکون ہے ہی رہے۔ سون کی حالت کافی اچھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی

جیٹھانی کے ساتھ مجھ سے دوا وغیرہ بھی لینے آتی تھی۔ایک نرس کی حیثیت ہے اسے خود بھی دواوُل کی سمجھ بوجھ تھی۔''

بات كرتے كرتے عمر رسيده لي اچا تك چوتك كيا۔ ماتھے پر ہاتھ ركھ كر بولا۔"اوه! ميں حمہیں بتانا بی مجول میا۔ امجی کچھ در پہلے جوعورت پیاؤ اپنی ساس کے ساتھ دوالینے آئی تھی، وہی سون کی جیشانی ہے۔''

''یعنی اس کے ساتھ جو بوڑھی عورت تھی۔ وہ سون کی بھی ساس ہے۔' میں نے کہا۔ بور مے لی نے اثبات میں سر ہلایا۔"اور یمی چکی کی ماں ہے۔"وہ بولا چر چند کیے و تف كرنے كے بعد كنے لكا۔" إن و من كيا كهدر با تما؟"

حمزہ نے کہا۔'' آپ فر مارے تھے کہ یہاں آئے کے چند ماہ بعدسون کائی بہتر ہوگئی محی اور وہ اپنی جیشانی بیاد کے ہمراہ آپ سے دوا لینے آتی تھی۔"

"بال ..... بال ين الله عائد كى اور بونك ماف كرت بوك بولا \_"مون كو تھوڑ اتھوڑ اندہب سے لگاؤ ہونے لگا تھا۔تم دیکھ ہی رہے ہو۔ دہ جس کمر میں رہتی تھی اس ے کچھ ہی فاصلے پر چوڈا ہے۔ جب مجوڈا میں تقریر ہوتی تھی یا سور دغیرہ پر سے جاتے تتے تو سون بڑے دھیان ہے سنتی تھی۔ وہ بھی بھی دو راہباؤں کے ساتھ سنگھ کی مصروفیات د کیھنے بھی چلی جاتی تھی۔ ( سکھ ..... بدھ مت میں راہبوں یا فقیروں کی جماعت کو کہا جا تا ے) ہمارے گاؤں کے سکھ کے گرو کا نام کھیال ہے.....وہ بھی بھی پردے کے پیچے ہے عورتوں ..... کو وعظ کرتا ہے۔ سون سے واعظ سننے کے لیے با قاعد کی سے جانے لگی تھی۔ اس کے مزاج میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ وہ اکثر میروے کپڑے پہن لیتی تھی۔ می نے ایک دو باراہے نگے یاؤں بھی دیکھا۔اس کی آٹکھوں ہے گہری سنجید کی جملئے لگتی تھی۔ ایک ایس بنجید گی جواس کے ماضی کی شوخیوں سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جب بھی بھی میرے یاس آتی تھی، پیاؤ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ دونوں میں دیورانی جیشانی کارشته تمالیکن پمربھی آپس میں ان کا سلوک تمااور انبیں دیکھ کر ہی انداز و ہو جاتا تما کہ وہ ایک دو ہے سے پر خلوص محبت رکھتی ہیں۔ سون جب بھی آتی تھی، میرے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ وہ مجھے بوے پیار سے انکل جی کہتی تھی ..... یہ ڈیڑھ دوسال رانی باتم میں حین لگتا ہے جیسے و و ابھی اس سامنے والی کری ہے اٹھ کر گئی ہے اور اس کی و الش آواز کی کونے اہمی کمرے میں باتی ہے ....اےلکٹون گاؤں آئے ہوئے آٹھ دی ماہ

ہو چکے تھے۔اس کے رخساروں کی بڈیوں پرتھوڑا بہت ماس آسمیا تھااوراس کے بھونڈے طریقے ہے کئے ہوئے بال بھی اب لیے ہو مجھے تھے۔وہ بدھ کی تعلیمات میں ممبری دلچیں کا اظہار کرتی تھی .....سوتروں بعنی نہ ہی دعاؤں کے بارے میں اسے بہت کچھ معلوم ہو ملیا تھا..... پھرایک دن میں نے اے پچوڈا میں ہونے والے ایک تہوار میں ویکھا تو دیگ رہ کیا۔ وہ کیروے کپڑوں میں تھی۔ اور محلے میں پھولوں کے ہار تتے۔ وہ دیکھنے میں ایک خواصورت راہبہ ہی لگ رہی تھی .....اس دن مجھے انداز و ہوا تھا کہ گاؤں میں ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرنے والی چنچل سون اب دوبارہ بھی نظر نہیں آئے گی .....وہ کسی اور ہی سائعے میں ڈھلتی چلی جارہی ہے۔''

"اس تبدیلی کے حوالے ہے چنگی کا رویہ کیا تھا؟" حمزہ نے ہو جھا۔ "وہ ہروت شراب کے نئے میں دھت رہتا تھا۔ نئے میں ووسون سمیت ہرایک کو

گالیاں دیتا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ اس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ حالانکہ میکسی جج کراس نے جورتم حاصل کی تھی وہ ساری کی ساری شراب اور دوسری عیاشیوں میں اڑا دی تھی۔ اکثر نشے کی حالت میں اس کا ہاتھ بھی سون پر اٹھ جایا کرتا تھا۔ وہ چنگی کے اس رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ عاوی نہ ہوتی تو کیا کرتی ۔کون تھا جواس کی وادری کرتا۔ بھائی کوئی نہیں تھا ..... باپ نوے ہو چکا تھا۔ جو دو جارا منے دار سے وہ چکی جیسے ضبیث کے

مندلکنانبیں جاہتے تھے..... تین جار ماہ ای طرح گزر گئے ..... پھر ایک روز مج سورے گاؤں میں ایک عجیب خر مروش کرنے تھی۔معلوم ہوا کہ سون کل شام سے گاؤں میں نہیں ہے۔ چکی اے پاگلوں کی طرح و موثرتا پھرتا تھا۔ لوگ مخلف چہ مگوئیاں کر رہے تھے۔

كونى كي كيم كبدر بالقا ..... كونى مي كه-"

''کیا کہدرہے تنے لوگ؟'' حمزہ نے یو حجھا۔ "بس جتنے منداتی با تمی تعمیں کسی کا خیال تھا کہ چکی نے اسے خود عائب کیا ہے اور

اب گاؤں والوں کے سامنے انجان بن رہا ہے۔ کسی کا انداز ہ تھا کہسون کسی ہے پیار کرتی تھی۔ ووچکے چکے اس کا انظار کرتی تھی۔ وو آگیا اور وو اس کے ساتھ جلی گئے۔ پچھ کا کہنا تھا کہ سون اینے جابر شوہر چککی کے ہاتھوں قتل ہو چکی ہے۔ بہر حال ایک دو ہفتے بعدیہ ساری افوا ہیں دم تو رحمنیں۔ بتا چلا کہ سون یہاں سے قریباً ہیں میل دور''بوے مجوڈا'' میں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لی نے ایک لمحد رک کر ہماری طرف دیکھا اور بولا۔ "بوے پگوڈا ..... کا لفظ تمہارے لے اجنبی ہے .... یہ پکوڈا'' جاتو جا تک لے'' کے علاقے میں ہے اور جنگل میں کھرا ہوا ہے۔ وہاں کے مہان گرو کا نام ایش ہے۔ گرو ایش مجھی کمی تقریب کے موقع پر المارے گاؤں کے چوڈا میں بھی آتے تھے۔ يبيل برسون كى ان سے ملاقات مولى اور میبی پراس نے ان کا دعظ سنا۔ سون کی ایک سیملی کا کہنا ہے کہ وہ گروایش کی باتوں ہے بہت متاثر نظر آتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کہ گرو ان کے گاؤں میں تشریف لا کمیں جس دن سون گاؤں سے عائب ہوئی اس سے صرف تمن روز پہلے ہمارے گاؤں کے پھوڈا می ایک مذہبی تقریب تھی۔جس میں اردگر د کے دیبات سے بھی بھکٹو اور ان کے عقیدت مندآئے ہوئے تھے۔اس تقریب میں گروایش بھی آئے تھے۔ سون نے نہ صرف ان کا وعظ سنا تھا۔ بلکہ بردے کے پیچیے سے ان کے ساتھ بات بھی کی تھی۔ جب چھکی کو پتا چلا کہ سون اس کے چھل سے نکل کر بڑے پگوڈا میں گروایش کے پاس جا پیچی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ بہت بھنایا ہوا'' جاتو جا تک لے'' پہنچا۔ سون وہاں مٹھ میں تغیری ہوئی تھی (مٹھ کی حیثیت بدھ مت کے طلب کے ہاشل کی می ہوتی ہے) چکی نے حسب عادت مٹھ کے محران ہے جھڑا کیا اور اس سے کہا کہ وہ ہر صورت سون ے ملتا حابتا ہے۔ منے کے تکران نے اسے نکا ساجواب دیا۔ چنگی بہت چینا چلایا لیکن اس کی ایک نبیں چلی۔ گروایش ایک بارسوخ تخف کا نام ہے۔ کی بڑے بڑے اوگ اس کے عقیدت مند ہیں۔کسی میں اتن ہمت نہیں کہ منھ میں موجود کسی مخف کو اس کی مرصلی کے بغیر وہاں سے لے جاسکے۔ چنگی بھی تمن حیار روز دھکے کھانے کے بعد ناکام واپس آھمیا..... لی نے ایک ممبری سانس لے کر اوھ کھلے دروازے سے باہر دیکھا۔ آسان سے چھاجوں یانی برس رہا تھا۔ جنگل میں ہونے والی دھواں دھار بارش نے ساں باندھ دیا تھا۔ یانی کی بوجھاڑیں ہوں سے نکرا کر ایسی آواز پیدا کرتی تھیں جوسیدھی دل میں از جاتی تھی۔ لی نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا۔'' بچ یو چھوتو چنکی کے ناکام واپس لوٹے کی وجہ سے کی لوگوں نے سکھ کا سانس بھی لیا۔ انہوں نے سوچا چلو جو پچھ بھی ہے لیکن یہ اچھا ہوا کہ سون کی جان چنگی ہے چھوٹ گئے۔ بہت ہے لوگوں کو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ سون میشہ کے لیے ان سے دور چلی می ہے۔ بیستی، بیکمیت بیکھلیان اب بھی اس ہستی کھیلتی شوخ سون کونبیں دیکھ سیس سے۔جس کی یادیں قدم قدم پر جھری ہوئی ہیں اور پاحقیقت

مبھی ہے میرے ڈاکٹر دوستو! سون بہت دور چلی حمیٰ ہے۔ بوں سمجھو کہ وہ اس دنیا عمل ہوتے ہوئے بھی اس دنیا می نہیں ہے۔ اور بیصور تحال صرف سون کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ جو تخص بھی کیروے کپڑے بہن کر .....تین مامن اور دس احکام مان کر سکھے میں واخل ہو جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے بہت دور چلا جاتا ہے۔اس كى پہلى زندگى ختم مو جاتى ہے اور اس زندگی کی را کہ میں سے ایک نیا مخص نمودار ہوتا ہے۔ وہ صرف بھکٹو ہوتا ہے۔ وہ مرف بھکشو ہوتا ہے۔' لی کی آواز میرے کا نوں میں کونج رہی تھی اور سینے میں درد کی ایک تندو تیز لبر دوڑنے لگی تھی۔ کانوں میں سٹیاں نج رہی تھیں۔ پتانہیں کیوں ایک دم مجھے یوں محسوی ہوا تھا۔ جیسے کوئی اپناا ما تک مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بہت دور چلا کیا ہے .....مون کی ..... ساری روداد میں نے بے چینی کے عالم میں من تھی لیکن روداد کے آخری جھے نے مجھے زیادہ بی بے چین کر دیا تھا۔

میں نے وارفقی کے عالم میں کمیاؤ نڈر لی ہے بوجھا۔"ابسون کہاں ہے؟" "وباں برے محود اے مٹھ میں۔ پہلے مبنے اس کی والدو اور بہن اس سے ل کر آئی تھیں۔ وہ بتاتی تھیں کہ وہ بالکل بدل چکی ہے۔اے اپنوں کی کوئی حرص ہی نہیں روحمی ۔ ا بے گروایش کے کہنے پروہ بے ولی سے ماں اور بہن سے می می ۔ اس نے اشاروں کنایوں میں انہیں سمجھا دیا تھا کہ دولوگ اس ہے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح اس کے دھیان کمیان می فرق پڑتا ہے۔"

''چکی اب کہاں ہے؟'' حمزہ نے دریافت کیا۔

"وو کئی مبینے سے گاؤں میں نہیں ہے۔ اس کی ذہنی حالت منیات کی وجہ سے بوی خراب ہو چکی تھی۔ اول فول بکتار ہتا تھا۔ پتانبیں کہاں دفع ہو کیا ہے۔

می اور حزہ قریبا آ دھا محند مرید کمیاؤنڈر لی کے پاس منصے۔ بارش میں ذرا سا وقفه آیا تو ہم اپی رہائش گاہ واپس پہنچ مکئے۔

بارش ساری رات ہی ہوتی رہی۔ میں رات کے آخری پہر تک سونبیں سکا .....جمو نے ے برآ مدے میں چکراتا رہا اور سگریٹ مچھونکٹا رہا۔ کمرے کے اندر ڈاکٹر حمزہ ممبری نیند کا مرہ لے رہا تھا۔ جنگل میں سرلائے کے ساتھ برتی ہوئی بارش کا شور رہ رہ کر بجلی کا چیکنا اور البتی کے جمونیرا نما مکانوں کا روش ہونا۔ میلی زمین پر کیے کے باریل مرنے کی آوازیں۔ چوڑا کے بارے گا ہے گا ہے کتے کی امجرتی ہوئی آواز ..... وو ب مجھ آج

تک ذہن برهش ہے۔

اس رات مجھے یوں لگا جیسے میں خود یہاں نہیں آیا، کسی نادید و زنجیرے یا ندھ کریہاں لایا حمیا ہوں اور اس زنجیر کی حرفت میرے جسم پر ہر لمحہ سخت ہوتی جا رہی ہے۔ سون کو و کیمنے اور اس کے احوال جانے کی خواہش ذہن میں شدید تر ہوتی جار ہی تھی۔ شاید میں تمائی لینڈ آیا بی اس لیے تھا کہ مجھے سون کو ڈھونڈ نا تھا..... کمیاؤنڈر لی کا فقرہ بار بار ساعت ہے مکراتا اور دل میں درد کی لہریں جاگ اٹھتی تھیں۔ لی نے کہا تھا۔ ''میصور تحال صرف مون کے ساتھ ہی مبیں ہے۔ جو محف بھی میروے کیڑے مہن کر..... تین مامن اور دی احکام مان کر سنگھ جس داخل ہو جاتا ہے۔ وہ عام طور پر لوگوں سے دور چلا جاتا ہے۔ اس کی مہل زندگی حتم ہو جاتی ہے۔''

سون کی مہلی زندگی کے خاتمے کا سوچ کر مایوی .....کا سندرمیرے سینے میں ہلکورے لینے لگا تھا ..... پھر میں خود ہے سوال کرتا ، بیتمہیں کیا ہور ہا ہے۔ یہ مایوی اور دکھ کیسا؟ پہ مون کی زندگی ہے وہ اپنی زندگی کو جسے جا ہے گز ار بھتی ہے اس کی زندگی ہے تنہارا کیا واسط؟ تم اس سے پیار تو نہیں کرتے ہونا .....تمباراتعلق تو رخش ہے جز چکا ہے۔اب وی تمبارامستقبل ہے اور وہی تمبارا پیار ہے۔ وہ لا ہور میں تمباری راد و کیوری ہے۔تم اس کی زندگی کامحور ہواور اس نے اپنی انگل میں تمہارے نام کی انگوشی پہن رکھی ہے۔

مچر می خود کوسمجھتانے لگتا .... میں بیاک کہدر ہا ہوں کہ میں سون سے پیار کرتا ہوں۔ یہ تو بس ایک وابنتگی ہے اور ایسی وابنتگی'' بیتے ہوئے ماہ وسال'' ہے اکثر پیدا ہو جاتی ہے۔ میں بس اسے دیجمنا حابتا ہوں۔ اپنی یادوں کواس کے ساتھ شیئر کرنا حابتا ہوں۔ بس اے ڈھونڈ کرادر دیکھ کر میں حمزہ کے ساتھ اوٹ جاؤں گا۔ سون کی زندگی کیوں بدلی؟ اس کی زندگی بدلنے میں میرامجی کوئی کردار ہے یاشیں؟ ان باتوں سے مجھے کوئی سرو کارشیں۔ ا مکلے روز ہم ساتھ والی بستی'' روتھی'' میں پہنچے۔ دونوں بستیوں میں تھوڑ ابی فاصلہ تھا۔ بمشکل ایک کلومیٹر کا۔ یہ دوسری بستی سون کا''میکا''تھی۔ یباں اس کی بوزھی والدو اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہمی۔ میں اس کی والدو سے ہی لمنا جا ہتا تھا۔ یہستی لکشون گاؤں سے تموری ی جھونی تھی۔ ۱ ہم اس کا رنگ و ھنگ ..... وہی تھا۔ ویسے ہی جمونیزا نما مکان، و یسے بی سبزے کی بھر مار .... یبال یانی تھینچنے کے لیے ایک برا ہنڈ بہب بھی لگا ہوا تھا۔ ال بینڈ پہیے کو دو تین بندے ل کرحرکت دیتے تھے۔

وہ ہمیں تپاک اور قدرے خوف سے ملی۔ ہم نے کاریک ئے ذریعے اپنا تعارف اکثر وں کی حیثیت سے کرایا اور بوڑھی فینک کو بتایا کہ ہم یبال دورے پر ہیں۔ فینک کو مسلسل کھانمی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا معائنہ کیا۔ اور ایک دو دواؤں کے علاوہ چند مشور سے بھی رہے۔ میں نے فینگ کو بتایا کہ کل ہم نے کیاؤ غذر کی ہے اس کی بیٹی سون کی کہانی سی ہے اور ان لوگوں سے ملئے کا اشتیاق پیدا ہوا ہے۔ ہماری سے ساری گفتگومتر جم کی کہانی سی ہے در لیعے ہو رہی تھی۔

سون کے نام پر فینگ کی گدلی آنکھوں میں آنسو چک مجے۔ وو بول۔''ڈاکٹر صاحب! سون ہیری سب سے لاڈلی بٹی تھی۔ سب سے زیادو دکھ بھی ای کو ملے ہیں۔ اس جبنمی چکی نے میری پیول می بٹی کی زندگی جاو کر دی ہے۔ وہ ہریالی کی طرح سندر اور بارش کے قطروں کی طرح چکیلی تھی۔ میری عقل پر پتھر پڑھی تھے کہ میں نے اس ہنتی کھیلتی۔۔۔۔

گڑیوں کی شادیاں رجاتی سون کو چنگی جیسے پاگل بیل کے حوالے کر دیا.....'' ایک دم وہ روتے روتے اپنی جگہ ہے اٹنی اور بیدکی ایک بڑی ٹوکری اٹھا لائی۔ اس ٹوکری کے اندر فینگ کی پچھ رنگی برنگی گڑیاں نکال کر جارے سامنے رکھ دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔'' یہ دیکھو..... یہ تھی سون .....گڑیاں بناتی تھی، گڑیاں سجاتی تھی .....اس کے

ہوئے ہوں۔ یہ دیھو .... یہ می سون .... سریاں بھال کا ہریاں جال کا است اس کے کھیلئے کھانے کی عمر تھی۔ ہم نے اس روتی کرلاتی کو چوٹی سے پکڑ کر اس بردہ فروش کے حوالے کر دیا۔ لا کچ میں آھے کہ وہ شہر میں کما تا ہے ہماری لا ڈلی کو تکھی رکھے گا .... بہت

خوا کے کر دیا۔ لاج میں اسطے کہ وہ سبریل کمانا ہے ہماری لادی تو می رہے ہے۔۔۔۔۔ ہبت سنگھی رکھا اس نے ..... بہت سکھی رکھا .....' وہ ہمچکیوں سے رونے گئی۔'' ڈاکٹر صاحب! آپ تو پڑھے لکھے ہیں۔ آپ مجھے بتا ئیں۔ بیٹیوں کی قسمت ایسی کیوں ہوتی ہے۔ کیوں انہیں پال پوس کراجنبی لوگوں کےحوالے کرنا پڑتا ہے۔''

میں نے کاریک کے ذریعے نینگ سے آسلی تشفی کی باتیں کیں۔ اس کی آبھیں پھر خشک ہو کشکی۔ وہ اشیا جو چند مثل ہو کشکی۔ وہ اشیا جو چند سال پہلے سون اس کھر سے دفصت ہوتے ہوئے چیوز گئی تھی۔ ان میں اس کے اسکول کی کتابیں، اس کی تھی ہوئی پنسلیں ۔۔۔۔۔ اس کے ربڑ ۔۔۔۔ اس کی چوڑیاں ۔۔۔۔ تصویری ۔۔۔۔ کتابیں، اس کی تھی ہوئی پنسلیں ۔۔۔۔ اس کے ربڑ ۔۔۔۔ اس کی پالتو بلی کی تھی ۔۔ اس کی بالتو بلی کی تھی ۔۔ اس کی بالتو بلی کی تھی ۔۔ اس کی بالتو بلی کی تھی ۔۔ اس کو بیشن سے بنائی ہوئی گڑیاں ۔۔۔۔۔ اور گڑیوں کی اس کو بیشن سے بائی ہوئی گئی ۔۔ اس کو بیشن ہوئی تھی۔۔ اس کی بالتو بلی محقاف ہے میں اس کی بالتو بلی محقاف ہی تھی۔۔ اس کی بالتو بلی محقاف ہی تھی۔۔ اس کی بالی محقاف ہی تھی۔۔ اس کے لباس محقاف ہی تھی۔۔ اس کی شکل ایک جیسی ہی دکھائی وہ بی خوب سے سنورے سے سنورے سے دو بھی خوب سے سنورے سے سنورے سے دو بھی خوب سے سنورے سے سنورے سے دان کے لباس محقاف ہی تھی۔ لیکن ان کی شکل ایک جیسی ہی دکھائی وہ بی تھی۔۔

حزوثے کہا۔''سا ہے آئی جی کہ سون اب پگوڈایش ہے اور وہیں رہتی ہے۔'' ''ہاں بیٹا! وہ بس اور کی اور ہوگئی ہے۔ زندگی کے دکھوں نے اسے اتنا ستایا ہے کہ وہ اب سون ہی نہیں رہی ہے۔۔۔۔۔ہم تو اسے واپس آنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرح مختا ہگار ہوتے ہیں۔ اور کہیں مے بھی تو وہ کون سا آ جائے گی۔ اس نے تو اب آ مے ہی آئے جانا ہے۔ بھی بھی سوچتی ہوں کہ شاید بدھانے تھیک ہی کیا ہے۔ پچھ بھی ہے،

علی میں جا کروہ زندہ تو ہے تا اس شیطان چنگی کے ہاتھوں مری تو نہیں ہے۔" سکھ میں جا کروہ زندہ تو ہے تا اس شیطان چنگی کے ہاتھوں مری تو نہیں ہے۔"

ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر وستک ہوئی۔ کاریک نے باہر جاکر دیکی اور پھرایک دم اس کے چبرے کاریک بدل گیا۔ وہ النے پاؤں پیچیے ہٹا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بہی کیفیت سون کی والدہ فینگ کی بھی ہوئی۔ زعفرانی رنگ کے کپڑوں والا ایک شخص اندر آیا اور اس نے دروازہ چو بٹ کھول دیا۔ دروازہ کھلا تو ایک سحت مند راہب اندر آگیا۔ اس نے گیرو لباس بہن رکھا تھا۔ اس لباس میں اس کا ایک کندھا نوگا تھا۔ اندر آگیا۔ اس کے پاؤں بھی نظے تھے۔ سر پر استرا پھیرا گیا تھا وہ بڑی تمکنت سے چانا ہوا اندر مہی سا کے عقب میں دو چیلے تھے۔ ان کے سربھی صفا چٹ اور پاؤں نگے تھے ۔ سے گھڑیا۔ اس کے عقب میں دو چیلے تھے۔ ان کے سربھی صفا چٹ اور پاؤں نگے تھے ۔ سے گاریک نے دھا کا ان کے سربھی صفا چٹ اور پاؤں بھی جھا کا ان کے سربھی صفا چٹ اور پاؤں بھی جھا کا ان کے سربھی صفا چٹ اور پاؤں بھی ہے تھے۔ ان کے سربھی صفا چٹ اور پاؤں بھی ۔ بدھا کا ان

م خاص کرم ہے۔ان کے ہاتھ میں بہت شفار کھی گئی ہے۔'' گرونے ایک نگاہ غلط انداز ہے میری طرف دیکھا۔ میں اور حمز و نے گر و کو تعظیم پیش

Section

کی ،جس کا جواب شان ہے امتنائی ہے دیا حمیا۔ ہانچی کا بچی بڑھیا نے لکڑی کی ایک چوکی كرے كے وسط مى ركھ دى تھى۔ گرو بروے ثفاث سے چوكى پر بينے حميا۔ اس كے باتھوں می مالا ہو لے ہو لے گردش کر رہی تھی اور آئھیں بند تھیں۔ وہ کافی دیر تک منہ میں بدیدا تا ر ہا۔ ساتھ والے کمرے میں ایک جواں سال عورت لمبی جا در میں لیٹی ہوئی برآ مد ہوئی اور گرو کے روبرو دو زانو بینے کرا پناسریوں جھکالیا کہ وہ زمین سے لگتا ہوامحسوی ہوا۔

جواں سال عورت اور گرو کے درمیان چند فقروں کا تبادلہ ہوا۔ اس محفظو میں سون کی والدون في مجمى مخقرسا حصدليابي سارى منتلومقاى زبان من تقى لبذا جارے فيلبيس یزی۔ گرونے اپنی خوابتاک نظریں اٹھا کر اپنے ایک چیلے کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی ہے آ کے بڑھا اور اپنا تشکول گرو کے سامنے کر دیا۔ گرو نے تشکول میں ہاتھے ڈال کر باہر نکالا اور کوئی شے جواں سال عورت پر چیز کی۔ یہ غالبًا کوئی عرق تتم کی شے تھی۔ ایک تیز خوشبو نے جمونپڑے کے مختمر خلا کو ڈھانپ لیا۔ عجیب سحر انگیزی خوشبونٹی۔ گرو نے مرحم آواز

می چندسور ول (ندمبی دعاؤں) کاالاپ کیا۔ پھراٹھ کر کھڑا ہوا۔

بوڑھی نینک جلدی ہے اندر منی وو واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چیوٹی سی بوللی تھی۔ ا پے لرزتے ہاتھوں ہے اس نے یہ یونی گرو کے پاؤں ہے چھوٹی اور پھر ایک چیلے کے تحکول میں ڈال دی۔ ہم اس ساری کارروائی کے دوران ایک طرف مودب کمڑے رہے تھے۔ گرواوراس کے عقیدت مندوں میں ہے کسی نے ہماری طرف توجہ دینے کی ضرورت نبیں سمجی تھی دو تین من مزید رکنے کے بعد گرواور اس کے دونوں چیلے باہر چلے مکئے۔ جب تک وہ نظروں ہے اوجمل نہیں ہو گئے۔ فینگ ، کاریک اور جواں سال عورت ہاتھ

باند مے سر جھکائے کھڑے ہے۔

حرو کے جانے کے بعد جمیں معلوم ہوا کہ جواں سال عورت درامل جواں سال لڑکی تھی اور بیسون کی بڑی بہنوں میں ہے ایک تھی۔سون کی والدہ نے اس کی جلد شادی کے لے گرو جی ہے دیا کروائی تھی۔ اس کے ملاوہ اپنی بیماری کے لیے بھی اس نے گرو جی ے عمل کیا ہوا یانی حاصل کیا تھا۔ کاریک نے یہ بھی بتایا تھا کہ ابھی یہاں سے جانے والے گروکشیال.....گروایش کے شاگرد ہیں۔ گروایش کواستاد گروبھی کہا جاتا ہے اور ان كا قيام برے چوذا مى ب-تيرے اہم اورس سے برے كروكا نام واثو جت تھا۔ واشوجت کی عمر کافی زیادہ تھی۔ وہ زیادہ تربزے مچوڈا میں ہی رہتے تھے۔انہیں"بزے

مرو' کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔

ا پی رہائش گاہ پر واپس آنے کے بعد میں نے کاریک سے یو چھا۔''وہ یوٹلی کیسی تھی جوفینگ نے گرو کے قدموں سے چھوا کر تشکول میں رکھی تھی؟"

کاریک نے بتایا۔"اس می سونے جاندی کا کوئی زبور ہوگا..... یا پھر کوئی جیوتی مونی رقم ہو گی جوسون کی والدہ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر جمع کی ہوگی۔ بیررم مچوڈ ا کے فنڈ میں جائے گی۔ ایسی رقوم لوگ کثرت سے جمع کراتے ہیں۔ ان سے پکوڈ ا کا انظام چلا ہےادرتقریبات وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔لکثون گاؤں کا ایک زمیندار ہر ماہ ایک خطیر رم ال معى جع كراتا ب\_"

تو ہات کا بیسلسلہ ہم نے تھائی لینڈ کے مضافاتی علاقوں میں ہر جگہ دیکھا تھا۔ راہب، مجھشو، عامل، عطائی اور نیم حکیم کئی طریقوں سے ضرورت مندوں کولو منتے تھے۔ بے شک بدھ مت کے بچے چیرو کاربھی ملتے تتے جو بے حد ساد و دل اور قناعت پندلوگ ہوتے تتے تا ہم ببرو پیوں کی بھی کی نبیں تھی۔ان ببرو پیوں نے کئی حوالوں سے بدھ مت کی شکل بگاڑ ر محی تھی۔ اس بے حد سادہ اور فقیری حتم کے مذہب میں راگ رنگ اور تھیل تماشوں کو دخول مل مميا تھا اور خرا فات واضح د کھائی دیتی تھیں۔

رات بحر کی بارش کے بعد موسم بہت اچھا جو گیا تھا۔ ہر شے تھری ہوئی تھی۔ دس بح کے قریب می اور حزہ، کمپاؤنڈر لی کے کلینک پر پہنچ گئے۔ آج ہم چھتریاں لانا نہیں بھولے تھے۔ ہارے پہنچنے سے پہلے ہی کلینک میں کافی مریض جمع ہو کیے تھے۔ مقامی اسکول کے ماسر ایک برمی ہتنے۔ انہیں جوڑوں کا درد لاحق تھا۔ وہ صبح منداند میرے سے کلینک میں آئے بیٹھے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے انہی کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد دوپہر ویراه بج تک مختلف مریعنوں کو دیکھتے رہے۔ ایک بھکٹو ٹائپ محض بھی اس سارے عرصے عمل وہاں موجود رہا۔ وہ چپ جاب ایک کوشے عمل کھڑا رہا۔ عمل نے اندازہ لگایا کہ بیخف چوڈا کے بھکشوؤں اور گرو کشیال کی طرف سے یہاں موجود ہے۔شاید اس کی ذے داری میتھی کہ وہ ہماری حرکات وسکنات پر نظر رکھے۔ بعد میں بیاندازہ بالکل درست فابت ہوا۔

ہم نے دو پہر ڈیڑھ ہے تک جن مریضوں کو دیکھا ان میں کل والی مریضہ بھی شامل تقی، بینی سون کی بوڑھی ساس، وہ کل کی طرح اپنی بڑی بہو پیاؤ کے ساتھ آئی تھی۔ آج

میں نے زیادہ دھیان سے پیاؤ کو دیکھا، کیونکہ کل مجھے پیاؤ کے جانے کے بعد معلوم ہوا تھا

کہ ووسون کی جیشانی ہے اورسون کے ساتھ اس کی ممبری دوتی بھی تھی۔ پیاد کی عمر تمیں سال ہے کم نہیں تھی لیکن اپنی جسمانی موز ونیت اور اچھی شکل وصورت ک وجہ سے عمر کم دکھائی دیتی تھی۔اس کے سرایے میں خاص قتم کی نسوانی دلکشی تھی۔اس ولکشی نے اس کی حال میں بھی لوج اور لبراؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہ سازھی مہنتی تھی اور اے سازهی میننے کا طریقہ بھی آتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جتنی در وہاں رہی بڑے غور ہے جھے دیستی رہی۔ اس کا یہی انداز میں نے کل بھی نوٹ کیا تھا۔ اس کے انداز نے مجھے گڑ ہوا سا دیا۔

وہ اپنی ساس کے ساتھ کمرے میں آئی تو اس وقت بھی گاہے گاہے میری آتھوں ہے آ مس جار کر لیتی تھی۔ میں نے اس کی ساس کا تنصیل سے طبی معائنہ کیا۔ اس کے کانوں میں درد بھی رہتا تھا،شاید یمی اس کے کمل بہرے بن کا سب تھا۔ میں جب نسخہ لکے رہا تھا، پیاؤ نے احا تک عجیب سے کہے میں کہا۔ 'امیں آپ سے پچھ بات کرنا جائتی

مول ..... الملي عن لا

می نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہے باک سے میری آنکھوں میں گزی تعیں۔ میں نے کہا۔''اس وقت بھی یہاں کوئی نبیں آپ بات کرعتی ہیں۔'' " نبیں یہ موقع تھیک نبیں .... باہررش لگا ہوا ہے۔ کنی لوگ اپنی باری کا انتظار کرر ہے

''نو پھر آپ شام سے تھوزی در پہلے آ جائیں۔ آپ کی والدہ (ساس) کو گلو کوز کی ڈ ریبھی لکنی ہے۔انہیں تقریباً دو شکھنٹے یہاں رکنا پڑے گا۔''

" یے تحک ہے۔" ووجلدی سے بولی۔

میں ابھی تک الجھن میں تھا۔ بہر حال میں نے اسے نند تھاتے ہوئے کہا۔''اس میں دو دوائیں ایسی ہیں جومیرے پاس موجود نبیں۔ اگر آپ انبیں کسی قریبی قصبے ہے منگوا ۔ سکیں تو بہتر ہے۔ دو تین دن لگ بھی جا کیں تو کوئی مضایقہ نہیں، کیونکہ یہ بعد میں بھی شروع كرائي جاعتى بين-"

پیاؤ نے سر جھکا کرشکر میہ ادا کیا اور پھرا پی کمزور ساس کوسہارا دے کر باہرنگل گئی۔ المال المالية كے جانے كے بعد میں دہر تک سوچتا رہا، وہ مجھ سے كيا بات كرنا حامتی ہے؟ وو جھے بار بار گھورنے کیوں لگ جاتی تھی۔ کہیں وہ میرے حوالے سے کوئی خاص بات تو نہیں جانی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور زمانہ شنای کی چمک تھی۔ الیی خواتین بالکل موہوم اشاروں سے بڑے واضح اندازے لگا لیتی ہیں۔ وہ ہواؤں میں نادیدہ واقعات کی خوشبوسونکھ لیتی ہیں۔ وہ ہواؤں میں نادیدہ واقعات کی خوشبوسونکھ لیتی ہیں۔ ۔ وہ جوان اور خوش شکل خوشبوسونکھ لیتی ہیں۔ اس کا شوہر کمزورجم کا مالک ایک عام ساختص تعااور اکثر بہتی سے باہر رہتا تعا۔ کہیں بیاؤ ان خائن مورتوں میں سے تو نہیں تھی جوابے مردوں کے پیچھے ان کے حقوق تماد کا ڈالتی ہیں اور غیر مردوں کی طرف میان رکھتی ہیں؟ ایسے ہی کئی سوال شام بک میرے ذبی میں آتے رہے۔ یہاں تک کہ بیاؤ اپنی ساس کو لے کر کمپاؤٹر ولی کے کھیئے۔

ذا کٹر حزوبتی کا ایک داؤنڈ لگانے کے لیے نگلا ہوا تھا۔ میں نے لی کے ساتھ مل کر بوڑھی عورت کو ڈرپ وغیرہ لگائی۔ بیاؤ، ساس کے سر ہانے جیٹھی تھی۔ گاہے گاہے وہ اپنی ساڑھی کے بلوے ساس کی چیشانی پر چیکنے والا پسینہ پونچے دیتی تھی۔ آج مبس محسوس ہور ہا تھا۔ بیاؤنے کہا۔" یہ بارش کی نشانی ہے ڈاکٹر صاحب!"

"شایداییا بی ہے۔" میں نے کوڑی ہے جما تکتے ہوئے کہا۔ ناریل اور کیلے کے جمنڈ کے عقب میں افق اہر آلود دکھائی دے رہا تھا۔ الگنیوں پر جمولتے ہوئے رنگ بر سکتے کپڑے ہوا نہ ہونے کے سبب بالکل ساکت تھے۔کوئی پتا .....گھاس کا کوئی جنگ کرتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔

ووبانس کی لکڑی ہے ہے ہوئے اسٹول پر جیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب ہی کری پر موجود تھا۔ ووبولی۔'' آپ کا نام آخر (اخر) ہے۔ کیا بیہ آپ کا پورا نام ہے؟'' میرے جمم پر چیونٹیاں کی ریک گئیں۔'' کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا جا ہتی ہیں؟'' میں نے اپنے تاثرات کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔

اس نے نگاہیں میرے چبرے پر جمائے رکھیں اور بولی۔'' کہیں آپ کے نام میں شاد کالفظ تو نہیں آتا۔''

پیاڈ کے بیہ الفاظ میرے سر پر بم کا دھا کا ثابت ہوئے،میرا منہ کھلا رہ گیا۔ شک کی مخبائش بہت کم رہ گئ تھی کہ پیاؤ میرے بارے بیں جانتی ہے۔ میں نے خود کوسنجالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''منز پیاؤ! آپ کی ہاتمیں،میری

Section

سجه م جس آری ہیں آپ .....'

"مراخیال ہے کہ میرے یاس آپ کی ایک تصویر بھی موجود ہے۔" اس نے میری بات کاٹ کر کہا اور میرے اعصاب مجھ اور بھی جے گئے۔

اس نے ادھراُ دھرا صیاط ہے دیکھا۔اس کی بہری ساس ناریل کی جیمال ہے بنی ہوئی لبوتری مار پائی پرلیٹی تھی اور غنودگی کے سبب اس کی آسمیس بند ہو چکی تعیں۔ پیاؤ نے اپی سارهی کے پلو کے نیچے بلاؤز میں ہاتھ ڈالا اور اخباری کاغفر میں کیٹی ہوئی کوئی چیز نکال لی۔ یہ ایک تصویر محی۔ اس نے اپنے جسم کی اوٹ میں رکھ کر اخباری کا نذ کی جس کھولیس اور کارڈ سائز کی تصویر میرے سامنے کر دی۔میرے رو نکٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میری اور سون کی تصویر تھی۔ میں اسے بڑی احمیمی طرح جانیا تھا، اور پچھلے جار یا نچ برسوں میں کئ مرجبہ اس تصویر کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ جب بنکاک میں میری اور سون کی آخری ملاقات ہوئی تھی ایک فوٹو گرافر نے سری نشن ہوئی میں بیتصور مینی تھی۔ تصویر دیکھ کر ماضی کا ایک در بچه میرے سامنے کھل کیا۔ ہم دونوں کرسیوں پر جیٹے تنے۔عقب میں ایک ''ان ڈور'' بودا تھا۔ سون کے دونوں ہاتھ موڑی کے نیچے تھے ادر عربال دودھیا کائی ی کنکن آڑھا ترجیا لکا ہوا تھا۔ میں آج برسوں بعد اس تصویر کے ذریعے سون کی شکل دیم ر ہا تھا۔ چند کموں کے لیے مجھے یوں لگا جیسے پیشل ہمہ وقت میری نگاہوں کے ساسے رعی ب\_ من بھی اے بھولا بی نبیں موں۔"

مجھے یاد آیا کہ اس تصویر کی ہے منت بھی سون نے اپنے پرس سے کی تھی اور کہا تھا۔ " یہ تصور می نے ایے لیے منحوائی ہے تو رسن! اگر مہیں درکار ہے تو اور ممنحوالو۔ میں نے بے رخی سے جواب دیا تھا۔''نبیں مجھے اس کی ضرورت نبیس۔''

وہ میری اس بے رخی کوبھی بہت می دوسری" بے رخیوں" کی طرح محل وسکون سے برداشت كر مني تحى \_ آج ايك بار پمروه تصوير ميرے سامنے تھى اور ميرے ذہن مى آ ندھیاں ی چل رہی تھیں۔ میں د کمچہ رہا تھا کہ تصویر کے رنگ پچھہ بچیکے پڑھئے تھے لیکن

سون کے چبرے کی ہر درد چیک ای طرح نمایاں نظر آ ری تھی۔

پیاؤ کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وو کہدر ہی تھی۔"مرف اتنا فرق ہے کہ آپ کی شیع برمی موئی ہے اور بال تموڑے سے لیے بیں لیکن آپ کو دیکھنے کے فوراً بعد بی میرے و جن میں شک رہے لگا تھا۔ میرے ول نے پکار کر کہا تھا کہ آپ وی ہیں جس کا یہاں سن نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ اتی شدت سے کہ دو اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹی تھی۔''

پیاؤ کے آخری الفاظ نے میری ساعت پر لرزہ طاری کر دیا۔ میں نے ہکلا کر کہا۔ '' آ .....آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟''

"اس کی .....جس کے لیے آپ یہاں آئے جی .... ہاں ڈاکٹر آخر! میں ب کچھ جائی ہوں۔ بچھے سب بچھ معلوم ہے اور شاید وہ بچھ بھی جوآپ کو معلوم نہیں۔"
میرے سنے جمی دھا کے ہورہ سے میں نے ہراساں نظروں سے اردگرو و یکیا۔
بلکی بوندیں پڑنے تکی تھیں۔ کمپاؤنڈر لی بڑی تندی سے ایک دوا چینے جمی مصروف تھا۔ پیاؤ
کی ساس آئیسیں بند کے بڑی تھی۔ جمی نے ایک مجری سانس لی۔ آٹی تھسکو پ اٹار کرمیز
پر رکھا اور ہتھیار ہیسکنے والے لہج جمی کہا۔" آپ میرے بارے جمی کیا جائی ہیں سن

" من پہلے یہ جانا چاہوں کی کہ میں سون کے بار ہے میں کیا جانی ہوں۔ " وہ بجب
سے لیج میں ہوئی۔ "اس کی ساو آنکھوں میں آنسو سے چک گئے ہے اور پہ نہیں کیوں،
ایک دم میں اپ آپ کو قسور وارمحسوں کرنے لگا تھا۔ بجھے اپ "قسور" کی ٹوکی نوعیت
معلوم نہیں تھی مگر کیفیت وہی تھی جو قسور وار کی ہوتی ہے۔ پہ نہیں، کیوں ہوا تھا ایک دم
ایسا؟ پیاؤ نے کہا۔ " ذاکر آخر! آپ کوئیس معلوم، ہاں آپ کوئیس معلوم، آپ نے اس
پھول کالا کی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ اتنا براسلوک کیا ہے جوکوئی
بڑے سے بڑا دشن بھی نہیں کرسکا۔ میں جب اس پہلو سے سوچی ہوں تو گتا ہی معان
بڑے سے بڑا دشن بھی نہیں کرسکا۔ میں جب اس پہلو سے سوچی ہوں تو گتا ہی معان
محصے آپ اور چکی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ سون کی زندگی برباد کرنے میں آپ دونوں
کا ہاتھ ہے، اور اس لحاظ ہے آپ زیادہ قسور وار نظر آتے ہیں کہ آپ نے اپ رویے
سے ایک الی بہ بس لاک کولہولہاں کیا جو پہلے ہی زخموں سے چور تھی۔" پیاؤ کا گلار ندھ
گیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنوگر مجے۔ یوں لگا جسے بوندیں دروازے سے باہری نہیں
گیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنوگر مجے۔ یوں لگا جسے بوندیں دروازے سے باہری نہیں

مل نے کہا۔''سز پیاؤ! آپ مجھے سون کے بارے میں بتانا جائتی ہیں۔ آپ بتالیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں اور پلیز! یہ آنسو وغیرو پوچھے اس کی نے اندر آکر دکھے لیا تو کیاسو ہے گا۔''

قریا یانج من تک پاؤ بس سکتی بی رہی۔ پر دھرے دھرے اس کے جذبات می تغیراد پیدا ہوا۔ بالآخر اس نے اپی بنتی ساڑھی کے بلوے اپی آجمیس ہو تھیں اور بولی۔''وہ بدی چنیل اور ہس کھے ۔خوشی اس کے اندر سے پھوٹا کرتی تھی۔میرے دبور چکی نے اس کے ساتھ جو کھے کیا ،کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتا تو خود کشی کر لیتی یا جیشہ کے لے مردار ہوجاتی ....اس بے جاری نے مجر بھی کسی نہ کسی طرح زندہ رہے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ بنکاک میں قریباً ایک سال تک سخت بھار ہے کے بعد جب وہ دوبارہ صحت یاب ہوئی تو اس کے اندر سے ایک اور سون مچوث للی۔ اپی ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کو سینے میں چھیا کر اس نے جینا سکے لیا۔ وہ ہستی کھیاتی تھی ، کھاتی چتی تھی ، رقص کرتی تھی۔ یہ اس کے اندر کی خوشی بی تھی جس نے اسے زندور بنے کا نیا ڈھنگ سکھایا۔ یوں میں کہ سکتی ہوں ڈاکٹر آخر! کہ چکی کے ہاتھوں مسار ہونے کے بعدود پھر تھیر ہوگئی .....کیل متاخی معاف! آپ نے اے بوں تو ڑا کہ اس میں دوبارہ تقبیر ہونے کی منجائش ہی نہ رہی۔ وہ

الجا د مرنی اوراس کی زندگی کی صورت بدلتے بدلتے کیا ہوگئے۔" پاؤنے چند معے تو تف کیا اور جذباتی کہے میں بولی۔ وو آپ سے پیار کرنے می تھی واكثر آخر! بكد شايد بيار بحى جمون لفظ ہے۔ مجمع اس كے ليے ايك دوسر علفظ كاسبارا لینا پڑے گا۔ ہاں .... وہ آپ سے مشق کرنے گئی تھی۔ وہ بچپن سے بڑی جذباتی تھی۔ وہ اے کڈے کڈیوں سے عشق کرتی تھی۔ان کی جدائی پر مجبوث مجبوث کررونے لگتی تھی۔ اے کی سے لگاؤ ہوتا ہی نہیں تھا، اگر ہو جاتا تھا تو پھر بہت شدید ہوتا تھا۔ جیسے آپ سے ہوا۔ وہ بنکاک میں کال گرل کی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ ہے اس کا سامنا ہوا۔ آپ اے ان تمام لوگوں سے مختلف لگے جواب تک اسے ملے تھے۔ وہ مجھ سے پچھ بھی چمپاتی نہیں تھی ڈاکٹر آخر! جیوٹی جیوٹی بات بھی بتا دیتی تھی ، آپ کے بارے بھی بھی اس نے ا بے دل کی ہرواردات مجھے بتائی ہے۔ وہ کہتی تھی جب اس نے آپ کو پہلی بار ہوٹل نیوٹرو كيْرروك ۋانس بال مِن ديكھا تو آپ اے اپنے چبيتے گئے۔ سونو اس كا كذا تها، وہ بجين ميں اس سے عشق كرنے لكى تھى۔ اس كى حركتيں الى بى اوث پٹا تک ہوا کرتی تھیں۔ وہ شادی کے بعد بھی اپنے سونو گڈے کا نام لیا کرتی تھی اور آہیں مجرتی تھی۔شادی کے کوئی بانچ ماہ بعدسون کو پہلی بار بے ہوشی کا دورہ پڑا تھا۔ حمدہیں معلوم ع علا اے بھی بھار بے ہوشی کا دورہ پر جاتا تھا؟" "بال مجمعمعلوم ب-"عمل نے كبا-

"جس روز مملی بارابیا ہوا تھا وہ یہاں لکشون گاؤں میں بی تھی۔ گاؤں میں آنے والی ایک بارات کو دیچه کر ده بے ہوش ہوگئ تھی۔ آ دھے تھنے بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی لیکن اس يرساري رات ممري غنود كى طارى رى تقى - بان تو مى تهبيس موش غورو كيدروكى بات متا ری تھی وہاں سون سے تباری مملی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ہونے والی ہر ملاقات میں وہ تنہاری طرف منچی چلی می تھی۔ وہ تم پر ظاہر نہیں کرتی تھی لیکن وہ تم ہے بے انتہا والبطلى محسوس كرنے لكى تھى۔ تم اس سے جتنا دور رہے تنے دہ تم سے اتنا عى وابستہ ہوتى جلى جاتی تھی۔ ان دنوں اس نے مجھے اوپر تلے دو خط بھی لکھے تتے۔ ان عمل سے ایک خط اب بھی میرے یاس ہے، موقع ملاتو حمہیں دکھاؤں کی ڈاکٹر!.....

بات كرتے كرتے ايك وم پياؤ تفتك كئي اور اس كے چرے ير شرمندى كى جملك آئی۔''او وسوری! ش آپ کو ڈاکٹر صاحب کے بجائے ڈاکٹر کہد کرمخاطب کر رہی ہوں۔ آپ نے برا تونیس منایا۔"

"بالكل نبيل - مجھے آپ ..... جناب كے بجائے بے تكلفی ہے خاطب كرو۔ مجھے ايبا

وہ بول۔" اپن کوئی بات مجی سون نے جمہ سے چمیائی نہیں ہے۔ وہ تمہارے چلے جانے کے خیال سے بہت افسردہ تھی لیکن اسے پت تھا کہ جانے والے نے آخر جانا ہی ہے .....تم ..... ایک پردیسی پرندے تھے ڈاکٹر آخر! اور وہ حمہیں دل دے جیمی تھی لیکن اے اپنی حیثیت بھی بڑی اچھی طرح معلوم تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ زمین پر ریکنے والی اور میچڑ میں تھڑی ہوئی چیونی ہے ہتم نیلے آسان پراڑنے والے شہیر ہو۔ تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ نبیں۔ حمہیں جانا بی ہے اور پھرتم چلے گئے تھے۔ وہ بھرے پرے بنکاک میں بالکل تنہارہ من تھی۔اس کا جی ہرشے ہے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پیۃ نبیس کہ اے کیا ہو گیا تھا۔ نہ وہ خود بھی نہ مجھے سمجھا کی۔تم اے ایک ایباروگ دے گئے تتے جس کا کہیں علاج نہیں تھا۔ شاید حمهیں بیمن کر جیرانی ہو ڈاکٹر آخر! کہ تمہارے بنکاک جپوڑنے ہے دو تمن دن پہلے ى سون نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے نائث لائف سے الگ ہوگئ تھی۔ اس کے پاس کھے جع ہوجی موجود تھی۔ وہ اس عل سے پچے رقم نکال نکال کر چھی کو دیتی رہی تا كدودان سے "يكار" كا تقاضانه كرے ..... بحراس نے بيارى كا ببانه بنايا اور كھوم

FOR PAKISTAN

کے لیے اپنی بڑی بہن کے یاس" آئی" چلی منی لین اے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ وہ بنکاک میں رہنا جاہتی تھی اور ہوگل نیوٹر و کیڈرو کے قریب رہنا جاہتی تھی۔اس کے دل کے اندرے ہرروز بيآواز آتى تھى، كەاس كا تورسٹ! واپس آئے گا۔بس ايك بے نام آس تھی۔ایک بے وجہ یقین تھا ..... بغیر کسی جواز کے ..... بغیر کسی منطق کے وہ تنہارا انتظار کر ر ہی تھی۔ میں نے حمہیں بتایا ہے تا، ڈاکٹر آخر ! کہ دو بس ایسی ہی اوٹ پٹا تک تھی۔ میں نے اے کئی بارسمجمایا کہ وہ خوابوں کی ونیا سے باہر نکلے۔ یہ قصے کہانیوں کی باتھی ہیں۔ لوگوں کی دلچپی کے لیے سیاح حضرات جوسفر نامے لکھتے ہیں ان میں ایسے واقعات شامل کے جاتے ہیں۔ وہ سب مجمعتی بھی تھی ، مانتی بھی تھی لیکن جان بوجو کر آئیمیں بند کیے ہوئے تملی میں نے ایک دن اے جمڑ کا مجی ہے میں نے کہا۔"سون! تو کیا مجھتی ہے ، تو نے رخصت کے وقت اے بوسر مبیں دیا تھا .....اور وہ اس بوے کے لیے رزب رزب کر پمر تمبارے پاس آجائے گا؟ تو پاگلوں جیسی باتی کرتی ہے۔خوائوا واپ آپ کود کھ دے ری ہے۔ چکی کے مبر کا بیالہ چھک حمیا تو وہ کچنے چایا کے ساحل پرغوطے دے دے کر

وہ میجونبیں بولی تھی ڈاکٹر آخر اس کے چیرے پر میجونبیں تھا۔ نہ وکھ نہ خوف نہ مایوی ، بس ایک انظار تھا۔ یوں لگتا تھا کہ دوسرے یاؤں تک انظار ہے۔ وو پھی کے ساتھ گاؤں آتی بھی تھی تو ایس جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ جیسے ایک ان دیکھی ڈور اسے مسلسل بنکاک کی طرف مسینچتی رہتی تھی۔ چنکی اس پر بہت بختی کرتا تھا۔ وہ اسے واپس اس کے پیشے کی طرف لانا عیابتا تھا۔اے اپنی عورت کے جسم کی کمائی کھانے کی اٹ لگ حمیٰ تھی اور بہانے بنانا تھا قرضے کے، اس کا دعوی تھا کہ اس نے بنکاک میں سون کی بیاری پر بے تماشا خرچ کیا تھا۔ اس خرچ کے سب وہ مقروض ہوا اور اب قرض خواہ اس کا گلا د باتے ہیں۔ سون نے بنکاک کے ایک جو ہری ہو چی وانگ کے ہاں محنت مزدوری شروع کر دی تھی اور دن رات خود کو مشقت کی چکی میں چیس کر چکلی کے نقاضے پورے کر رہی تھی لکین چکی کے دلی منصوبے تو سچھے اور ہی تتے۔ اس نے ہو چی کے ہاں بھی سون کا پیجیا نہیں چیوڑا۔ وہاں اس نے ہوچی اور سون کوایسے چکر میں پھنسایا کہ ہوچی کو اپنی عزت بیانے کے لیےسون پر بلیک میلنگ کا الزام لگانا پڑا اورسون چھ ماو کے لیے جیل جلی گئی۔ جیل کا نئے کے بعد وہ رہا ہوئی تو پھر سے چکی کی گرفت میں تھی۔ چکی نے اے اپ

جس ہے جامل رکھا اور بری طرح مارتا پیٹتا رہا۔ بعد ازاں جب سون کی ذہنی حالت اہتر ہونے گی تو وہ اسے یہاں لکھون گاؤں لے آیا۔ گاؤں کا پگوڈا اس کھر کے قریب ہی ہے جہاں سون ، چنگی کے ساتھ رہتی تھی۔ یہیں پر اس نے گروکھیال کے وعظ سننے شروع کیے اور دھیرے دھیرے وہ فذہب کی طرف مائل ہونے گئی۔ وہ اکثر کیروے کپڑے ہینے گئی اور دھیرے دو فذہب کی طرف مائل ہونے گئی۔ وہ اکثر کیروے کپڑے ہینے گئی تھی۔ اس کی مختلو میں مجری سنجیدگی اور ادائی آتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی اور ہی سون آئتی تھی کھرا کے دن ایسا آیا جب وہ بڑی خاموثی کے ساتھ یہ گلیاں یہ کھلیان اور یہ گاؤں چھوڑ گئی۔ کھرا کے دن ایسا آیا جب وہ بڑی خاموثی کے ساتھ یہ گلیاں یہ کھلیان اور یہ گاؤں چھوڑ گئی۔ کھرا کے دن ایسا آیا جب وہ بڑی خاموثی کے ساتھ یہ گلیاں یہ کھلیان اور یہ گاؤں جھوڑ گئی۔ ہے اور گئی دوز بعد معلوم ہو سکا تھا کہ وہ ''چا تو چا تھی لے'' کے بڑے گھوڈا میں چلی گئی ہے اور کہاں مٹھ جی راہباؤں کے ساتھ رور ہی ہے۔''

پیاؤ ہولتی رہی۔ میں اس کی ہاتمی توجہ ہے سنتا رہا۔ حالانکہ ان میں اسے اکثر ہاتمی، میں ہیلے لی ہے بھی من چکا تھا۔ پیاؤ کی گفتگو اختا ہی مراحل میں پنجئی تو اس نے بھیے وہ خط و کھایا جو قریباً چار سال پہلے سون نے بنکاک ہے اسے لکھا تھا۔ یہ خط تھائی زبان میں تھا۔ جس رات سون ہے میری آخری طاقات ہوئی تھی یہ خط اس ہے اگلی رات لکھا گیا تھا۔ میری سوت کھا پڑھنا شروع کیا۔ وہ تھائی میں لکھا گیا ایک ایک جملہ پڑھتی میں اس کا ترجمہ کرتی گئی۔ خط کامضمون کچھ یوں تھا۔

پچھے دنوں دل کی حالت بڑی ججب رہی ہے۔ جھے خودا پی بی بچھین آرہی ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے۔ زندگی میں سینئٹر وں بار پیار کا لفظ سنا تھا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ '' پیار'' ہوتا کیا ہے۔ یہ بڑی ظالم چیز ہے آپی ۔۔۔۔ انسان اپ آپ ہے بی جدا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر پچھو ظاہر نہیں ہونے دیا اور نہ بھی ہونے دوں گی۔ میں اس سے اس کا پتا ٹھکا نانہیں پوچھوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ جھے بتا کر بھی نہیں جائے گا۔ میں اس کے کار میں اپ انظار کا گلاب ٹا تک کر اسے آزاد چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ دنیا کے کی بھی کونے میں چلا جائے واپس آ جاتا ہے۔ شاید می بھی کی موجوم امید کے سہارے اس کا انظار کرتا چاہتی ہوں۔ یہ چاہتی ہوں کہ دو اپنا تام ونشان موجوم امید کے سہارے اس کا انظار کرتا چاہتی ہوں۔ یہ چاہتی ہوں کہ دو اپنا تام ونشان بنا جنیر چلا جائے اور پھر جھے ڈھویڈ تا ہوا واپس آ جائے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا میرے بتائے بغیر چلا جائے اور پھر جھے ڈھویڈ تا ہوا واپس آ جائے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا میرے بتائے بغیر چلا جائے اور پھر جھے ڈھویڈ تا ہوا واپس آ جائے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا میرے بتائے بغیر چلا جائے اور پھر جھے ڈھویڈ تا ہوا واپس آ جائے۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ کیا میرے کھی لاکی کے لیے کوئی پر دیسی واپس آ سکتا ہے؟

شایر میں آسک اور ٹورسد، تو بالکل می اور طرح کا ہے چر بھی نجانے کیا بات ہے

میں اس کے جانے کے بعد دن رات اس کی راہ دیکھنا جاہتی ہوں۔ خرنبیں یہ کیسا دیوانہ جذبہ ہے۔ میں اس بارے میں جتنا سوچتی ہوں اتنا ہی الجھ جاتی ہوں۔

و پہتیں کہاں ہے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔ لیکن چند بی دنوں میں ایسا لگنے لگا ہے کہ میں اسے مرتوں سے جانتی ہوں۔ اس کی کوئی ادا اس کی کوئی بات مجھ سے چمپی ہوئی نہ

یں ہے۔

مجیلے چوہیں مھنے میں نے بری اذبت می گزارے ہیں۔ یوں مجمو کہ بس روتی عی ری ہوں اتنا یانی تو یا تک دریا می بھی نبیں ہوگا جتنا میری آتھوں سے بہا ہے۔ پہت ہے آنی! ایما کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ کل رات ماری آخری طاقات مولی ہے۔ سری عن ہوئل کی جلتی جھتی روشنیوں میں میں نے بہت دریجک بوے غور سے اس کا چرو دیکھا ہے۔ وہ بھی کھے چھے جذباتی نظر آرہا تھا۔ ارد گرد کی ہرشے کو الو داعی نظروں سے دیکھ رہا تنا۔ على اس كى آجموں على اپنى ممبت تلاش كرتى رى كيكن يا تو ميرى نگاه على اتى سكت نہیں کہ ٹورسٹ کے اندر تک جاسکے، یا پھراس کی آسمیں بہت ممری ہیں۔ میں ہیشہ کی طرح ناکام ری۔ ہم الودائ باتی کرتے رہے۔ جدائی کی محری قریب آتی ری، پمر ایک بری عجیب بات ہوئی آئی! وہ ہوا جواب تک نبیس ہوا تھا اور نہ عل نے جس کا تصور كيا تعا۔ بالكل آخرى لحول على اس نے مجھے بازوؤں سے تعام ليا، اس نے مجھے چومنا عایا۔ وہ میری زندگی کی خوش قسمت ترین کھڑیاں تھیں ۔لیکن پھرایک دم یوں ہوا کہ میرے اندر کوئی شے بچھ کئی۔ ٹورسٹ کے ہونٹ جب میرے قریب آئے تو میں نے ایک دم اپنا چېره ايک طرف مثاليا۔ پية نبيس ايسا کيوں موا آني اليکن پيهو کيا۔ ثورسٺ کي روثن روثن آ جھوں میں ایک وم دمواں مچیل حمیا تھا۔ وہ بڑے عجیب کمبح تھے۔ پچھلے چوہیں محسنوں میں میں انبی کھوں کے بارے میں سوچتی رہی ہوں اور روتی رہی ہوں۔ پی جنبیں اس نے میرے بارے میں کیا سوحیا ہوگا۔ شاید دل بی دل میں مجھ پرلعنت بھی بھیجی ہو۔اس کے ول من آیا ہو کہ ایک پلی سلی بے آبرولز کی ایک البز دوشیزو کا نا مک رجا رہی ہے یاممکن ب کہ اس نے مجھے بےحس ومغرور جاتا ہو، یا پھر اس نے سمجھا ہو کہ میں نے اس سے اس كے وكيلے رويے كابدلدليا ہے۔ آو آني! اے كيابة ، اس كے ايك بوے كے ليے عمل الى زندگی نجیاور کر علی تھی۔ ایک بار اس سے ملے ملنے کے عوض میں اپنے سات جنموں کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال عتی تھی، وہ بوسہ میرے لیے کتنا قیمتی تھا اس کا تصوراس کے دماغ میں آئی تبیں سکتا۔اس بوے سے محروم ہو کر میں نے اپنی جان پر جو عذاب جميلا ہے وہ مل بى جانتى ہوں۔ الجمى ثورسٹ بنكاك ملى بى ہے۔ اس كا دوست والی اس کے پاس آ حمیا ہے۔ لہذا ہارے درمیان یہ بات کل رات ہی طے ہوگئ تھی کہ اب ہم جمیں ملیں گے۔میرے لیے بیہ خیال بھی بڑا روح فرسا ہے کہ ٹورسٹ بنکاک میں مونے کے باوجود میرے لیے بناک می تبیں ہے۔ یہ میرے لیے ممکن تبیں ہے کہ اس كے بنكاك على ہوتے ہوئے بھى على اسے ندويھوں۔ على نے سوچا ہے كہ على يرسول ارٌ يورث برايك پيك .....اس تک ضرور پېنجاول كى ـ

اچھارات بہت ہوگئ ہے۔سر میں سخت درد ہے۔ پچھ در کیننا جائتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دو۔امید ہے کہ جلد ملیں گے۔''

خط پڑھتے پڑھتے کی بار پیاؤ کا گا رندھ کیا تھا۔ اس کے باتھوں میں بلکی می لرزش تھی۔ یبی لرزش بھے اپنے جسم میں بھی محسوس ہور ہی تھی۔ ایک میٹھا میٹھا ورد جو کئی دنوں ے جم میں لہریں لے رہا تھا، اچا تک شدت اختیار کر حمیا تھا اور کسی اندرونی اذبت کے سبب رگ و یے چھٹے ہوئے محسوس ہونے لکے تھے۔

میری نگامیں سون کے برسوں پرانے خط پر جی تھیں اور پیاؤ کی شکوہ کنال نگامیں میرے چرے پر میں۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں بار بارایک ہی سوال ہو چھے رہی تھی۔ متم نے ایسا کیوں کیا ڈاکٹر! تم ہاری پھولوں جیسی سون کو کانٹوں جس پرو کر کیوں جلے مے۔ ووتو يہلے بى د كھوں كى مارى مى بتم نے اسے بار و بار وكر ڈالا۔

میری اور پیاؤ کی بینهایت اہم حفقکوشاید کچھ در مزید جاری رہتی لیکن ای دوران میں کمیاؤ غرر لی اینے کام سے فارغ ہو کر کمرے میں آھیا اور تام چینی کی پلیٹ میں تازہ اناس کی قاشیں کاٹ کاٹ کرمیرے سامنے رکھنے لگا۔ پیاؤ کی بوڑھی ساس کولگی ہوئی ڈرپ بھی محتم ہو چکی تھی۔ میں نے پیاؤ کوکل دوبارہ آنے کی تاکید کی اور ساس بہو کو واپس بھیج دیا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب می ہوگئ تھی۔ یوں لگنا تھا کہ جو پچھ ہور ہا ہے وہ پہلے ہے میرے لاشعور میں موجود تھا، میں جانتا تھا کہ بیسب کچھ ہوتا ہے۔ یا کچ سال پہلے ہینچی گئی تصویر اور یا نج سال مبلے لکھا گیا خط میری نگاہوں کے سامنے تھوم رہے تتے وہ سب مجھ جو مجیلے یا مج برسوں میں ایک افسانہ رہا تھا، آج ایک ٹھوس حقیقت بن کرمیری نگاہوں کے ا سامنا کیا تعااور می اس سے وابستہ تمام کیفیات کو بڑی وضاحت سے محسوس کرسکتا تھا

رات کوتیز موا چلتی ری، محفے جنگل سے شب بیدار جانوروں کی صدائیں آتی رہیں اور ناریل کے بلند و بالا در خت جموم جموم کرایک دو ہے سے ملے ملتے رہے۔ای آسان تلے، انہی نضاؤں میں، اس تھنے جنگل میں کہیں میرے آس پاس،سون موجود تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ووکتنی بدل چک ہے۔ مجھے یہ بھی خبرنہیں تھی کہ اس کا ذہن کتنا تبدیل ہو چکا ہے۔لین میں ایک بات اچمی طرح جانتا تھا، وہ مجھے بھولی نبیں ہوگی، جیسے کہ میں ا بنیں بھولا تھا۔ برسوں پہلے بنکاک میں سون نے مجھنے جونقم سنائی تھی وہ پتانہیں کیوں شدت ہے یاد آ ری تھی۔اس عم کے الفاظ دھیمی ہارش کے قطروں کی طرح دل کی زمین پر كرنے لكے اور جذب ہونے لكے۔

> ایک جران بلبل یام کے بلند درخت پر بیٹا ہے وواین سامنے تھیلے وسیج و عریض سمندر کو دیکمتا اورموچاہ

> > يسمندركبال عشروع موتاب؟ یہ ہوا کہاں ہے چکتی ہے؟

یہ سورج کی سرخ کیند کہاں او جمل ہوتی ہے؟

ووایے بچیزے ساتھی کو یا دکرتا ہے

اس کا خیال ہے کہ جس طرح

سمندر میں تم ہونے والی لہریں

محر بلٹ كركنارے برآتى بيں

جس طرح دن مس مقم جانے والی ہوا

رات بچیلے پہر پھر چلے نگتی ہے

جس طرح تمشده سورج

دوباروآسان پرنمودار ہوجاتا ہے

ای طرح اس کا ساتھی

جو پچيلے موسم من چيمز كيا تھا۔

ایک دن والی آجائے گا۔

ا الرائے ول ہے آواز آئی۔"شاداب! تم سون سے ملے بغیر یہاں ہے مبیں جا سکتے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

اگر جاؤے کے تو ہری طرح پچھٹاؤ کے۔ ہوسکنا ہے کہ سون سے ملنے میں خطرات پوشیدہ

ہوں۔ پچھ لوگوں کو تبہاری ہے ''دیدہ دلیری'' پہند نہ آئے۔ دہ تہبیں نقصان پہنچانے کی

کوشش کریں، کین پھر بھی تہبیں کم از کم ایک بارسون تک پہنچنا ہوگا۔'' پھر ایک دم میرے

ذبن میں حزہ کا خیال آیا۔ میرے دمائے میں تو سون والا کانٹا چبھ کیا تھا لیکن میں حزہ کو

اپنے ساتھ کیوں مشکلات میں تھسیٹ رہا تھا۔ اس نے محبت کا جوت دیا تھا اور میرے

بہت منع کرنے کے باوجود میرے ساتھ یہاں تک چلا آیا تھا۔ میں نے سر محما کر دیکھا۔

ساتھ والے بستر پر حزہ گہری فیندسورہا تھا۔ کرے کے ایک کوشے میں گیس لیپ جل رہا

تھا، اس کی مرحم روشی حزہ کے چبرے پر پڑ ری تھی۔ پچھلے چار پانچ برسوں کے ساتھ نے

میں ایک دوج کے بہت قریب کردیا تھا۔ ہم ایک دوج کو بہت اٹھی طرح بھنے گا

تھے۔ میرا ول چاہ رہا تھا کہ میں کس طرح حزہ کو اپنے ساتھ آگے جانے ہے روک

اگلادان جمی نے بخت بے چینی جمی گزارا۔ سون کا خیال بری طرح ذہن پر سوار تھا۔

اس کے خط کے الفاظ بار بار کا نوں جس گون کر رہے تھے۔ لکٹون گاؤں جمی ہر طرف بجھے

اس کی نشانیاں بھری ہوئی نظر آ ربی تھیں۔ جمی جمونپڑا نما مکانوں کے درمیان نیز حمی

میز می گھیوں کود کھتا تو اس کے قدموں کے نشان دکھائی دیتے۔ درخوں کے تنوں کود کی آتو

موچتا کہ دوان تنوں پر ہاتھ رکھ کر گزری ہوگی۔ دو پہر کے وقت جمی پگوؤا کے پہلو جم وہ

مختصر سا گھر دیکھنے چلا گیا جہاں سون راہبہ بننے سے پہلے چنگی کے ساتھ ربی تقی ہی مون میں

ایک ایک شے کود کھتا رہا اور اس سے سون کی نسبت کو محسوں کرتا رہا۔ جمی جانا تھا کہ جز وہ

ایک ایک شے کود کھتا رہا اور اس سے سون کی نسبت کو محسوں ہو ربی تھی۔ جمز وہ کے

نزد یک جمل ایک حقیقت پند اور عمل رویہ رکھنے والا محض تھا اور دوسروں کو بھی ایسے بی

زوی سے جمل کی تحقیقت پند اور عمل رویہ رکھنے والا محض تھا اور دوسروں کو بھی ایسے بی

مرے اور جمرے اندر سے ایک رو مان پند ٹیمن انجر برآ کہ ہو گیا تھا۔ پچھلے دو تین روز جمی

میرے اور میرے اندر سے ایک رو مان پند ٹیمن انجر برآ کہ ہو گیا تھا۔ پچھلے دو تین روز جمی

میرے اور میرے اندر سے ایک رو مان پند ٹیمن انجر برآ کہ ہو گیا تھا۔ پچھلے دو تین روز جمی

میرے اور میرے اندر سے ایک رو مان پند ٹیمن انجر برآ کہ ہو گیا تھا۔ پچھلے دو تین روز جم

پیادُ اپنی ساس کے ہمراہ آج پھر لی کے کلینک پر آنے والی تھی۔ میں جاہتا تھا کہ جب پیادُ آنے تو ہمزہ وہاں موجود نہ ہوج کہ میں پیادُ سے کھل کر بات کرسکوں۔

پیاؤ کے آنے کا وقت ہوا تو میں نے حزہ کو لی کے ساتھ گاؤں کے شالی صے کے مختصر دورے پر جمیج دیا۔ وہاں ملیریا کے جار یانج کیس موجود تھے۔ پیاؤ مقررو وقت سے پہلے ی آئی۔اس کی ساس اب بہتر نظر آ رہی تھی۔کلینک میں دو تین مریض موجود تھے انہیں مناكر من بياؤك مطرف متوجه موكيا۔ من نے اس كى ساس كو ڈرب لكا دى۔ بياؤ كمھ روئی ہوئی سی للتی تھی۔ آسمیس سرخ اور متورم تھیں۔ گا ہے گا ہے وہ ناک سے سول کی آواز تکالی تھی اور ناک کی سرخ مچھکی کو کاٹن کے پھول داررو مال سے رگڑنے لگتی تھی۔ وہ بولی۔ ' ڈاکٹر آخر! میں رات بحر تمبارے اور سون کے بارے میں سوچتی رہی ہوں۔ کاش تم دونوں مل سکتے اگرتم سون کو قبول کر لیتے تو کتنی اچھی جوڑی ہوتی تہاری۔ مجھے یفین ہے کہ تم ایک دوسرے کو بہت فوش رکھتے لیکن اب تو وقت بہت آ مے نکل چکا ہے۔ پر بھی میں تم سے ایک بات ضرور کہوں گی۔ کیا تم میری بات مانو سے؟" "مانے والی ہوئی تو ضرور مانوں گا۔"

ال نے بے ساختہ میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پولی۔" پلیز ڈاکٹر آخر! تم ایک بارسون سے ضرور ملوے تم اس سے مل بھی علتے ہو۔ تم ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے" واتو عا مک لے ' جا کتے ہواور پر کسی طرح ''بڑے مگوڈا'' می بھی پہنچ کتے ہو۔ مجھے یقین ے کہ کوئی اور کر سکے یانہ کر سکے لیکن تم یہ ضرور کر سکتے ہو۔"

ووافتك بارنظروں سے میراچرہ و كھے ربی تھی۔ میں نے كہا۔"میرے ملنے سے كيا ہوگا؟" وہ بولی۔"میں نبیں جانتی .....کین میں اتنا جانتی ہوں کہ پچھے نہ پچھے بہتر ہوگا۔ شاید ون کے رویے میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے۔ کم از کم اتنا ہی ہو جائے کہ وہ کسی وقت وسرے پیکشوؤں کے ساتھ ساتھ گاؤں کارخ کرنے لگے اور ہمیں اپی شکل دکھانے لگے۔ , وتو منے (باشل) میں ہے تکتی ہی نہیں ہے۔ کسی ہے لتی ہی نہیں ہے۔ کہیں کوئی مل جائے تو بالکل اجنبی بن جاتی ہے۔ بس تکر تکر اس کی طرف دیمتی ہے۔ یا پھر چھپاک سے منھ کے اندراد مجل موجاتی ہے۔ اس کی ماں دن رات اس کے لیے ترویتی ہے۔ وو کمبتی ہے کہ میں مرنے ہے پہلے ایک بارا پی سون کو جھولوں ، اس کا ماتھا چوم لوں۔ اپنے ہاتھ ہے بس ا کے لقمہ بتا کرا ہے کھلا لوں ،لیکن ووتو اتنی کشور ہو چکی ہے کہ روتی بلکتی ماں کی طرف نگاہ اثما كرجمي نبيس ديميتي-"

و ہاں جانے ہے کیا بہتری ہوگی پیاؤ؟" میں نے ہو جھا۔

"میرا دل کہتا ہے کہ چھے نہ پچھے ضرور ہوگا۔ وہ نارل زندگی کی طرف واپس تو شاید اب بھی نہ آ سکے،لین اس کے پھر ملے سینے میں تموڑ ابہتے جیون تو جاگ ہی سکتا ہے۔ورنہ تو ..... ورنہ تو وہ جس طرح دنیا ہے دور ہور بی ہے، فاقہ کٹی کر ربی ہے، دو زیادہ دیر زندہ ېښېرو تحکي''

پیاؤ خاموش ہو گئی میں بھی خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی سوچ میں مم تھے۔ پیاؤ کی بوزهی ساس غنودگی میں ہولے ہولے کھانے گلی۔ ایک بلی کسی بدف کے پیچے بھامتی ہوئی میرے اور پیاؤ کے درمیان سے گزر گئی۔ باہر دیو قامت ناریل خاموش کھڑے تھے۔ مل نے پیاؤ سے کہا۔" کیا حمبیں یقین ہے کہ می بوے مجودًا میں پہنچ کرسون سے ل

اتم ضرور مل سكو معيد وه وجداني انداز على بولى بروه وهيم انداز على مجمع سمجمانے لکی کہ سون تک وہنچنے کے لیے جمعے کیا کرنا جاہے۔

ا محلے دوروز میں نے شدیدسوج بیار می گزار دیئے۔ پچھ بچھ می نبیں آرہا تھا کہ بچھے كياكرنا جائب بين اسليلے ميں حزوے بعي مثور وكر نائبيں جا بتا تھا۔ ہميں اب يہاں آئے ہوئے چارون ہونے کوآئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ ہمارے واپس جانے کا وقت ہے، کیونکہ پاکستان میں ہارے لواحقین نے پریشان ہونا شروع کر دیا ہوگا۔ اسکے روز ایک ایبا واقعہ ہوا جس نے میری ساری سوچوں کو درہم برہم کر ڈالا۔

مجع سورے کمپاؤ غرر لی سے ملاقات ہوئی تو اس نے جھوٹے ہی پوچھا۔ ''ڈاکٹر! تم نے بھی یوئے دیکھا ہے؟''

"بوئے؟ يدكيا چيز ٢٠٠٠مل نے اور حمزه نے تقريباً ايك ساتھ بوچھا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔'' وہ بولا پھر اپنی چر بی دار نھوڑی تھجا کر کہنے لگا۔''پوئے ایک خاص حتم کا رقص ہوتا ہے، یا یوں کہدلیں کہ ایک ڈراما آمیز رقع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پچھے قبائل میں بیدرواج ہے کہ جب کوئی بڑی عمر کا مخض مرجا تا ہے تو اس کی آخری رسومات پر جھوٹے آنسو بہانے کے بجائے قدرے مختلف انداز انعتیار کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آخری رسو مات میں خوشی کی ایک بہر شامل کر دی جاتی ہے۔ کل قریبی ہتی آئی میں ایک معم<sup>ع</sup>ض کی موت واقع ہوئی ہے۔ بی<sup>ع</sup>ض بہتی کا كرتا وحرتا تما بالكل جس طرح " للان كون " ہمارى بستى كا كھيا ہے۔ آج اس مرنے والے كى

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آخر رسیس ادا ہوں گی اور بیسب کھے ہوئے کی شکل میں ہوگا۔تم دونوں دوست دیکمنا جا ہو تو بہتمبارے لیے نادرموقع ہے۔''

لى كى باتيس سن كرحمز و نورا تيار ہو كيا۔ جب وہ تيار ہو كيا تو پھر مجھے بھى تيار ہوتا پرا۔ ہم دوپہر کے بعدلکثون گاؤں سے روانہ ہوئے۔ گاؤں سے یا کچ جھ مزید افراد بھی جارہے تے۔ان میں گاؤں کا تھیا ''لان کون'' بھی تھا۔اس نے حسب معمول رمگ دارلنگی زیب تن كر ركمي تحى اور ادھ كملے شلو كے بي ہے اس كى صحت مند تو ند جما تك رہى تكى - كاؤں من ماری طبی سر گرمیوں کے حوالے سے لان کون کی رائے ابھی تک غیر جانب دارانہ ہی تھی۔اس نے ہاری تعریف کی تھی اور نہ بی ہارے کام میں کسی طرح روڑے انکائے تھے۔ ہاں کشون میں موجود حجمو نے گرو اور اس کے چیلوں کا معاملہ کھے مختلف تھا۔ ان کی نگاہوں میں ہم دونوں ڈاکٹر حضرات کے لیے ٹاپندیدگی کے جذبات ساف پڑھے جا کتے تھے۔ یہ ناپندیدگی بالکل منطقی اور سمجھ میں آجائے والی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم علاقے کے لوگوں کا علاج معالجہ کر کے گرواور اس کے چیلوں کے پیٹ پر لات مار رہے تتھے۔ آگر ہاری کوششوں سے لوگ سج عج جدید طریقہ علاج کی طرف متوجہ ہو جاتے تو ان منتروں، شعبدوں اور ٹونوں کا کیا بٹآجن کے زور ہے بیلوگ روتی کمارے تھے۔ ذراغور کیا جاتا تو یہ و ہی صورتمال تھی جو اس ہے پہلے ہم پسرور کے نواحی گاؤں''راجوالی'' میں دیکھ چکے تھے اور اس جیے دوسرے درجنوں دیہات میں وکھے کے تھے۔ وہی جالمیت، وہی تو ہم پرتی، وی حقائق سے فرار کا تعلین رحجان ..... وونوں خطوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا کیکن مماثلت جيرت انكيزتقي -

ہم لوگ دو ہے ہوائے چھڑوں کے ذریعے لکھون ہے آئی تامی ہتی کی طرف روانہ ہوئے۔ کھیا لان کون اور گرو کھیال وغیرہ ایک چھڑے ہیں سوار ہتے جبکہ ہیں ہمزہ اور لی چھڑے ہیں سوار ہتے جبکہ ہیں ہمزہ اور لی چھڑے ہیں سوار ہتے جبکہ ہیں ہمزہ اور لی چھڑ دیگر ''معززین' کے ساتھ دوسرے چھڑے ہیں ہتے۔ ہم روانہ ہونے لگے تو ایک فربہ اندام تھائی عورت تھل تھل کرتی ہوئی آئی۔ اس نے ایک بڑی رکائی ہیں پانچ بھے ہوئے چوزے رکھے ہے۔ اس نے تین چوزے کھیالان کون والے چھڑے ہیں دے دیے اور دو ہمارے والے چھڑے ہیں ہے۔ سب لوگوں نے فوراً چوزوں کے جھے بخرے کرے کھانا مروع کر دیا۔ ہم نے ہی دیکھی ان کا ساتھ دیا۔ ہم نے س رکھا تھا کہ جھٹولوگ

سے چھان کر چتے ہیں کہ کہیں پانی کے ساتھ کوئی خورد بنی جان دار ان کے پیٹ میں نہ چلا جائے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ چھوٹے گرو کھپال بڑی یکسوئی کے ساتھ چوزے کی ٹا تک اپنے دانوں سے ادھیڑ رہے تھے۔ ان کے دوعدد چیلے بھی اس کار خیر میں برابر کے ٹر یک تھے۔

ہمیں جنگل کے دشوار راستوں پر قریباً دس کلومیٹر سفر کرنا پڑا۔ دو چار مقام ایسے بھی

آئے کہ چند افراد کو چھڑوں ہے از کر چھڑوں کو دھکا لگانا پڑا۔ دور کے تھے درختوں میں

ہمیں گا ہے گا ہے بندروں کی جھلکیاں نظر آتی رہیں اور ان کی تیز چینی آوازیں سائی ویتی
رہیں۔ بالآخر ہم آئی بستی میں جا پہنچ۔ ہمیں تقریبا تین کھنے لگ گئے تھے۔ سورج ڈھل
چکا تعااور اس کی تھی ہاری کرنیں مغربی سمت کے دراز قاصت درختوں کے اغررہے جھلک دکھاری تھیں۔

آئی بستی سائز اور وضع قطع کے امتبار سے لکٹون گاؤں کی کاربن کالی ہی تھی ما سوائے اس کے کہ جمیس مضافات میں ناریل اور تاڑ کے چند بلند ورختوں پر مجانیں نظر آئیں۔ لی کی زبانی معلوم ہوا کہ یہاں رات کے وقت جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بستی کو چاروں طرف ہے نہایت تھنے اور جیکلے سبزے نے گیر رکھا تھا۔ کھاس پھونس اور ناریل کی چھال کے جمونیز ہے ایک ڈھلوان پر دور تک تھیلے ہوئے تتے۔بستی عمل کہما تہمی کے آٹار صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہاں چھے ہونے والا ہے۔بہتی کے درمیان درخت وغیرہ صاف کر کے ایک کشادہ کول میدان بنایا کمیا تھا۔ ایسا ى ميدان من نے لکشون گاؤں من بھی ديکھا تھا۔ من اور حمزہ ديھر ہے تھے کہ آگی بہتی کا پیمیدان رنگ برنگے کاغذوں اور پھولوں وغیرہ سے سجایا حمیا ہے۔ چند جگہوں پر رنگ دار کپڑے بھی لہرارے تھے۔میدان کے ایک چھوٹے جھے کورسیوں اور بائس کے ڈیڈوں کے ذریعے علیحد و کر دیا حمیا تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کا پنڈال بن حمیا تھا۔ یہاں بید کی بنی ہوئی خوبصورت چٹائیاں بچھی تھیں اور ان چٹائیوں پر چپوٹے چھوٹے **گ**دے رکھے تھے جن من یقیناً روئی اور پرندوں کے پر وغیرہ بحرے مئے تھے۔ان میں سے پچھ گدے (کشن) نبتاً بڑے تھے اور ریٹم کے کپڑے سے بنائے گئے تھے۔ ان چٹائیوں کے سامنے ایک النج تیاد کیا گیا تھا۔ یہاں بہت سے ساز رکھے تھے ابھی سازندو کوئی نظم نہیں آ رہا تھا۔ و کس وار لگیاں بہنے ہوئے مقامی تمائی تقریب کے انتظامات میں مشغول سے اور تیزی

ے ادھر أدھر آ جا رہے تھے۔ مجھ لڑكياں بھى نظر آئيں۔ ان كے بالوں مى مجول سے تے اور ان کی کسی ہوئی دھوتیوں میں ہے جسم نمایاں ہور ہا تھا۔ وہ ذرا جرت اور توجہ سے مجھے اور حمز و کو دیکھتی اور پھر مسکراتی اور سر کوشیاں کرتی آ سے نکل جاتمی۔

كھيا كے بينے نے آم كى كى بوكى قاشوں سے مارى تواضع كى۔ جب سے لان كون نے ہارا تعارف ڈاکٹروں کی حیثیت ہے کرایا تھا، وولوگ چھے زیادومودب نظر آنے لگے تے۔ احرام کے اظہار کے لیے کھیا کے بیٹے نے ہارے بارے علی چنوفقرے بھی کے۔جن کا ترجمہ ہمارے لیے کمیاؤ غزر لی نے کیا۔ اس دوران علی جموع کرو کھیال بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے اس کے چیرے پر بیزاری کے آثار دیکھے تاہم اس نے منہ سے كوئى بات نبيس كمى \_ كروكشيال نے اس سارے سفر كے دوران على ايك بار بھى ہم سے نا طب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ واضح طور پر احساس کمتری ادر رقابت میں جتلا نظر آتاتما-

شام کے فوراً بعد ہوئے کی تقریب شروع ہوگئی۔ امنیج کے ارد گرد درختوں کے ساتھ بہت سے ہنڈو لے روش کر دیئے گئے تھے، ان میں چرنی جل رہی می۔ اس کے علاوہ درجنوں کیس لیے بھی موجود تھے۔ پورے پنڈال میں دودھیا روثنی پھیلی ہوئی تھی بہت ی لؤکیاں ایک قطار کل ممودار ہوئیں۔ وہ رکیمی دھوتیاں اور نہایت مختر کرتے ہینے ہوئے تھیں۔ان کی کیلیلی کمریں عریاں تھیں۔ ہرایک کے بالوں میں رمگ برمگ کھول جے تھے۔ لی نے میرے کان می سر کوئی کرتے ہوئے کہا۔"یہ بری لڑکیاں ہیں۔ یہ اپی مہربان مسکرا ہوں کے لیے بری مشہور ہیں۔"

لڑکیوں کے عقب میں بہت ہے مردوزن جوق در جوق پنڈال کی طرف چلے آ رہے تھے۔ان سب کے چبروں سے خوشی ٹیکی یوار ہی تھی۔ ایک مرنے والے کی آخری رسومات کا بیانداز ہارے لیے برا جران کن تھا۔ لڑکیاں پنڈال میں داخل ہو کر اسیج پر پہنچے کئیں اور انہوں نے رقع کے انداز میں اپنے سٹرول جسموں کوتھر کا نا شروع کر دیا۔ اسٹیج پر موجود سازندے زور وشور ہے اپنے ساز بجانے لگے۔ کھڑیال، ڈھول، نقارے، ستار، بربط، پت نہیں کیا کیا کچھ بجے رہا تھا۔ دو دھیا روشی میں حسین چیروں کی جھمگا ہٹ اور اعضا کی شاعری يرى خواب تاك معلوم موتى تحى \_

بہوم کی صورت میں آنے والے لوگ پنڈال کے اندر داخل نبیں ہوئے تھے بلکہ رسیوں

کے ساتھ ساتھ دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پنڈال کے اندر صرف معززین اور مرنے والے کے قریبی رشتے داروں کو جانے کی اجازت تھی، یا پھر منڈے ہوئے مروں اور کیروے لباسوں والے بھکشونظر آ رہے تھے۔ گرو کھیال بھی ان میں موجود تھا۔ کچه دیر بعد رتع ختم ہو گیا اور اسنیج پر کوئی'' نیبلو'' قتم کی چیز پیش کی جانے گئی۔ ایک شنرادی کے حصول کے لیے دوشنرادے سرگرم نظر آئے اور درمیان میں کہیں کہیں ایک پری بھی و کھائی وی ری۔

تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ قریبی بستیوں ہے بھی بہت ے اوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ بہت سے او کوں نے ناریل کے ورخت سے حاصل کیا جانے والا مخصوص نشہ آور مشروب بی رکھا تھا اور بہلے بہلے تہتے لگا رے ہے۔ مرنے والے کی روح کو اس صورتحال سے یقیناً خاصا 'مسکون' مل رہا ہوگا ثيبلوختم موا تو ايك بار پر رتص شروع مو كيا- تا بم اس مرتبه" يو كلوط رقص" تقا- كافر ادا تنائی حسینا ئیں اپنے مرد ساتھیوں کی بانہوں میں بانہیں ڈال کر رقص کر رہی تھیں۔ان کا انداز بیجان خیز تھا۔ دوران رقص دو چار چیل اڑ کیوں نے ہم سے بھی آتھیں جار کیں۔ان کے اشارے معنی خیز ہے۔ لی نے مجھے اور حمز ہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' اجنی ہونے ک وجہ سے تم ان شوخ لڑ کیوں کی توجہ کا خاص مرکز بنے ہوئے ہو۔ اگرتم جا ہوتو آج رات باسانی کی کے ساتھ دوئی کر کتے ہو۔"

من نے کہا۔" تمہارا کیا خیال ہے لی، ایس دوئی کے بعد گرو کھیال ہمیں زندہ چھوڑے گا۔"

لی مشکرایا۔''ہاں، سے ہات تو ہے۔ وہ تمہاری موجودگی کو پسندیدگی کی نظروں سے نہیں و کمچے رہالیکن پچھلے دو تین مہینوں میں ڈاکٹروں کی گئی ٹیموں نے علاقے کا دورہ کیا ہے۔ان کی وجہ سے مقامی مریضوں کو اتنا فائدہ پہنچا ہے کہ رائے عامہ میں اچھی تبدیلیاں آئی میں۔شایدیمی وجہ ہے کہ کھیال وغیرہ نے خاموش رہنے میں بی عافیت مجمی ہوئی ہے۔ بچوم اب بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ باہے گاہے کے شور سے کان پڑی آواز سائی نہیں ویتی تھی۔ اچا تک ایک بلچل محسوس ہوئی۔ لی جلی آوازوں کا شور ہماری داہنی جانب ہے سنائی دے رہا تھا۔ میں اور حمز و کھڑے کھڑے کچے تھک مجئے تتھے لیکن اس نی ہلچل کومحسوس کر کے پھر سے تازہ دم ہو گئے۔ بہت سے لوگ ایک جلوس کی شکل میں پنڈال کی طرف

بڑھ رہے تتے وہ گا بجارہے تتے لین اس کے ساتھ ساتھ سوتر (ندہبی دعا کیں) پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے چانا ہوا بہ جلوس ہمارے سامنے پہنچا۔ لکڑی کی ی موئی ایک بہت بوی گاڑی تھی۔اس گاڑی کو کم وبیش بیں افراد تھینج رہے تھے۔ گاڑی کو رتک برنتے کاغذوں اور کپڑوں سے سجایا حمیا تھا۔ اس گاڑی پر ایک مینار ساتھیر کیا حمیا تھا۔ یہ مینار بھی مختلف آرائش چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ مھنٹیاں، کھلونے، رہلین ٹوکریاں، سجاوتی زبورات، پیدنبیس کیا مجمداس مینار پر نا مک دیا حمیا تھا۔ اس گاڑی کو تھینچنے والے لوگ آپس میں ہنی نداق کررہے تھے اور ارد گرد کے لا کے لاکیوں کی ٹولیاں مسلسل رقعی کر ری خمیں۔ لی نے ہمیں انکشاف انگیز کہے میں بتایا۔"اس گاڑی میں وہ میت ہے جمعے يهال جلايا جائك كا-"

ہم دونوں حرت ہے ایک دوسرے کا چیرہ سکنے لگے۔ ہم اس گاڑی کو بھی کھیل تماشے كا حدى مجدرے تھے۔اس كاڑى كے پیچے كيروے (سرخى مائل) كپڑوں والى ايك نسبتا سجیدہ جماعت چلی آ رہی تھی۔ بیرمنڈے ہوئے سروں والے کئی درجن بھکشو تھے۔ وہ سر جمائے بری منانت کے ساتھ مناجات پڑھتے چلے جارے تھے۔ وہ ہم سے کافی فاصلے پر تعے لین ہنڈولوں کی روشنی میں ان کے بیاٹ چہرے با آسانی دیکھے جائے تھے۔ان کے گلوں میں زرد پھولوں کے ہار تھے اور ہاتھوں میں چیکتی مالا تیں تھیں۔ اجا تک میری نگاہ ا کے چبرے پر بڑی اور مجھے اپنے ارو گرو کی ہرشے محومتی اور ڈ گمگاتی ہوئی محسوں ہوئی۔ مجھے بھکشوؤں کے اس گروہ میں سون نظر آئی تھی۔ ہاں ووسون ہی تھی۔ میں اس کی صورت کو لا کھوں چبروں ہے الگ پہیان سکتا تھا۔ وہ کوئی اورنبیں تھی۔ وہ وہی تھی۔ وہ پہلے ہے کے کزور ہو چکی تھی۔ اس کی غیر معمولی چکیلی جلد پہلے سے پچھ ماند پڑ چکی تھی۔ اس کے بالوں كا اشائل اور لباس بدل چكا تھالكين وہ سون تھی۔ جس نے جار پانچ سال پہلے بنکاک کی ایک جلتی بجھتی رات میں ایک خوبصورت بارک کے قریب ڈیڈبائی آتھوں سے مجمع خدا حافظ کہا تھا۔

"حزوتم نے اے دیکھا۔" میں نے کا نیتی آواز میں سر کوشی کی۔ " کے؟ کون ہے؟" حمزہ نے کہا اور میری نظر کے تعاقب میں نظر دوڑائی۔اس نے سون کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اے کیے پہیان سکتا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف د کیتا چا میا۔ سون میری نگاہوں سے اوجھل ہو من محق تھی۔ وہ منڈے ہوئے سرول اور میرواں لباسوں کے پیچھے رو پوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ''حزو میرا خیال ہے کہ میں نے سون کو دیکھا ہے۔' اس کے ساتھ ہی میرے قدم اس باڑکی طرف اٹھتے ہلے مکئے جس نے پنڈال کو ہاتی میدان سے علیحد و کر رکھا تھا۔ ان کموں میں مجھے بید خیال بھی نہیں رہا تھا کہ لی ہمارے آس باس موجود ہے اور وہ میری کسی حرکت سے شک میں یودسکتا ہے۔ میں لوگوں کے درمیان ہے د بوانہ وار راستہ بنا تا ہوا پنڈال کے بین سامنے پہنچ مکیا۔میرے ارد كرد تعانى مردوزن سے اور مى ان سب سے دراز قد تعا۔ رسيوں كے قريب بينج كر مى نے ایک بار پھرسون کو دیکھا۔ وہ دو ساتھی بھکشوؤں کے ساتھ اسنیج کے زینے طے کر رہی محی۔ اس کے جوڑے میں بہت سے پھول سے تنے ، کلائیوں میں بھی سفید پھولوں کے تجرے تھے۔اس کاجم یقیناً پہلے ہی کی طرح دککش تمالیکن بیددککٹی ایک لیے سرخی ماکل یے نے دُ حانب رکمی می۔

میراطلق خنگ ہو کیا تھا۔ عمل سون کو پکار تا جا ہتا تھا لیکن عمل ایسا کرتا تو ہے بات بوی بے وتو فی کی ہوتی۔ پھر اہمی تک میرے ذہن میں پیشبہ بھی موجود تھا کہ بیسون ہے بھی یا مہیں بھشکوؤں کی جماعت زینے طے کر کے اسٹیج پر پہنچ گئی۔ وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اور ان کا رخ سامعین کی طرف ہو گیا۔ میرے دل پر بجلی می کر گئی۔ سون اور میں آ منے سامنے تھے۔ بے شک ہمارے درمیان حالیس پیاس کر کا فاصلہ تھا اور ان کنت لوگ بھی تھے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے چبرے پر ہماری نگاہ پڑ سکتی تھی۔

اور پھراجا تک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کا نکات کی گردش تھم گنی ہے۔ مجھے صاف پتا چلا كەسون كى نكابيل مجھ پر پڑى بيل اور دو تين سكنٹر كے ليے جم كئى بيل- ان دو تين سكنٹر من مجھے اس کے چبرے پر ایک رنگ سالبرا تامحسوس ہوا۔ ایک بیلی تھی جو چیکی تھی، ایک شعله تما جو ليكا تما، ايك مدائمي جورز پ كرافق تا افق چلى كئي تمي ليكن په جو پچه بهي موا تما، دو تمن سکنڈ کے اندر ہوا تھا اور قتم سا ہو گیا تھا۔ بگسر معدوم ہو گیا تھا۔ اب پھر میں اپنے مامنے ایک سیاٹ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بالکل اجبی ، بالکل غافل ، وہ میری جانب تو شاید دیکھ ری تھی لیکن مجھے نبیس دیکھ رہی تھی، دور کہیں بہت دور، کا نتات کی آخری حدے پار نگاہ تھی

حمزہ بھی لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا میرے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ مرے شانے پر تھا۔"وائیں طرف سے پانچویں لؤک ہے نا وہ؟"اس نے لرزتی آواز

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

من يوجعا-

می نے اثبات میں سر بلا دیا۔ وہ محویت سے دیکمتارہا۔ بدھ بھکشوؤں نے چندسور ر مے کھے رسومات اداکیں، اور پھر اسلیج سے نیجے اتر آئے۔ انہوں نے بھی سجائی گاڑی کے ار دگر د ایک چکر نگایا اور دونوں باتھ اٹھا اٹھا کر گاڑی کو چھوا ان ساری رسو مات کی قیادت مضبوط جم کا ایک سرخ وسپید بھکٹو کررہا تھا۔ اس کا سرمعمول سے پچھ بڑا تھا اور چیک رہا تقاریم بھکشوا بی جسامت کے علاوہ حرکات وسکنات ہے بھی منفر دنظر آتا تھا۔ سون کو دیکھنے کے بعد میری نگاہ کسی جانب اٹھی ہی نہیں تھی، در نہ اب تک مجھے اندازہ ہو چکا ہوتا کہ لیمی وو ایش نام کی ستی ہے جے یہاں استاد گرو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔استاد کرو کی عمر حالیس ہے اوپر ہی رہی ہوگی۔

ایک نظر استاد گرو کو د میسنے کے بعد میری نگاہ پھر سے دیوانہ وارسون کا طواف کرنے کلی۔ ووایے گرو کی تقلید میں اینے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف حرکات وسکنات کر رہی تھی اور ارد کرد ہے قطعی عافل ہو چکی تھی۔اس کی پیغفلت جھے بہت شاک گزرر ہی تھی۔ ایک عجیب ی بے کلی بورے جم می بحر من تھی۔ مجھے سون کی بوز می بیار ماں کے الفاظ یاد آ ر بے تھے۔اس نے سون کے متعلق کہا تھا۔ ''وہ بہت دورنکل کی ہے جی .....بس اور کی اور

ای ہوئی ہے۔" واقعی وہ اور کی اور ہو من تھی۔ بنکاک کی اس اُٹھکیلیاں کرتی اور کھلکھلاتی لڑ کی ہے اس تعكش (راببه) كاموازنه كرنا بهت مشكل تغا- كمياؤنثر لى بعى اب حارب ياس آن كعر اجوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم گرو کونز دیک ہے ویکھنے کے لیے پنڈال کے باس چلے آئے ہیں۔ وہ ہمیں گرو کے بارے میں بتانے لگا۔اس نے گرو کی تعریف کی اور بتایا کہ لوگوں کے داوں میں استاد گرو کی عزت ہے اس کا خیال تھا کہ گرو کو بہت جلد" کا ما" کا درجہ ل جائے گا۔ میرے کا نوں میں لی کی آواز تو پڑ رہی تھی مگرمیری ساری حسیات آ جھوں میں تھیں اور آتکھیں سون پر مرکوز خمیں۔ دفعتا کی نے بھی سون کو دیکھے لیا۔اس نے میرا بازو زور سے پکڑا اورا بی انگلی کارخ استیج کی طرف کرتے ہوئے زور سے بولا۔'' ڈاکٹر! وہ دیکھو.....وہ ب چکی کی بیوی سون! و و و کیھو قطار میں دائیں طرف سے یانچویں جمہیں نظر آ رہی ہے تا؟'' میں اے کیے بنانا کہ مجھے اس کے سوا کھے نظر میں آر ہا۔ میں بس اثبات میں سر ہلا کررہ کیا۔ ای دوران میں بھی سجائی چو ہی گاڑی کو آگ دکھا دی گئے۔ یقیناً کوئی تیل وغیر وہمی ڈالا

میا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بلند ہو مجے اور ہرطرف دھواں گردش کرنے لگا۔ کھلونے، پھول، رنگ برنگ کاغذہ می کچھ گاڑی کے ساتھ جل رہا تھا۔ میرے اور سون کے درمیان دھوئیں کی جکی کا فری ہے میری ہے تاب نگاہیں اس چادر سے الجھ رہی تھیں۔ دھوئیں کی جنگ کی جادر سے الجھ رہی تھیں۔ اسکلے دس پندرہ منٹ جمی صرف دو تین بار مجھے سون کی جھک نظر آسکی لیکن ہر بار وہ اپنی مصروفیات جمی تمن نظر آئی۔

آدھ تھنٹے کے اندر اندرگاڑی جل کر بچھ گئے۔ بھکشوؤں کی جماعت گاڑی کی را کھ میں سے مردے کی بڈیاں تلاش کرنے گلی لیکن ان بھکشوؤں میں مجھے سون دکھائی نہیں دی، نہ ہی استاد گروایش نظر آیا۔

''وہ کہاں گئی؟'' حزہ نے پوچھا۔ ''پیڈیس ۔'' میں نے داکیں باکیں دیکھتے ہوئے کہا۔

آگ کے بیجے ہی ہوئے کی رونق عروج پر پہنے گئی تھی۔ اپنے پر تو جوان مردوزن والہانہ رقص کررہ بے تے ان میں سے بیشتر تاریل کے نشہ آور شروب کے زیرا رہتے ۔ کی نو فیز جوڑے ایک دوسرے سے لیٹ چپک بھی رہ بتے ۔ تیل اور کوشت کے جلنے کی بو کو مختلف صم کی تیز خوشبوؤں نے فر حانب رکھا تھا۔ پھی روز پہلے میں بنکا ک کے ڈیپارٹمنل اسٹورز میم کھوم رہا تھا۔ پہایا تھ، بوئل نیوٹرو کیڈرد اور پیٹ ہو تک روڈ کے بوش رہا مناظر میری آئھوں کے سامنے تھے لیکن آج میں اس دور افقادہ جنگل میں لنگی پوش دیہا تیوں کی ایک روایتی تقریب میں شریک تھا۔ یہ دو مختلف صم کے تجربات تھے اور ان کے درمیان مدیوں روایتی تقریب میں شریک تھا۔ یہ دو مختلف صم کے تجربات تھے اور ان کے درمیان مدیوں کا فاصلہ محسوں ہوتا تھا۔ میں نے حزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ''ہم اچھاتے کودتے لوگوں'' کے درمیان سے بھی کہا گئی تی نہیں تھی۔ استاد گرو اور گرو بھی دکھائی منبین میں جادر بھی بہاں آئی ہی نہیں تھی۔ استاد گرو اور گرو بھی دکھائی نہیں دے درمیان سے بہتے اور جس نے برا حال کر رکھا تھا۔ جمیے لگ رہا تھا جے بہتے ایک خاص سے میں جاور چکرا رہا ہے۔ ایک انجانی کشش جمیے ایک خاص سے میں خینی چلی حار ہا ہی اور چکرا رہا ہے۔ ایک انجانی کشش جمیے ایک خاص سے میں خاص سے میں خینی چلی حار ہی تھی۔







میں ہوئے و کیے کر اورسون کو و کیے کر واپس لکٹون گاؤں آ گیا تھا تکر میرا دل اور د ماغ و ہیں رو مجئے تھے۔ مجھے اپنے آئی پاس سون کے سوا اور پچھے دکھا کی نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت نغیاتی مریض کی می ہور ہی تھی۔ ذہن میں کئی باریہ خیال آچکا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا میں تنائی لینڈ آتا ہی نہ.....کتنا احجما ہوتا کر رخشی مجھے یہاں آنے کے لیے مجبور نہ کرتی ، جو ایک ونی ولی می چاری چھلے طار یا مج برس سے سنے می سلک رہی می وہ چاری می رہتی، ایبا شعلہ نہ بنتی جومیری جان کو پچھلا رہا تھا۔

اس رات می اور حزه دیر تک جشن مرگ (یوئ) کی باتی کرتے رے اورسون کی باتی کرتے رہے۔ حزہ کا خیال تھا کہ سون اس تصورے تھوڑی می مختلف ہے جواس کے ذہن میں تمالین اتی مختلف بھی نہیں ہے۔ منتکو کے دوران میں حزو نے یہ بات بورے امرار کے ساتھ کمی کے مجھے سون سے ضرور لمنا جائے۔اے یقین تھا کہ میرے لمنے سے سون کے دل و د ماغ میں شبت تبدیلی واقع ہو عق ہے۔

مں نے کہا۔" حزواتم میرے بہت اچھے دوست ہو۔میری ایک بات مانو مے؟" " ال .....کبو۔"

من في المجى المج من كما-"حزواتم والي على جادً-"

"اس لیے کہ اگرتم واپس نبیں جاؤ کے۔ تو پھر ہم دونوں واپس جائیں کے۔ شاید میں مون سے پر بھی نام سکوں گا۔ ' میں نے چند لمے تو تف کرنے کے بعد کہا۔ ''تم جانے ى موك يجيدكيا حال مور با موكا مكن بكر مارى كمشدكى كاج حالا مور س بكاك تك ممل ميا مو ..... يا ممينے والا موتم جاكر معاملات كوسنجال لو مح-اس كے بعد ميرے لیے بیمکن ہوجائے گا کہ میں چند دن حرید یہاں روسکوں۔ می حمہیں یقین دلاتا ہوں ، يهال ميرے ليے كوئى خطرونبيں ہے۔ من نے خطرے والا كوئى كام ى نبيس كرنا ہے۔تم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

میرے مزاج کو بڑی انچی طرح جانے ہو.....اگر......

"میری بات سنوشاداب!" حمزونے قطع کلای کرتے ہوئے کہا۔"جواندیشے تمہارے ذہن میں ہیں، انبیں میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ان میں سب سے بڑا اندیشہ یہی ہے کہ جارے کمروالے جارے بارے می سخت پریشان ہوں گے۔ تمہاری اطلاع کے ليے عرض ہے كه مى كاريك (چكرا بان) سے سارى معلومات حاصل كر چكا ہوں۔ کار یک کے ذریعے ہمارا کوئی بھی پیغام مرف جار یا نج محمنوں میں بذریعہ فون ہمارے محروں تک پہنچ سکتا ہے اور اگر ہم خط لکھتا جا ہیں تو وہ بھی کاریک کے ڈریعے بذریعہ ڈاک ہوسکتا ہے اس کا جواب بھی ہم تک پہنچ سکتا ہے۔"

اس کے بعد حمزہ نے تنعیلات بتانا شروع کر دیں کہ یہ کام کیے اور کیونکر ممکن ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر اپنا وہی پندیدہ مقولہ دہرایا کہ ایک ایک اور دو کمیارہ ہوتے ہیں اور وہ مجھے کی صورت بھی ایک نہیں رہنے دے گا۔ چنو منٹ کے اغدر اس نے میرے سامنے دلائل کے انبار لگا دیئے۔ ہر دلیل کا نجوڑ میں تھا کہ ہم یہاں دونوں آئے تھے اور دونوں بی والی جائیں گے۔

ا محلے روز عمل نے چھی کی بھائی پاؤے سے پھر ملاقات کی۔ پاؤ کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کل آگی بہتی میں بریا ہونے والے پوئے کے جشن میں بھکٹوؤں کی جماعت کے ساتھ سون بھی موجود تھی۔ وہ بڑے اشتیاق ہے جھے سے سون کے بارے میں پوچھتی رہی۔ وولیسی تھی؟ اس نے مجھے دیکھا یا جیس؟ اس کے تاثرات کیا تھے؟ اس نے کوئی بات کی یا

من نے ساری صور تحال من وعن پیاؤ کو بتائی۔ اس نے پھر آتھوں میں آنسو بھر لیے۔ کی آنسواس کے بھرے بھرے دخساروں پر بھی لڑھک گئے۔ ہرآنسو میں کرب تھا۔ ہر آنسوالتجا کر رہا تھا کہ میں اتن دور آھیا ہوں تو اب ایسے ہی واپس نہ چلا جاؤں۔ میں کم از کم ایک بارتو سون سے ضرور ملوں ..... ایک بارتو اس کے خیالات جانے کی کوشش کروں۔

پیاؤ نے بتاب کیج می کہا۔" ڈاکٹر آخر! وہ ہم سے بہت دور چلی کئی ہے اور مرونے والا ہر لمحداے مزید دور لے جارہا ہے۔ اگرتم نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر الله المعلق بمراور دير نذكرو على تو كهتي مول كه آج بي "ميا تو جا تك ك" روانه موجادً"

می نے کہا۔"میرا خیال تم سے مختلف ہے۔ میں نہیں جا بتا کہ اس بارے میں کسی کو معمولی سا شک بھی ہو۔کل لی ہمارے ساتھ موجود تھا۔اس کے علاوہ گرو تھیال کے جیلے بھی ہمیں مسلسل محورتے رہے تھے۔ میں جاہتا ہوں کہ بروگرام کے مطابق دو تین ون حرید یہاں رکوں۔اس دوران مریفنوں کو دیکھنے کا کام بھی تمل ہو جائے گا پھر نارل انداز مي ہم يبال سے" جا تك كے" روانہ ہوجا كيں مے۔"

یہ پانچویں روز کی بات ہے۔ میں اور حمزہ چھڑا بان کاریک کے ساتھ دشوار راستوں برسز كرتے ہوئے۔" جاتو جانگ كے" بہنچ لكتون كاؤں كے سردار" لان كون" نے " جا تك ك ي مردارك نام ايك محبت بجرا خط لكه كر بمار عدوا لي كر ديا تما- اور یقین دلایا تما کدلکتون گاؤں کی طرح '' جا تک لے گاؤں' میں ہمی ہمیں ہرطرح کا تعاون حاصل ہو گا اور آرام ملے گا۔ اس خط کے علاوہ لان کون نے کچھ زبانی بدایات بھی كاريك كے ذريع اپنے ہم منعب كے ليے روانه كي ميں۔

عاتو عاكم لے روانہ ہونے سے دوروز پہلے من نے ايك خط والدصاحب كے نام لکھ دیا تھا اور ایک رفتی کے نام ۔ حزہ نے بھی ایک نطابے کمرے ہے پر ارسال کر دیا تھا۔ کاریک نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ بہتنوں خط دو جار دن کے اندرمنزل مقصود پر پہنچ جائیں کے اور اس کا جوت بھی خطوط کے جواب کی صورت میں ال جائے گا۔ خطوط می ہم نے جوابی پتہ بھی لکھا تھا۔ یہ پتہ لکٹون گاؤں سے قریباً اٹھار و کلومیٹر دور کسی''لاکسور'' ٹامی تھے کا تھا۔ کاریک نے یقین ولایا تھا کہ اگر ہارے خطوط کا جواب آتا ہے تو اس کے روست کے ذریعے یہ جواب ضرور ہم تک پہنچے گا۔ ہم دونوں نے اپ خطوط على پیشہ ورانه مصروفیت کا ذکر بی کیا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ بنکاک سے قریباً چھ سوکلومیٹر آھے Maha Sarakham کے پچھ علاقوں می ملیریا اور بینہ پھیلا ہوا ہے۔ ہم پچھ مقامی ڈاکٹروں کے ساتھ ان علاقوں میں جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اپنے اس دورے میں بہت مجھ سیکھیں سے بھی اور یوں مسلسل بارشوں کے سبب جارے مطالعاتی دورے کو جو Set Back ہوا تھا اس کا مداوا بھی ہو جائے گا۔ مجھے پتا تھا کدرخش زیادہ پریشان ہو گی۔اس کی وجہ یہ تھی کہ وو پہلے ہے ہی پریشان تھی۔ بناک میں عین وقت پر پر اسرار اغداز ایل جاری واپسی کا بروگرام کینسل موجانا۔ یقیناً اس کے لیے پریشان کن رہا تھا۔ اب اس تا خیر پر مزید تا خیر مور بی تھی۔ بہر حال میں نے اپنے طور پر اے تیلی تشفی دینے کی بوری کوشش کی محی اور اے جواب دینے کی بھی تاکید کی تھی۔

جاتو جا تک لے ایک سرسبز ڈھلوان پر واقع تھا۔ یہ کافی بڑی بستی تھی۔ کم وہیش تین سو محمر تو ہوں ہے۔ تمیں مالیس کھروں کی ایک ٹکڑی علیحدہ سے نشیب میں موجود تھی۔ بہتی کے جاروں اطراف کھیت تھے۔ ایک ٹیلے پر شان دار پگوڈا موجود تھا۔ میں نے ابھی تک ویہاتی علاقے میں اتنا ہوا چوڈ انہیں ویکھا تھا۔ اے بعض لوگ تمہل بھی کہتے تھے۔ جب جم حاتو جا تک لے پہنچ اس وقت بھی چوڈا میں ڈھول نج رہے تھے اور نغیر یوں کی آواز سائی دے رہی تھی۔ یہ کی جلی آوازیں عجیب ساتا ٹرپیدا کرتی تھیں۔ چوڈ ایک جانے کے لیے پھر کے طویل زینے ہے ہوئے تھے۔ان زینوں پر زعفرانی کیڑوں والے بہت ہے مجئشوآ جارہے تتے۔ مچوڈ ا کے اطراف میں مقدی پھولوں کی بھر ماریقی مچوڈ ا کے ساتھ ہی مٹھ کی وسیع عمارت بھی تھی۔مٹھ کی چھتیں مخر وطی تھیں اور بیرونی حیار دیواری جو سیاہ پھروں ے بنی ہوئی تھی کافی بلندی تک چلی منی تھی۔مٹھ یعنی باشل سے چوڈ اتک جانے کے لیے علیحدو ہے ایک پکڈیڈی بنائی مخی تھی۔ یہ پکڈیڈی ایک سیدھی لکیری طرح نہیں تھی بلکہ دو مل کھانے کے بعد پکوڈا تک چیچی تھی، بالکل جیے کوئی پہاڑی سڑک ہو۔

بستی کے سرداریا کھیا کا نام عام مقامی نامول سے قدر سے مختلف تھا۔ اسے کاستو کہا جاتا تھا۔ کاستو مشے ہوئے جسم کا پہتہ قد محض تھا، تاہم اس کے شانے بہت چوڑے تنے اور مردن کی ساخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک مخص ہے۔ وہ ہارے پہنچنے سے پہلے ہی ہارے بارے میں جان چکا تھا۔ کھیا لان کون کا خط و کمھ کروہ اور بھی با اخلاق اور مہمان نواز نظر آنے لگا۔ اس بات کا پتہ ہمیں کافی بعد میں چلا کہ لان کون اور کاستو ہم زلنے بھی ہیں۔

کھیا کاستونے ہمیں ایک صاف ستحرا اور ہوا دار مکان رہنے کے لیے دیا۔ یہ جمونپڑا نما مكان لكثون كاؤل والے مكان سے اس لحاظ سے بہت مختلف تھا كه يہاں ہوا اور رونني وافرمقدار میں آتی تھی اور بیکوئی جارے مکان بی کی بات نہیں تھی، یہ پوری بستی ہی روشن روش اور موا دار تھی یا تو درخت بیبال ویسے ہی تم ستھ یا انبیں کاٹ جھانٹ ریا حمیا تھا۔ یمال کھلا نیلا آسان دکھائی ریتا تھا اورجس بھی نہیں تھا۔ کھیتوں میں خچروں اور بیلوں وغیرہ کے ذریعے بل چلائے جارہے تھے۔ وُصلتے سورج کی روشنی میں نیککوں آسان پر خوش نما

برئدے حرکت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ نار مل اور زرد کیلوں والے در فتوں کے جمنڈ دور تک چلے محتے تھے،ان کے درمیان ایک چکتی آبی گزرگاہتی۔ بیمناظر دیکھ کرہمیں بنکاک کا"چایا"ساطل یادآ حمیا۔

كميا كاستو كے ساتھ بات چيت من طے بايا كه بم جس مكان من قيام پذير بوئے جیں ای کو اپنے کلینک کے طور پر استعمال کریں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں آٹا جاتا عاجی سے تو ہمیں آ مدورفت کی عمل سہولت فراہم کی جائے گی۔ کاستونے ہمیں سے بتا کر تعوز اسا جران کیا کہ بوے گرو واشو جت کو بھی ہماری یہاں آمد کے بارے بی معلوم تما اوران کی اجازت ہے بی ہمیں یہاں تخبرنے کی اجازت دی می سے بہر حال کاستونے اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہم کسی بھکشویا میکوڈا سے متعلق کسی مخص کا علاج معالجہ نبس كري مے\_اگر كوئى ايدا كيم بھى تو جميں انكار كردينا جائے \_ كاستونے بتايا كريہ م یوے گرو کا تھم ہے۔ تیسرے اہم گرو لین بوے گرو واشو جت کے فرمودات کو یہاں ا

حد تعظیم اور اہمیت دی جاتی تھی۔

ہم نے اس کے ون ہے ی اپنا کام شروع کر دیا۔ مریشوں کی ٹولیاں مارے مارشی كلينك كارخ كرنے للين- زياده تر مورتي تھي جوائي جول كے موارض لے كر آل تھیں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے، سوکھا اور اسہال وغیرہ کے امراض عام تھے۔ بووں مي مليريا پايا جاتا تھا۔ قريباً وي صورتحال تھی۔ جواس سے پہلے ہم ملائيشيا اور تمالى لينذ ك ان گنت دیبات میں دیکھے چکے تتے۔ تو ہم پرئ کا عالم بھی وہی تھا، بلکہ یہاں پچھے زیادہ ہی تھا کیونکہ سے علاقہ شہری سہولتوں سے زیادہ فاصلے پر تھا،لکٹون جیے گاؤں کے برعس ای علاقے میں سرے سے کوئی کلینک یا کمیاؤنڈر وغیرہ موجود ہی نبیس تھا۔ ہر حم کی بیاریاں ا علاج را کھمٹی اور پانی وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا تھا یا پھرتعوید محندے کا رواج تھا۔ سارے عملیات دوسر کردہ مجکثو کرتے تھے۔ وہ اپنی کم علمی ادر بد نمتی کے سبب ب الم لوگوں کوقبروں میں پہنچا تھے تھے اور بہت سوں کو پہنچانے والے تھے۔

بہر حال اس صور تحال پر کڑھنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ بیچلن ان علاقوں عمل عام تھا۔ جہاں طبی سہوتیں موجود نہ ہوں وہاں اس متم کے ٹونے ٹوکلوں کو پروان کے عدا ے کوئی نہیں روک سکتا۔ کاریک کی زبانی جمیں معلوم ہوا کہ بوے گرو واشو جت آگ المنيخ عي صرف ايك بار مريضوں كود مكھتے ہيں۔ ورنہ يه كام ان دونوں كروؤں كا ...

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یہاں چھوٹے گرو اور استاد کرو کہا جاتا ہے۔

يہلے دن ہم نے جومريض بيح و يھے ان من ايك دس بارو سالدلاكا بعى تھا۔اس كے مر می رسولی تھی۔ جو برصتے برصتے کافی برھ چکی تھی۔ بقاہر سر پر کوئی زیادہ ابھار نظر میں آتا تھا۔میری اور حمزہ کی متفقہ رائے کے مطابق بیاڑ کا بس چند مہینے کا مہمان تھا۔رسولی کسی مجى وقت د ماغ كے اندر محمد على تحى - تا بم لاكا جسماني طور پر تارىل دكھائي وے رہا تھا۔ استاد گرو وغیرہ اے اقیم دے رہے تھے جس کے سب وہ سویا رہتا تھا اور درد بھی کم محسوس موتا تھا۔ لڑکے کے والدین خوش تھے کہ وہ اب صحت یاب ہور ہا ہے۔ خاص طور ہے اس ك والده بار بارتشكر آميز انداز على آسان كى طرف باتھ اٹھاتى تھى۔ وہ دونوں لا كے كو الدے یاس اس لیے لے کرآئے تے تاکہ ہم اے کوئی طاقت کی دوادیں جس ہے " باری کے بعد کی کمزوری " جلدی سے دور ہو جائے۔

میلن نای اس از کے کو دیکھ کرمیرا ایک پرانا زخم تازہ ہو گیا۔ جمعے راجوالی گاؤں کی وہ مالد شہناز یاد آ گئی جو اس سے ملتے جلتے مرض میں جالاتھی۔ وہ مجھے بزے لاؤ سے الكرما جا كي كلي تحى - استال كاس نيم روش وارد مي وه ميري كود مي مررك كرسو مانی تھی۔ مجھ سے معلونوں اور مشائوں کی فرمائش کرتی تھی۔ اے یقین تھا کہ جب تک ال كا داكر جاجا ال ك ياس ب اس كونيس موكار درد .... آنسو ..... مبرابث ..... ال مم كى كوئى شے اس كے قريب بھى نيس يسطّے كى اور پر ايك دن موت كا فرشته ايى معموم برحی کے ساتھ شہناز کو میرے ہاتھوں سے چھین کر لے کیا تھا۔ وہاں بھی والدين كى جابليت اور بث دهرى عى اس معصوم كى موت كا بباند فى محى \_ شبناز كا والد أيين سے چند محفظ بہلے شہناز سميت استال سے فرار ہو كيا تھا۔ كانى عرصه كزر يكا تھا مین عر، اور ڈاکٹررخش اس دافتے کو بھول نہیں سکے تنے۔ ابھی بھی کسی وقت بیٹے بٹھائے من شہناز کی صورت میری نگاہوں کے سامنے آتی تھی اور اس کی آخری گفتگو کانوں میں المج للي تقي

مم نے شیلن نامی اس بے کے والدین سے بھی وہی یا تیس کیس جو ہمیں کرنا جاہئیں میں۔ ہم نے انبیں سمجمایا کہ بچے کا علاج کی بوے شہر کے بوے اسپتال میں بی ممکن ، وولوگ پہلے بی کافی وقت ضائع کر بچے ہیں، اب مزید ضائع نہ کریں اور مریض کو لے جائیں اس مفتکو میں کاریک مترجم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ والدین ہاری

ONLINE LIBRARY

ہاتمی سنتے رہے اور اثبات میں سر ہلاتے رہے۔

اس روز ہم نے شام سے کھ در پہلے تک قریبا جار درجن مریض دیکھے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں اور حزہ مجوڑا کی طرف علے مجے۔ میری نگاہ اس بل کھائی پڑنٹ ی برتھی جومٹھ سے براہ راست مچوڑا میں جاتی تھی۔ کاریک کی زبانی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ پھکشوشام کے وقت مٹھ سے نکل کر مچوڈا کارخ کرتے ہیں۔ مجھے اور حز و کو امید تھی کہ ہم آج پھر سون کو دکھیے عیس سے ،لیکن ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔مٹھ جی موجود سارے

سَمِكَتُوادر طالب علم تو ميكوۋا مِن نبيس جاتے تھے۔ ہم دھو کتے ول کے ساتھ مگوڈا کو جانے والی طویل سرمیوں پر مہنے۔ حزو کے اندازے کے مطابق ان پتر کی سیرجیوں کی لمبائی دو فرلا تک سے کم نبیں تھی۔ کمی کمی جگہ ان کی چوڑائی تمیں پنیتیں نے تک تھی۔ پگوڈا کو جانے والے دوسرے راہتے لیمن پکڈنڈی کی لمبائی بھی کم و بیش اتن بی تھی۔ ایک دو جگہوں پرید دونوں رائے بالکل متوازی جلتے تھے۔ سوری مفریی افق پر جعک چکا تھا۔ سرخ کناروں والے چھوٹے مچھوٹے بادل شفاف آسان پر تیررے تھے۔ سورج کی الودائ کرنیں ناریل ناز اور یام کے درختوں کو چھو کر ان کے سابوں کوطویل تر کر رہی تھیں۔ سربیز کھاس پر ان طویل سابوں کو دیکھی کر بوں محسوس ہوتا تھا جیے کی بہت بڑی کو کی می طویل آئن سلافیس کی ہوں۔ می نے کھڑے ہونے کے لیے ایک ایس جکہ متحب کی جہاں میڈنڈی اور سیر حیوں کا درمیانی فاصلہ کم سے کم تھا۔ یہ فاصلہ ساٹھ ستر میٹر کے قریب ہوگا اور یہاں ہے ہم میڈنڈی پر سے گزرنے والوں کی

شکلیں پہان کتے تھے۔ بتی کے لوگ ہارے قریب ہے گزررہے تھے۔ان کے انداز میں تعظیم تھی۔ پچھے نے ہمیں مخصوص انداز میں جھک کرسلام بھی کیا۔ سیرجیوں کی طویل مسافت کے سبب پجھ لوگ ستانے کے لیے یہاں وہاں جیٹے تھے۔ پچھ خوانچہ فروش بھی تھے جن کے خوانچوں میں الجے ہوئے ہے ، زردر مگ کے بار مختلف مجلوں کی قاشیں وغیرہ تھیں۔ اہمی محکشوؤں اور طلبہ کی آ مدشروع نہیں ہوئی تھی۔ہم کچھ در کھڑے رہے مجرو ہیں سیڑھیوں پر بیٹے کر ارد گر د كا نظاره كرنے لگے۔اوپر مچوڈا مِن محنشاں وغيره بجنے كى مرحم آوازي آربي تعيس-\* مجراحا تک حزونے مجھے ٹبوکا دے کر کہا۔''وہ دیکھو۔''

والے بھکشوؤں کی قطار برآمہ ہو رہی تھی۔ ان میں زیادہ تر بچے اور نوجوان تھے۔ ان کے مغا چٹ سرسورج کی آخری کرنوں میں دمک رہے تھے۔اپنی آئندہ زندگی میں انہوں نے ننس کٹی کی کئی منازل طے کرنا تھیں۔ انہیں حمیان وحیان اور تپیا کے سوا پجی نہیں کرنا تھا۔ یہاں تک کہ کھانا بھی ما تک تا تک کر کھانا تھا۔ وہ روحانی سکون کے متلاثی تنے اور ان کے نزدیک روحانی سکون صرف ای صورت میں حاصل ہوسکتا تھا کہ انسان ونیاوی ہنگاموں ہے بھرا لگ تھلگ ہوکرا پی ضروریات کومحدود تر کر دے۔

قطار طویل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کم و بیش سونفوں تھے۔ قطار کے آخر میں راہیا کیں معکشیں ) تعیں ۔ ان کے سروں کو تمبری زعفرانی اور صدیوں نے ڈو مانپ رکھا تھا۔ ان کے کھلےلبادوں نے انہیں مخنوں سے بیچے تک چھیا رکھا تھا۔ بڑے نقم و منبط کے ساتھ پیجکٹو اور محلفتیں دمیرے دمیرے قدم اٹھاتے پگوڈا کی طرف بڑھنے گئے۔ میری نظرسون کو علاق كررى تحى \_ دنعتا ميراول بي بناه شدت سے دھر كنے لگا \_ سون قطار مي موجودي \_ اس کی قامت اس کی شبیہ گوائی دے رہی تھی کہ ووسوں ہے۔ حمز و بھی آئکھیں سکوڑ کراہے بچانے کی کوشش کررہا تھا۔ جوں جوں بھکشوؤں کی قطار ہمارے قریب آتی منی میرے دل کی دھڑکن برحق تی مجروہ وقت آیا جب مارے درمیان کم ہے کم فاصلہ رہ کیا۔ میں سون کے خدوخال وضاحت ہے و کیے سکتا تھا۔ اس کی نازک گردن، اس کے جیکیے رخسار کی جھلک، میں سیر میوں کے کنارے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ امید تھی کہ شاید سون میری طرف دیکھ لے۔ وہ میرے عین سامنے ہے گزر کر آ مے چلی گئی .....کین ابھی امید موجود تھی۔ ہیں تمی گز آمے جاکر پکڈنڈی کو پوٹرن لیٹا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ جب سون اس موڑ پر مموے کی تو اس کی نگاہ سیدھی مجھ پر پڑھکے گی۔ میں اس کے مڑنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ قطار کے ساتھ مڑی۔میرا انداز ہ بڑی حد تک درست تھا۔سون اپنا سر ذرا سا اٹھاتی تو مجھے و کھے عتی تھی۔ میں انتظار کرتا رہا لیکن وہ اپنی ساتھیوں کے ہمراہ سر جھکائے ہوئے گزرگئی۔ میرا جی جاہا جی جیخ کراہے آوازیں دوں، سون مجھے دیکھو مجھے پیچانو ..... میں ٹورسٹ مول ..... من تمهيل ديم والي آحيا مون .... من آحيا مول \_ کیکن میں آ واز نبیں دے سکتا تھا۔میری زبان پر مجبوریوں کا ففل تھا۔

كلي من بيال آيا كه شايدسون على من ميان نبيس كيا جاسكتا - بهي بمي ذ بن من بيه خيال آيا كه شايدسون

ساری رات سون کا تصور مختلف بہروپ بحر کر آتا رہا اور مجھے ستاتا رہا۔ ایک ایسی بے

نے مجھے اہمی تک دیکھا بی نہیں۔ شاید ہوئے کی تقریب میں بھی مجھے دھوکا بی ہوا تھا۔ اس وتت بھی وو کافی فاصلے برتھی میں نے چند لمحوں کے لیے اس کے تاثرات کو تبدیل ہوتے دیکھا تھالیکن تاڑات کی اس تبدیلی ہے کوئی حتی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔اسے میرا بقرى وابمه بمى قرار ديا جاسكنا تقا-

اکلی شام اینے کام سے فارخ ہو کرہم پھر پکڈیڈی کی طول طویل سیر جیوں پر پہنچ مجئے۔ می مسلسل دعا کر رہا تھا کہ آج بھی سون قطار میں موجود ہو۔ آخر سرخی ماکل زرد کیڑوں میں مسلسل دعا کر رہا تھا کہ آج بھی سون قطار میں موجود ہو۔ آخر سرخی ماکل زرد کیڑوں والی قطار مٹھ کے جو بی دروازے سے برآ مدہوئی اور مچوڑا کی طرف روانہ ہوگئے۔سوان آج بھی قطار میں موجود تھی۔ آج مطلع بالکل صاف تھا اور روشن کل ہے بھی بہتر تھی۔ آخر وہ مبرآزا کھے آئے جب مون ہارے سامنے سے گزری۔ ووحب سابق سر جمکائے غاموثی ہے گزر منی۔ دل ہے ہوک می اتفی۔ پچھ آھے جا کر قطار نے بوٹرن لیا۔ سون کا اور قطار کے دیکر شرکا کارخ دو تمن منٹ کے لیے ہماری طرف ہو کیا تھا، یہ دو تمن منٹ بہت

اہم تھے۔ می سرتایا آ کھ بنا ہوا تھا۔

اجا تک ایک بار پر کا تنات کی گردش رکتی موئی محسوس موئی۔ مجھے محسوس موا کرسون نے تموڑا ساسر اٹھایا ہے اور اس کی نگاہ جاری جانب آئی ہے۔ ایک یا دوسکٹٹر جان لیوا تذبذب مى كزر كى الله المريك لخت سينے مى سننى كى ايك بلند و بالا لېر دور كئى - سون نے مجھے میرجیوں کے کنارے مرکھڑے وکھے لیا تھا۔... ہاں اس نے وکھے لیا تھا۔ اس بات کاس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوسکتا تھا کہ وو'' چلتی قطار'' میں ایک دوسکینڈ کے لیے رک ممنی تھی۔اس کے یاؤں زمین نے تھام لیے تھے۔اس کے میچھے آنے والی لڑکیاں آئی روائی میں اس کے ساتھ جڑ می تھیں۔ دوسر لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ سون کے عقب میں قطار کا''ردهم'' نوٹ کیا تھا۔

اليابس تمن جارسكند كے ليے ہوا پرسون كے قدم حركت مي آ محے۔ اس كے عقب می سرخی ماکل زرد قطار بھی حرکت میں آئی۔ آٹھ دس قدم آگے جانے کے بعد سون نے ایک بار پر ہو لے سے سر محمایا اور جاری جانب دیکھا،اس کے بعد وہ موڑ مزحمی اور جاری جانب اس کی پشت ہوگئ''اس نے تنہیں دیکھ لیا ہے۔" حمزہ خوثی سے لرزتی آواز میں

" ال اس نے ویکھا ہے۔" میں نے تائید کی۔

"اب كيا موكا؟" اس نے بے ساختہ يو جھا۔

من نے ممری سائس کیتے ہوئے کہا۔"اب یہ ہوگا کہ لوگ ہارے گرد اکتھے ہو جائیں کے اور ان می سے گرو کھیال کا کوئی چیلا نکل کر پوجھے گا۔"اوئے مشندو! تم يبال كيا تاكا جماكى كررب بو-"

"ميرا خيال ب كه تم تمك كهدر ب مور حارا انداز مشكوك متم كا ب\_" ہم اپنی جگہ سے حرکت میں آئے اور دھیرے دھیرے چوڈا کی طرف جل دیئے۔کل کے تج بے ہے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ مچوڈ اسے بھکشوؤں کی واپسی رات آٹھ بجے کے قریب ہوتی ہے۔اس وقت تک گہرا اند حیرا ہو جاتا تھا اور بھکشو لالثینوں کی روشی میں راستہ دیکھتے ہوئے والی آتے تھے۔اس وقت میہ ہر گزیمکن نہیں تھا کہ سون مجھے یا بی سون کو دیکے سکتا، میرا دل ابھی تک شدت ہے دھڑک رہا تھا۔ سون کے مسلنے کا انداز نگاہوں کے سامنے تھا۔ ا محلے تین جارروز تک بھی ہمارامعمول بھی رہا۔ہم دن مجرایی رہائش گاہ پر مریضوں کو د میسے۔ کاریک کے ذریعے ان کے دکھ درد سنتے اور شام سے مچھے پہلے مچوڑا کی سٹرهیوں پر جہلے نکل جاتے ۔ سون مسلسل نظر آ رہی تھی، لیکن اس دن کے بعد اس نے ایک مرتبہ بھی نگاه اشما کرمیری جانب نبیس دیکھا تھا۔ وہ بالکل غافل ادر لاتعلق ہوگئی تھی۔ دہ مشینی انداز میں قطار کے اندر جلتی ہوئی میرے سامنے ہے گزرتی تھی اور پکوڈ امیں چلی جاتی تھی۔'' یہ اليا كول كررى ہے۔" تيسرے دن حزه نے زچ ہوكركبا۔

'' مجھے کیا معلوم و ہے ہوئے کے دوران بھی اس کا روعمل یہی تھا۔''

"موجوده صورتحال سے ٹابت تو یہی ہور ہا ہے۔"

"اتی زیادہ بے حسی بھے میں نہیں آتی۔ کہتے میں کہ جہاں انتہا ہے زیادہ گریز ہوتا ہے وہاں دراصل انتا سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔" حمزہ نے کہا۔

" كى خوش قبى هى نەر مواور نە مجھے مبتلا كرو\_" هى نے جواب ديا\_" يەب حىي اس متم کی نبیں ہے جے شاعر لوگ تغافل کا نام دیتے ہیں اور جو اکثر فلموں، ڈراموں کے اندر و محصے می آتی ہے۔ یہ تو کوئی بہت ممرائی می اتری ہوئی کیفیت ہے۔ " میں نے اپنے ليج كے خوف كوحى الامكان چھياتے ہوئے كہا۔

"اس كمرائي من اترى موئي كيفيت كاكب تك دور دور سے نظارہ كريں مے۔" حزہ نے ایک مجری سائس لی۔" مجھے تو لگنا ہے کہ ہم مزید تمن جار مبینے بھی ای طرح ان میرهیوں پر کھڑے ہوتے رہے تو وہ ای طرح پتحر کی مورتی کی طرح ہمارے سامنے سے كزرتي رے كي-"

ر ہو ہر دالیں چلیں یا کتان؟' می نے کھوئے کھوئے کہے میں کہا۔ ووبولا۔" می جانیا ہوں ایسانبیں ہوسکتا۔سون سے ایک بار ملے بغیرتم والی نبیں جاؤ مے اور نہ میں جہیں جیوڑ کر جاؤں گا۔''

> " پر کیا جاتے ہو؟" "اميس کچه چش رفت کرنی موگی-"

ایک مجکشوعورت اپنامخصوص میروالبادو بہنے ہمارے قریب سے گزری۔ وہ جوال سال تھی۔ پرکشش بھی نظر آتی تھی لیکن موٹے کیڑے کے تھیردارلباس نے ایک تھیلے کی طرح اس کے سرایے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ بالکل ایسا بی لباس تھا جوسون بھی چبنی تھی۔ میں سو چنے نگا ایک وہ وقت تھا جب سون بنکاک میں تنگی بنی پھرتی تھی۔مختررتین لباس زیب تن کرتا اس کامحبوب مشغلہ تھا۔ جن دنوں وومیرے ساتھ گائیڈ کے فرائض انجام وے رہی تھی۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ میرے سامنے مناسب لباس مہمن کر آئے گی۔ وہ مناسب لباس کان کر آنے کی تھی لیکن ایک دن میں جران رہ کیا تھا اس نے اپنے مناسب لباس کے بنیچے وہی بیہودہ پیرابن زیب تن کر رکھا تھا۔ آج وہی مختصر ترین لباس مننے والی لڑکی سرتایا کھدر ہوش نظر آتی تھی۔

اند جرا تھیلنے لگا تو دوراد پر مگوذا میں دیپ جل اٹھے۔ نشیب میں بہتی کے مجمونیزا نما مکانوں میں بھی ان محت جگنو حیکنے تکے تھے۔ چولہوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور تھیتوں میں كام كرنے والے كسان اپنے سروں پر تكوں كے بڑے بڑے ہيٹ جائے كھروں كولوث رہے تتے۔ان میں بہت ہے مردوزن ایسے دکھائی دیتے تتے جن کے کندھوں پر بائس محے ہوئے تھے۔ایسے بانسوں کے دونوں اطراف پانی کی بالٹیاں ہوتی تھیں یا کوئی اور بوجھ ہوتا تھا۔ اس بوجھ کو تراز و کی طرح کندھے پر بیلنس کیا جاتا تھا۔ ہم سیرھیاں اترے اور بحریوں کے ایک بوے ربوڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف بر منے لکے۔ حمزہ کے یاؤں کی چوٹ اب ٹھیک تھی، صرف معمولی سی تنظر اجٹ رو مئی تھی۔ رائے میں ہمیں تین بھکٹو ملے وہ ہماراراستہ چھوڑ کرایک طرف سے ہوکر گزر مکئے۔ان کی و المحلول على بريا على اور بغض كي آثار مهاف يرا سع جاسكتے تھے۔ ہم نے انداز ولكا إلى الله

جن مجکشوؤں کا تعلق مٹھ اور مچوڑا وغیرہ کی انظامیہ سے تھا ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔۔۔۔۔لیکن عام بھکشو اور طالب علم ہمارے ساتھ معاندانہ رویہ نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بس اپنے کام سے کام تھا۔ ہاں بستی کے عام باشند ہے جمیں قدر ومنزلت کی نگاو ہے دیکھتے یتھے، خاص طور سے وہ لوگ جنہیں ہمار ہے طبی مشوروں سے فائدہ پہنچا تھا۔

ا پی رہائش گاہ پر پہنچے تو درمیانی عمر کا ایک تھائی جوڑا وہاں موجود تھا۔ یہ ای صیلن نامی الا کے کے والدین تھے جے برین ٹیوم کے سبب فوری علاج کی ضرورت تھی۔ ہم نے اجبیں پر زورمشور و یا تھا کہ وہ بچے کوعلاج کے لیے بنکاک لے جائیں۔اب ان دونوں کا ذ بمن محى حد تك بنا موا تماني كى والده نے روتے موئے بنایا۔ ' ممل نے اپنا زبور چ دیا ہے۔ اب ہمارا کل سرمایہ دو تھینے ہیں جن ہے ہم مل چلاتے ہیں۔ میرا شوہر ان میں ہے بھی ایک بھینیا بیچنے کو تیار ہے۔ جو نمی پکھے رقم اور انتھی ہو جاتی ہے ہم شیلن کو لے کر شرطے جاتیں گے۔

حمزہ نے کہا۔"اگرتم رقم کا انظام جلدی کر اوتو پھرتم ہمارے ساتھ بھی شہر جا کتے ہو۔ ممکن ہے کہ پانچ چھروز تک ہمارا بھی جانے کا پروگرام بن جائے۔'' لڑنے کا باپ بولا۔''رقم کا انتظام تو شاید ہو ہی جائے گا تکر اتی جلدی جانا ہمارے لیے

"رقم کے علاوہ کیا مجبوری ہوگی؟" میں نے پوچھا۔میاں بیوی خاموش رہے۔ان کے سانو لے زرد چبروں پر البحصٰ واضح تھی۔ میں نے کہا۔'' کیا کوئی تنہیں رو کنے کی کوشش کر

قیلن کے باپ نے ممبری سائس لیتے ہوئے کاریک کے ذریعے جواب دیا۔''<sup>قی</sup>لن كا دادا فيلن كوشرك جانے كا مخالف ب- وه كبتا بك كدفيلن اب اچھا بھلا ہے۔ جو تھوڑی بہت کمزوری ہے وہ گرو ایش کے علاج سے دور ہو جائے گی۔ وہ روزانہ اس کے لیے پگوڈا سے تھکشا لے کرآتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے اس

" یہ مکشا کیا چیز ہے۔؟" حمزہ نے کاریک کی وساطت سے اڑے کے باپ سے يو حيما\_

و اس نے کہا۔''بھکشواہے کشکول میں جو کھانا ما تک کرلاتے ہیں وہ بھکشا کہلاتا ہے۔

ماراعقیدو ہے کہ اس می بہت شفا موتی ہے۔"

میں نے کہا۔" تم لوگوں کا کہنا ہے کے شیلن کا دادااس سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ پیار مبیں وسمنی ہے۔ وہ اپنی نادانی کے سبب یوتے کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا دے گا۔ و کھو! زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس خدا کے دیے ہوئے علم کے مطابق بس اندازے لگا کتے ہیں اور انداز و مبی ہے کہ تمہارا بچہ صحت مندنہیں مرف صحت مندنظر آربا ہے۔ خدانخواستہ تم لوگوں نے دہر کی تو وہ تمن جار ماہ کے اندر حمہیں خون کے آنسورالا دے

خیلن کی والدہ زار و قطار رونے گی۔ اپنے اکلوتے بے کے حوالے سے وہ کوئی تكلف دوبات سننا بمى نبيس ماهتى تحى-

مسئلے کی تعینی کا احساس دلانے کے بعد میں نے میاں بیوی کوتموڑی می تسلی تشفی بھی دی

اورانبیں بدایت کی کہ وہ مزید ستی نہ دکھا تیں۔

رات کو تیز موا چلتی رہی۔ اطراف کے جنگل سے سائیں سائیں کی آوازیں آتی ر جیں۔ میں دیر تک بستر پر لیٹا رہا اور ہولے ہولے جولتی ہوئی لاٹین کو دیکھتا رہا۔مٹی کی و بواروں پر کمرے میں موجود مختلف چیزوں کے سائے حرکت کرتے رہے۔ عمی سوچیا رہا، يباں سے صرف دو ذ حاتی فراا تک کے فاصلے پرسون بھی مٹھ کے کسی جرے میں موجود ہو گی۔ ہوا کی بہی سائیں سائیں وہ بھی سن رہی ہوگی۔ وہ مجھے و کھے چکی تھی۔ یقیناً دیکھے چکی تھی؟ کیا مجھے دیکھنے کے بعد اس نے میرے بارے میں سوحیا ہوگا؟ کیا اے بھی ماشی کی کمشدہ آوازوں نے نکارا ہوگا؟ کیا اے بھی .....ایک ادھورے بوے کی بات یاد آئی ہو کی؟ می سوچار مااورسوچے سوچے ایک بے قرار نیندسو کیا۔

يدا كلے روز شام كى بات ب- اين مريضوں سے فارغ ہوكر ہم كاريك كے ساتھ چبل قدی کے لیے نکلنا جا ور ہے تھے کہ دومہمان آھئے۔ بیجکشو تھے۔ایک لڑکی اور ایک مرد۔ دونوں اے مخصوص لباس میں تھے۔ ملے میں مالائیں تھیں۔ ایک ایک سنگول ان ك جم ك ساتھ مسلك تھا۔ ان كے ياؤں فيكے تھے۔ ووشكل وصورت سے كھ ياتے لکھے بھی نظر آتے تھے۔ جب انہوں نے منتگو شروع کی تو اس کا ثبوت بھی مل کیا۔ وہ دونوں انگریزی بول سکتے تھے، خاص طور سے لڑکی کی انگش زیادہ اچھی تھی۔ وہ مرد کی نبت ذہبن بھی دکھائی ویتی تھی۔ دونوں قومیت کے لحاظ سے تھائی تھے۔

ONLINE LIBRARY

وہ درامل تبلینی راؤ نڈ پر تھے۔ کم وہیش تمیں جالیس ایے بی مزید جوڑے آس پاس ك كمرول مى سميلے ہوئے سے اور ہفتہ وارتبلغ كا فريضہ انجام دے رب سے لاكى الدے سامنے کچھ فاصلے پر بیٹی تھی۔ اس نے منہ وغیرہ و حاہیے کی کوشش نبیں کی تھی۔ درامل ان لوگوں کا خیال تھا کہ مہاتما بدھ کا چیلا یا چیلی بن جانے کے بعد ایک انسان عام انان نبیں رہتا وہ ایک اور روپ میں ڈھل جاتا ہے۔ ساری خواہشیں اور جہلتیں اس سے علیمدہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے بیٹی ہوئی اڑک ہمارے لیے تو اوکی تھی مرکار یک کے لے وہ نظام بھکٹونتی۔اس حوالے سے بدھ مت کے مختلف فرقوں کے خیالات مختلف ہو سکتے

الوكى نے ابنى بليس جمكا ركمي تعيل - اس نے ميس مخاطب كيا اور تبلغ كا لبجد اختيار كرتے ہوئے مفینی اندازی بولتا شروع كيا۔ "محترم! بمیں سوچتا جاہے كہ جب ہم مصیبت اور تکالف کی زندگی سے چھٹکارا پاتے ہیں تو ہمیں کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کیا نے خوتی دائمی ہوسکتی ہے ادر کیا ہے دائمی خوشی ہماری طرح دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو می مامل ہو علی ہے؟ ہمیں بڑے درد کے ساتھ سو چنا جا ہے کہ کتنا اچھا ہو، یہ خوثی، یہ عون ونیا کے ہرانسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ کوئی بہت دشوار کا م بھی نہیں ہے۔ ہمیں بس وس ذنجریں تو زنی بیں اور اس کے علاوہ تین ماکن اور دس احکام مانے ہیں۔"

تین ماس اور دس احکام کا تذکرہ میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ ابھی می سوچ ہی رہا تھا کرازی سے تین مامن اور دس احکام کے بارے میں پوچھوں کہ وہ خود بی بول اتفی۔ • تین مامن بیہ میں۔ میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں۔ میں قانون (بدھ کی شریعت) میں باه ليتا مول\_ مستحد من پناه ليتا مول\_"

م ووہمیں دی احکامات کے بارے میں بتانے گئی۔ یہ عام اخلاقی باتیں تھیں۔مثلاً، عی حم کما تا ہوں کہ چوری نبیس کروں گا، جموث نبیس بولوں گا، نشہ نبیس کروں گا، تا پا ک ع بول گا، کمی جاندار کونبیس ماروں گا وغیرہ وغیرہ ۔ لڑکی کا بھکشو ساتھی بس تائیدی انداز مى سربلان پراكتفاكرد باتھا۔

ہم بقاہر توجہ سے من رہے ستے لیکن دھیان اوجمل ہوتی ہوئی شام کی طرف تھا۔ ہاری ا ابن تھی کہ لڑک کا بیان جلد ختم ہواور ہم معمول کے مطابق چبل قدمی کے لیے نکل عیس ر سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ تین ماکن اور دی احکام کے بعد، نو جوان مبلغہ دی

زنجیروں کی طرف آئی۔ وس زنجیروں کی وضاحت زرا وقت طلب تھی۔ اس نے اپنے ساتھی بھکشو کو ناطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادکا مات کی کتاب لے آئے۔

احکامات کی کتاب کسی ماس کے تھر میں بڑی تھی۔ بھکٹو اٹھا اور جلدی سے باہر نکل حمیا۔ میں اور حمزہ ممبری سانس لے کررہ مے۔اندازہ جور ہا تھا کہ ہماری گلوخلاصی اتنی جلدی نہیں ہو گی لیکن پھر ایکا یک ہمیں بری طرح چونکنا پڑا۔اپ ساتھی بھکٹو کے باہر جاتے ہی مبلغہ اوی کا انداز ایک دم بدل حمیا۔اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا اور بدلے ہوئے لیج می بولی-"میرانام موسک ہے۔ می آپ سے ایک خاص بات کہنے کے لیے بہاں آئی ہوں۔

ہم جران نظروں سے اس کا چبرود کھے رہے تھے۔ اس نے کہا۔" آپ دونوں میں سے ڈاکٹر شاداب کون ہے؟''

"شاداب على مول-" على في كبا- ول شدت سے دھڑك الحا-

ا'' کیا میں آپ سے تنہائی میں کھے کہدیکتی ہوں۔'ا

ڈ اکٹر حمز ہ صورتحال کا انداز ہ پہلے ہے لگا چکا تھا وہ اٹھا اور باہر نکل حمیا لڑی بے صد تبیم آواز میں بولی۔"میں منھ سے سون کا ایک اہم پینام لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ میرا ساتھی تحوزی ہی دریمی

يهال وسنجنے والا ہے۔ میری رگوں میں خون سنستا اٹھا تھا۔ میں نے خود کوسنجالتے ہوئے کہا۔'' جی کہیں میں

وو بولی۔'' آپ کے لیے سون کا پیغام یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی ہوسکتا ہے یہاں ہے چلے جائیں۔ورنہ آپ کوشدید نقصان اٹھاٹا پڑے گا۔''

میں نے کہا۔" جونقصان میرا ہورہا ہے۔اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔"

وہ تقین انداز میں بولی۔'' آپ کھے تہیں جانے .....اور بے خبری میں مارے جانمیں مے آپ کرو کھال کی نگاہ میں آ مچلے میں اور باہر سے آنے والے او کول کے لیے کرو کھیال کے اراد ہے بھی بھی اچھے نبیں ہوتے۔ ابھی گرو کھیال کومعلوم نبیں کہ یہاں آلے ہے آپ کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے خلاف سخت نفرت محسوس کر رہا ا ہے، اگرا ہے معلوم ہو جائے کہ آپ سون کی خاطریباں پہنچے ہیں تو وہ شاید چند منٹ

ONLINE LIBRARY

اندرآپ کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالے۔''

میں نے لڑکی کی آجھوں میں جھانکا۔نجانے کہاں سے میری آجھوں میں ایک دم نمی چلی آئی تھی۔ میں نے ول گرفتہ آواز میں کہا۔" کیا ایک بار .....مرف ایک بار میں سون ہے ل نبیں سکتا؟"

''ہوسنگ لی'' نامی اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ وہ خٹک ہونٹوں پرزبان پھیر کر بولی۔''اب بیمکن نبیں رہا اور آپ سے التجا ہے کہ اس نامکن کومکن بنانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اس میں ناکامی کے سوا کچھ حاصل نبیں ہوگا اور ہاں ۔۔ ایک بات جھے آپ سے اور بھی کہنا تھی۔ "وہ کہتے کہتے جب ہوگئی۔ "بال بال كبيل عم من ربا بول" " آپ شیلن نامی ای لڑ کے کوشہر لے جانے کا مشورہ مت دیں۔ پگوڈا کے پچھے بزرگ

جکٹواور پروہت اس بات کا بہت برا منا رہے ہیں۔ وو آپ کے اس خیال کو پگوڈا کے معالجوں کی توبین قرار دے رہے ہیں۔"

'' بیان لوگوں کی نادانی ہے۔ انہیں ایسانہیں سمجھنا جاہئے۔ ہم اڑکے کے والدین کو جو معور و دے رہے یں اس می جارا اپنا کوئی مفادنیں ہے۔ بیسراسرانیانی جدردی ہے۔ ہم بہتی کے بہت ہے مریضوں کا علاج کررہے ہیں یہ محی بے لوٹ خدمت ہے۔ جواوگ اٹی تکلیفیں لے کر ہارے پاس آئے ہیں ان میں سے بہت سے اب خوش ہیں۔ آپ ان ے ال کران کی رائے جان عمق میں۔ان کی رائے جانے کے بعد آپ بڑے گرو کو اس ارے میں بتا مکتی ہیں۔ آپ اوگوں کی گفتگو سے انداز و ہوتا ہے کہ بڑے گرو قدرے منتف مزاج کے محض ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ حقیقت پندی سے کام لیس مے تو الارى خالفت تبيس كريں مے۔"

ہوسنگ کے چیرے پر بیزاری اور عجلت کے تاثرات تھے۔ وو بولی۔''پلیز مسز **ٹاداب! میں اس بحث میں پڑتانہیں جائتی اور نہ ہی میرے پاس اس کا وقت ہے۔ آپ** م کے لیے سون کا پینام یمی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی المش نه کریں۔"

" فیک ہے مس ہوسک! میں اس کی بات مان لیتا ہوں لیکن اس کے لیے سون کو کم از الك بارجه علنا موكات

ONLINE LIBRARY

ہوسک نے قطعیت کے ساتھ تفی میں سر ہلایا۔ "ونبیں محترم شاداب! آپ اس صورتحال کو سمجے نہیں یا رہے ہیں اور رو مانیت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آپ کومعلوم نہیں کہ جو انسان ایک مرتبه تمن مامن اور دس احکام مان کر سکھ میں شامل ہو جاتا ہے اور بودھ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر باقی دنیا ہے اس کا رابط فتم ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر جذب بعلق اور رشتہ اس کے مامنی کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے وفن ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو واضح الفاظ من یہ پیغام دے دینا جاہتی ہوں کہ اگر ماضی میں سون کے ساتھ آپ کی کوئی جذباتی وابستی تھی۔ قطع نظر اس کے کہ وہ دوطر فدتھی یا ایک طرفہ آپ اسے ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کومیری میہ بات دکھ پہنچائے لیکن آپ کو مجھ لینا جائے کہ سون زندہ ہوتے ہوئے بھی اب اس دنیا میں ہیں ہے۔"

" يهآب كهدرى بين ياسون نے كہا ہے؟" عن نے يو جھا " يدهم كهدري مول-" و وبولى-" كونكه اكرسون كم كي تو اس سي كبيل زياده سخت لفظ استعال کرے گی۔"

مں نے کہا۔ ورص ہوسک! اس وقت آپ کی حیثیت ایک پینام بر کی ہے۔ اگر ہو سكے تو ایک میرا پیغام بھی سون تک پہنچا دیجئے۔'

ہوسک سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رعی۔ میں نے کہا۔"اے کہ ویجے۔ کہ میں یہاں پر مرتو سکتا ہوں لیکن ایک باراس سے لمے بغیریباں سے جاؤں گانہیں۔''میرا لبجه اتنااك اورتبيم تماكه خود مجهيمي اس يرجرت مولى-

موسک کی نگاہوں میں ایک بار پر خوف کی پر چھائیاں لرزیں۔ وہ ماہوی سے سر بلا کر بولی۔"بیاممکن ہے۔"

من نے تن ان تی کرتے ہوئے کہا۔"وہ ایک بار مجھ سے مل لے .... بات کر لے ....اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے کی عمل مان لول گا۔"

"اب اس كا انا كوئى فيعله تبيس ب-" موسك نے بے چينى سے نفى مس سر بلايا-"اب اس کا ہر فیصلہ سا تھیہ منی (محوتم بدھ) کا فیصلہ ہے۔'

شاید و و مزید کچه کمبتی لیکن ای دوران می بوسک کا سائتی سکشومنی کے فرش بر سکے پاؤں چلنا اندرآ حمیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ کپڑے میں لیٹی ہوئی اس المال المحاشون بزے احرام سے سنے سے نگارکھا تھا۔ اس نے کتاب ہوسک کو پیش کرنا چاہی لیکن وہ اپنی جگہ ہے اٹھتے ہوئے بول۔''میرا خیال ہے کہ اب کافی در ہو چکی ہے۔۔۔۔ہم پھر آئیں مے۔''

وہ دونوں اپ مخصوص انداز میں چلتے ہوئے دروازے تک پہنچ اور پھر باہرنکل مئے۔
اس روز ہم سون کو دیکھنے پگوڈا کی خوبصورت سیر حیوں پر نہ جا سکے۔ وجہ بہی تھی کہ ہوسنگ کے جانے تک مجرا اند میرا ہو چکا تھا۔ رات کو میں اور حمزہ دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے۔ بہ فک ہوسنگ کی گفتگو حوصلا شکن تھی، لیکن پھر بھی پچو چیش رفت تو ہوئی محملے۔ ایک رابطر تو پیدا ہوا تھا۔ یہ بات بھی پچھ امید افزائقی کہ شام کو جاتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ نے دوبارہ آنے کا کہا تھا۔

ہم نے اس خطرے کے بارے میں بھی گفتگو کی جس کی نشان دہی ہوسک کر کے گئی گئی۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ چھوٹے گرو کھال اور اس کے استاد ایش کے علاوہ ان ونوں کے چیلے چائے بھی ہمیں خشمگیں نظروں سے گھورتے تنے۔ انہیں ہماری کوئی بھی ادا بھاتی نظروں سے گھورتے تنے۔ انہیں ہماری کوئی بھی ادا بھاتی نہیں تھی۔ عالبًا وہ بستی کے کھیا'' کاستو'' کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تنے کیونکہ بھاتی مہمانوں کی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ بڑے گروکا رویہ بھی ہماری حیثیت کاستو کے خصوصی مہمانوں کی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ بڑے گروکا رویہ بھی ہمارے حوالے سے قدر سے زم تھا۔ لبذا وہ نہ چاہئے کے باوجود ہمیں ڈھیل دے رہے۔

ہاتمی کرتے کرتے حزہ نے تاریل کے پانی کی چسکی لی اور بید کی بی ہوئی جارپائی پر ٹائٹیں بپارتے ہوئے بولا۔''و کیھو! میری بات ٹھیک نکلی تا۔ اس متم کے کاموں میں تعوڑ ا بہت خطرہ تو موجود رہتا ہی ہے۔ اب ہم دو ہیں ایک اور ایک ممیارہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اب ہم میں ممیارہ گنا ہے۔''

میں نے کہا۔''میرا دھیان بار بار بڑے گرو کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہم کسی طرح ان سے مل سکتے ۔لوگوں کی باتوں سے انداز ہ ہوتا ہے کہ بڑے گروا کیہ مختلف مزاج کے فخص میں۔ان کا نام یہاں خصوصی احرّ ام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ پتہ نبیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہاری بات دھیان سے سنیں مے ۔''

"تبارا مطلب ہے کہ سون کے حوالے سے وہ ماری بات سیس مے؟" حزہ نے

پر ہیں۔ \* درنسیں سے خوش منبی تو مجھے نبیں لیکن سے امید ضرور ہے کہ اگر بڑے گرو فطرۂ نیک دل

ہیں تو وہ ہمارے علاج معالجے کی مخالفت نہیں کریں مے اور ممکن ہے کہ شیلن کے حوالے ہے بھی ان کی رائے اینے ساتھیوں سے مختلف ہو۔ ہماری درخواست پر وہ اسے یہاں ہے جانے کی اجازت دے دیں۔ایک احچمامخص کسی بھی ماحول میں ہولیکن احچما ہی سوچتا

دوسرے روز شام کو ہم چکوڈا کے اندر مجئے۔ چکوڈا کے اندر کی دنیا عجیب تھی۔ وسیع و عریض دالان منقش ستون ، شفاف فرش اور فرشوں پر بھیے یاؤں دھیمے قدموں سے جلتے ہو کے جھکشو،ان کی آوازیں مچوڈ ا میں گوجی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ مچوڈ ا کے اندرونی جھے می سحر انگیز خوشبو کیں ساگائی مخی تھیں۔ ذہن ایک طلسمی غنود کی میں ڈوب جاتا تھا۔ ایک بدے بال میں طویل قطار کے اندران گئت برتن رکھے تھے۔ زائرین ان برتنوں میں ایک سكد ذالتے تھے اور سوتر يومنے تھے۔ ہماري خوائش تھي كہ ہم بوے كروكا ويدار كر عيس ليكن مچوڈ اجس جا کرمعلوم ہوا کہ فی الحال میمکن نہیں۔

ا كلى مبع بم في كلينك كولا-حسب معمول انظار كاه من تمي عاليس مريض موجود تھے۔ کاریک نے باری کے حساب سے ان کے نبر لگار تھے تھے۔ دوسرا نمبر بی شیلن کا تھا۔ رات سے اسے تیز بخار تما اور سر می درد بھی ہور ہا تھا۔ پچیلے چد دنوں کے میل جول ہے صیلن ہمارے ساتھ کافی بے تکلف ہو گیا تھا اور انس محسوس کرتا تھا۔ اے بس انجکشن ہے ڈرلگتا تھا اور میں نے اس ہے وعدہ کررکھا تھا کہ اے انجکشن ہرگز نبیں لگاؤں گا۔ بس اتنی می یقین د ہانی پر و وخوش تھا۔ اس معصوم کو کیا معلوم تھا کہ اے آنجکشن کی نبیں کمبی چوڑی چیر مچاڑ کی ضرورت ہے اور اس چیر میاڑ کے بعد بھی اس کی زندگی بیخے کا امکان فغنی فغنی ہے۔اکثر تھائی بچوں کی طرح قبیلن بھی فٹ بال کا دیوانہ تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ کلینک میں آتا تھا اس وقت بھی اس کی بغل میں نٹ بال موجود ہوتا تھا۔ وومستقبل میں تو می نٹ بالر بنے كا ارادہ ركھتا تھا۔ اے تھائى لينڈ كے كئى مشہور نٹ بالرز كے تام ياد تھے اور كچھ ا پے اخباری تراشے بھی اس کے پاس موجود تھے جن میں ان کھلاڑیوں کی تصویریں تھیں۔ سر درد اور بخار وغیرہ کے لیے ہم قبیلن کو ڈسپرین دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے۔ ڈسپرین بھی اب ہمارے پاس تھوڑی مقدار میں رہ منی تھی۔ اسے بکی سی اپنی بایونک بھی دی۔ میرے اندازے کے مطابق بیمعمول کا بخارتھا۔ اسے دو تمن دن میں ٹھیک ہو جانا تھا شلین کی والدو اظہار تشکر کے لیے جارے لیے پچھ نہ پچھ لے آتی تھی۔ بھی کوئی کی

ONLINE LIBRARY

ہوئی چیز، بھی کوئی کچل وغیرہ۔ کچھ چیزیں ہمیں ناپند بھی ہوتی تھیں لیکن دل رکھنے کے لیے ہم ان کی تعریف کرتے تھے اور کھا بھی لیتے تھے۔ آج وہ کوئی دلیامتم کی چیز لائی تھی۔ کاریک نے بتایا کہ یہ میٹھا پکوان ہے اور اس میں دودھ، تاز و کیلے اور مکنی وغیرہ استعال کی جاتی ہے۔ہم نے لکڑی کے چپچوں سے تھوڑ اتھوڑ اکھایا۔ بیسویٹ ڈش واقعی مزے دار

رات کوئی نو بجے کا وقت تھا، بلکی بلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں اور حز ہ اپنے کمرے میں موجود تنے۔کاریک کہیں ہےایک مقامی بانسری نواز کو ڈھونٹر لایا تھا۔وہ ہمارے پاس ہی بید کی چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بینه کمیا تھا اور لوک دخیں سنا رہا تھا۔ یہ وہ مقامی کیت تھے جن میں ان خوبصورت بارانی جنگلات کے تمام رنگ اور مناظر سمٹ آئے تھے۔ ان گیتوں میں ناریل اور کیلے کے جھو متے درختوں کا روحم تھا۔ ان کنواریوں کے بدن کی مبک تھی جو بالوں میں پھول جائے ندیوں کے پانی میں یاؤں ڈبوکر میٹھتی میں ادر شیلن جیسے ان معصوم بچوں کی ملی تھی جو بادوباراں کی راتوں میں ماؤں کی آغوش میں حبیب کر کہانیاں سنتے تقے۔ ہم جائے کی چیکیاں لیتے رہے اور بانسری کی محور کن آواز کوروح کی مجرائی ہے

اعا تك تربتر كيرول والے دو افراد دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ان كے چرول یر ہیجانی کیفیت تھی۔ ایک تخص نے کاریک کومخاطب کر کے تیز کیج میں کچھ کہا۔ کاریک کے چبرے پر بھی ممبری تشویش نظر آنے تگی۔ کارینک نے جمیں بتایا۔''شیلن کی طبیعت اجا تک سخت خراب ہو گئی ہے۔ اس نے خون کی النی کی ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے۔'' '' کہاں ہے وہ؟''حمز و نے پو حیما۔

"ائے گھر میں .....''

ہم نے چھتریاں ڈھونڈنے میں بھی وقت ضائع نہیں کیا اور میڈیکل ہائس لے کر دوز پڑے۔ دو حیار منٹ میں ہم شیلن کے گھر میں تتھے۔ وہاں رونا پیٹمنا مچا ہوا تھا۔ ارد کر و کے لوگ بھی موقع پر جمع ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے شیلن تک مہنچ۔ وہ بے حرکت پڑا تھا۔ اس کی آئیھیں نیم واتھیں۔ بامچیوں سے خون کی ایک پلی لكيرنكل كر كرون تك چلى مخى تقى \_ من نے ويكها شيلن كى مصيبت زود والدو جاريائى كے عالمے کا سے سر کرا کر رور ہی ہے۔ میں نے شیلن کی نبض دیکھی و و ہرے م<sup>یو</sup> کل ہے محسوس

کی جاعتی تھی لیکن وہ زندہ تھا۔

ہم نے رونے دھونے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پیچھے ہٹایا اور پوری تن دہی ہے شیلن کو سنبالنے میں لگ مجئے۔ شیلن کا بی بہت نیج آئیا تھا، نبغل کی رفار بھی سے تھی۔ سب ے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یاس ناکافی دوائیں اور نہ ہونے کے برابر سہولتیں تھیں جو م میس میسر تھا اس کے ساتھ ہم قبلن کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرنے گئے۔ لواحقین نے بتایا کہ میلن شام سے بی النیاں کر رہا تھا، ایک دو پیلے یا خانے مجمی آئے سے میں نے اس کے والد سے کہا۔" اگر ایسی بات می تو تم نے آ کر بتایا کیوں نہیں۔" وہ چھٹیں بولا بس آنسو یو چھتا رہا۔ ہماری سمجھ میں پھٹییں آرہا تھا۔ ہم نے ایسی کوئی روائبیں دی تھی جس سے بیچے کی میر صالت ہو جاتی۔ اینٹی بایونک بھی بہت ہلکی تھی میں نے احتیاطاً اس کے ساتھ اپنی الرجی بھی دے دی تھی۔ محرسے باہر لوگوں کا بچوم بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ کرخت آوازیں بھی سائی دے دہی

تھیں۔ صاف پہنے چل رہا تھا کہ کچھ موقع پرست بنج کی صورت حال کے لیے جمیں مطعون کررہے ہیں۔ ہم نے باہمی مشورے سے شیلن کو دو تین انجکشن دیئے۔ ڈرپ بھی لگا دی۔ اس کی حالت جوں کی توں تھی،شکر کا مقام تھا کہ حرید نبیں بڑی تھی۔ جو آخری

الجکشن دیا تھا اس کا اثر کمل طور پر ظاہر ہونے عمل کم وہیں 25 منٹ لکنے تھے۔ اس کے بعد بی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ کمرے سے باہر شور وعل بڑھتا جا رہا تھا۔ یکا یک سات آٹھ

ا فراد بجرا مار کر اندر کھس آئے ان میں دو تین بھکشو بھی تھے۔سب ہے آھے کھیال نظر آ رہا

تھا۔ اس کا چبرہ تمتمایا ہوا تھا اور آتھ میں باہر کوایلی پڑتی تھیں۔ وہ ہمیں مخاطب کرتے ہوئے نُونَى پھونی انگلش میں بولا۔'' محو ..... کو آؤٹ ..... بوکل دا جا کلڈ ..... کو آؤٹ!''

میں نے کہا۔" چھوٹے گرو! آپ اس کہج میں بات مت کریں۔ جہاں تک بجے کی حالت کا تعلق ہے، ہم نے اسے کوئی ایسی چیز نہیں وی جو ......

"منه بند کرو-" کشال نے میخ کرمیری بات کائی۔" بطے جاؤ ہارے علاقے ہے چلے جاؤےتم دونوں تمراہ کررے ہو۔''

وو بھنایا ہوا آ مے بردھا، اس نے شیلن کو تکی ہوئی ڈرپ اتارنا جابی میں نے اس کا ہاتھ روکا۔ اس کے ایک چیلے نے زور دار دھکا دے کر مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ کھال نے ایک جینکے سے نیڈل مینج کر پرے پھینک دی۔ شیلن کے سر ہانے جو دو تین دوائیں رکھی تعیں ، ،

ONLINE LIBRARY

ایک دوسرے مخص نے دیوار پر پنج کرتو ژ دیں۔جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ معرفخص شیلن كا دادا تھا۔ اس كا شار بھى مارے كافين من موتا تھا۔ شيلن كى حالت كے پيش نظر مم وولوں میں سے کوئی بھی یہاں سے جانانہیں جا ہتا تھا، مری الفین ہمیں و حکے دے کر زکالنے -E = 1 5

میں نے کھیال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ "جم یہاں خود نبیں آئے، یج کے ماں اب نے بلایا ہے۔ آپ ہمیں کہنے کے بجائے ان سے بوچیس۔"

تحیال نے معرمخص یعی شیلن کے دادا کی طرف دیکھا۔ دادا دوقدم آ مے بڑھا اور اس لے بوے تکا لیج می شیلن کے والدین سے چند با تمی کیں۔ غصے کے سب ای کے منہ ے جماک اڑر ہا تھا۔ قبیلن کے والد نے افتک بار نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھی و بدانے لگا۔ اس کے الفاظ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے لیکن انداز اور لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ

كامخت مايوى إورجميل كحرے جانے كے ليك كهدر با ب-

ای دوران می ایک اور محض اندر داخل ہوا۔ یہ بڑے سر اور مضبوط جسم والا وہی گرو تھا مع من بوئے کی ہنگامہ خیز تقریب جس بھی ویکھا تھا۔ یہ استاد کر والیش تھا۔ بوئے کی الرب می می بی دور بی ہے ایش کا ''ویدار'' کر سکا تعالین اب می اے نزدیک و محدر ہا تھا۔ اس کی بلکی بادامی آئیس اے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے تھیں۔ سمندر **کا طرح اوپر سے سکون لیکن اندر سے طوفان خیز۔ اس کے شفاف منڈے ہوئے سر پر** میں امری ہوئی تعیں اور نمایاں دکھائی وی تعیس\_

و میرے سامنے آ کر دھیے لیج میں کچھ بولا۔ اس نے جو پچھ کہا اس کا ترجمہ ایک لمبی اک والے مخص نے کیا اور کہا۔''استاد گرو فر مار ہے ہیں کہ وہ بچے کے روگ کو بڑی اچھی ال مانتے ہیں اور بیجھتے بھی ہیں۔ بیچ کا علاج بھی ہور ہا ہے۔ آپ لوگ اس علاج میں المامان شال كريس محوز يح كے ليے اچھانبيں ہوگا اور آپ كوبھى يريشانى اشاما پڑے ل پہتر میں ہے کہ اس معالمے کوہم پر چھوڑ دیں۔"

الله و كروايش نے يه باتي بوے دھيے اور ملائم ليج من كبي تيس، ليكن اس ملائم الم کے بیچے کیا چھپا ہوا تھااس کے بارے میں یفتین سے پچھنیں کہا جا سکتا تھا۔ گروایش مرافض نظراتا تما\_

ا معلوم نبیں کیے مجھے یاد آیا کہ''گروایش'' کا نام میں نے پچھے دن ملے بنکا ک

میں بھی سنا تھا۔ چکئی کی روداد سناتے ہوئے اس کے دوست ڈی ہوپ نے بتایا تھا کہ چکئی نشے کی حالت میں کسی گروایش کو گالیاں دیتا ہے اور اسے استرے سے قل کر دینے کا اراد ورکھتا ہے۔ آج میں اس ایش نام کے تخص کواپنے روبرو دیکھے رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی ایش تھا۔

ایش نے میری آتھوں جی جما تکتے ہوئے ایک بار پھر کہا۔''یو گو۔۔۔۔'' ایک ڈاکٹر کے لیے یہ بڑی اذبت کے لیج ہوتے ہیں، وواپٹے مریض کی حالت دکیے رہا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی سجھ رہا ہوتا ہے۔ مریض کے لائلم لواحقین کی ناتش اور خطر تاک رائے کو تسلیم کرٹا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی صور تھال تھی۔ ہم جانح تھے کہ بچے کو ہماری بخت ضرورت ہے لیکن وولوگ ہمیں نکا لئے پر تلے ہوئے تھے ایک دومن جی بی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کھیال کے فربہ اندام چلے ہمیں و چکے مارنے گئے۔ اس دھکم پیل جی حزو کے ''بی پی آپریش'' کو بھی نقصان

اس سے پہلے کہ مورتمال مزید خراب ہو جاتی اور پجولوگ با تاعدہ ہاتھا پائی پراتر آتے ایک طرف سے تھیا کاستو پرآمہ ہوا۔ دہ جارے اور مشتعل بھیشوؤں کے درمیان آمیا۔ اس نے اشاراتی زبان میں جمیں سمجھایا کہ فی الحال جارا یہاں سے چلے جاتا ہی بہتر ہے۔ اس کے چند فقروں کا ترجمہ کاریک نے بھی جارے لیے کیا۔ مطلب یہی تھا کہ کھیال کے مشتعل جلے فساد پر آبادہ جی جمیں فی الحال یہاں سے چلے جاتا چاہئے۔

معیبت زدہ فیلن کے لیے ہم جو پھر کر سے تھاس میں سے نوے فیصد ہم نے کرویا تھا۔ اس کے خوابیدہ چہرے پر الودائی نگاہ ڈالتے ہوئے ہم باہر نگل آئے۔ میرا دل مسلسل فیلن کے لیے دعا محوقا۔ ہم کھیا کے ساتھ واپس اپنی رہائش گاہ پر آگئے۔ بارش کے سبب ہمارے کپڑے بری طرح بھیگ بچکے تھے اور سردی محسوس ہوری تھی۔ ہم نے فوری طور پر کپڑے بد نے، کاریک نے ہمارے لیے تہوہ بتایا۔ کھیا کا ستو ہمارے ساتھ ہی رہا اور تسلی کپڑے بد نے، کاریک نے ہمارے لیے تہوہ بتایا کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا بچے کے پاس رہتا تعنی کی با تیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ موجودہ صورتحال میں ہمارا بچے کے پاس رہتا بہت مغروری تھا، اور اگر وہ اب بھی ہمیں وہاں پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے تو ضرور سروے کا ستو بس سر بلا کر رہ محیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کھیال اور اس کے استاد ایش کے ساتاد ایش کا زور بھی نہیں چلاا۔

وہ رات ہم نے سخت بے چینی میں گزاری۔ مبح سورے یہ اطلاع ملی کہ شیلن کی حالت اب بہتر ہے۔ اس کی بے ہوئی نیند میں بدل چکی تھی اور اس نے چند ہا تیں بھی کی تھیں۔ ہم نے اطمینان کی سانس لی۔ اگر شیلن کو پچھ ہو جاتا تو ہمارے لیے بہت بردی مصیبت کمڑی ہو جاتا تھی۔ ہمارا دست راست اور معاون چھڑا بان کاریک بھی اس صور تحال پر خاصا مایوس نظر آتا تھا۔ اس نے زبان سے تو نہیں کہا تھا لیکن بہ زبان خاموثی وہ بھی یہی کہدر ہا تھا کہ ہم یہاں سے بیلے جائیں۔

اس دوز ہارے کلینک میں آنے والے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کی واقع ہوئی۔
رات والے واقع کی وجہ سے الل بہتی میں زبردست غیر بیٹنی اور پیچاہٹ پائی جاتی تھی۔
شام کو ہم سیر کے لیے بھی نہیں نکلے۔ کھیا کاستو ہمارے بارے میں فکر مند تھا۔ ہم نے
اندازہ لگایا کہ کاستو کے دو چار آ دی مسلسل ہماری رہائش گاہ کے ارد گردموجود تھے۔ بظاہر
ان کے پاس اسلے وغیرہ نہیں تھا لیکن ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری تھبداشت کے لیے ہمارے
آس پاس موجود ہیں۔ اندھیرا ہوا تو میں نے کاریک کو ایک مقامی عورت سے باتیں
کرتے دیکھا۔ وہ دونوں ہمارے جمونیٹرا نما مکان کے چھواڑے کوڑے تھے، عورت کے
ساتھ دو بحریاں تھیں۔ وہ بظاہر بحریوں کو چراتے ہوئے وہاں سے گزری تھی اور کاریک

دو چارمنٹ بعد سبزلنگی اور نیلے کرتے والی وہ عورت بکریوں کو ہا تکتے ہوئے آھے نکل گئے۔ اس کے بعد ڈیڑھ دو تھے تک میں نے کاریک کو پچھ خاموش خاموش و یکھا۔ ببی کیفیت حمزہ نے بھی محسوس کی۔ ہمارا کھانا کھیا کاستو کے گھر ہے ہی آتا تھا۔ (ویسے کھانے پکانے کا سامان ہماری رہائش گاہ پر بھی موجود تھا۔ اس انتظام سے کاریک فائدہ اٹھا تھا اور عمو با ہماری رہائش گاہ پر بھی موجود تھا۔ اس انتظام سے کاریک فائدہ اٹھا تھا اور عمو با ہماری رہائش گاہ پر بھی موجود تھا۔ اس انتظام سے کاریک فائدہ اٹھا کر ہم اور عمو با ہماری رہائش گاہ پر ہمارے قریب ہی جیٹھ گیا۔

"كيابات ہے۔تم كھ چپ چپ ہو۔" من نے پوچھا۔

"منہ چیوٹا اور بات بڑی ہے جناب! ڈرتا ہوں کہ کہیں لیٹ میں ہی نہ آ جاؤں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس بات کوائے تک ہی رکھنے گا۔"

من نے کہا۔" میں اپنی اور حمز و کی طرف سے وعد و کرتا ہوں کہتم جو کچھ بتاؤ مے ہم

وہ کمی مزید تمہید کے بغیر بولا۔'' ابھی جوعورت آئی تھی، پیشیلن کے تھر کے ساتھ والے کمر میں رہتی ہے۔ یعنی پڑوئ ہے۔ اسے یقین ہے کہ رات کوشیلن کی حالت یونمی نہیں بڑی تھی۔اس می کھیال کے ایک چیلے رامل اور اس کی بیوی کا ہاتھ ہے۔ بدرامل نای چیلا بھی قبیلن کا بروی ہے۔ راہل کی بوی مجمی مجمی قبیلن کے کھر جاتی ہے۔ کل شام بھی وہ شیلن کے محرمتی اور کافی دیر تک شیلن کی ماں کے پاس رسوئی میں بیٹو کر باتمی کرتی ری۔ اس وقت صلن کی مال صلن کے لیے اورک اور دال کی مجری بنا رہی تھی۔ صلن کی ماں صلی کو یانی بلانے کے لیے رسوئی سے باہر منی تو اس وقت بھی رامل کی بیوی رسوئی عمل موجود تھی۔ عورت نے بتایا ہے کہ اس نے راہل کی بوی کورسوئی میں دیکھا۔ ووچو لیے کے او پر جھی ہوئی تھی اور پچھ کر ری تھی مجر صیلن کی مال کے قدموں کی آواز آئی تو جلدی سے چھے ہٹ گئے۔ اس نے ضرور قبلن کے کھانے کے ساتھ چھے کیا تھا۔ عورت کو شک تو ای وقت پڑم کیا تھابعد میں جب شیلن کی طبیعت سخت خراب ہوئی تو عورت کو یقین ہو گیا۔" کاریک نے جو پھو بتایا اس می وزن تھا۔میرے اور حزو کے ذہن می پہلے سے

اس متم كا شك موجود تعاشيل كي حالت و كيوكر فورا فو دُيوائز ننگ كا خيال و بن عمل آنا تھا۔ میں نے اور حزونے کاریک سے پچھ سرید تفصیلات معلوم کیں۔ آخر می کاریک بولا۔"جناب! میں ایک بار پھر آپ سے ہاتھ باندھ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس بات

می میرایا اس عورت کا نام نه آئے۔ورنه ہمارا براحشر ہو جائے گا۔''

مں نے کہا۔" یبی بات میں تم ہے کہنا جاہ رہا ہوں۔اس بات کوبس اپنے سینے میں ذفن کر لو اور اس عورت کو بھی سمجھا دو۔ بات نکلے گی تو حاصل سچھ نبیس ہوگا، بس فساد بڑھے

گا اور ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے ہیں۔''

حزونے بھی تائیدی انداز میں کہا۔'' ہاں کاریک! سپائی چھپتی نہیں ہے۔ ہارے چپ رہنے کے باوجود وو سامنے ضرور آجائے گی۔ آج نہیں آئی تو چند دن تخبر کر آجائے

کاریک بولا۔"میں جانتا ہوں جی کہ آپ سو فیصد ٹھیک کہدر ہے ہیں لیکن یہاں گرو تحیال اور ان کے استاد گرو ایش کی رائے کے خلاف چلنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں

''بڑے گروکی یہاں کیا حیثیت ہے؟'' میں نے پوچھا۔ ''بڑے گروتو ظاہر ہے کہ بڑے گرو ہی ہیں لیکن ان کے ارد گرد جولوگ موجود ہیں۔ ووشاید کچی اور کھری ہات ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ عام لوگوں سے بڑے گرو کا رابط بہت کم ہوتا ہے۔ ان تک جو بات پہنچتی ہے گرو کھپال، گرو ایش اور ان کے چیلوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔''

حزونے پوچھا۔ "بزے گرو سے ملنے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے؟"

وہ بولا۔ "بید زرامشکل کام ہے بی اس بارے میں آپ کو کھیا کاستو بی بتا کتے ہیں۔"

اگلے دو تین دن خاصی کشکش میں گررے۔ ہم دیچہ رہے ہے کہ "چاتو چاگ لے"

می ہمارار ہتا کانی مشکل ہو گیا ہے۔ بہتی کے لوگ خواہش رکھنے کے باوجود اب ہمار کیا گیانگ میں بیس آ رہے ہے۔ کھیا کاستو نے زبان سے تو پہر نہیں کہا تھا اور ہمیں امید تھی کہ کہ گا بھی نہیں کے وکہ اس نے ہمیں معزز مہما نوں کی حیثیت دے رکھی تھی لیکن اس کے بعض تا رات سے انداز وہوتا تھا کہ دو بھی ہماری میز بانی کواب ایک کشمن کام بھی رہا ہے۔

ایک شام کاریک تیزی سے اندر آیا اور اس نے بھی بتایا کہ پگوڑا سے پہر سانے آئے ہیں اور بستی میں گھوم رہے ہیں۔ ابھی بھشکل کاریک کی بات کمل ہی ہوئی تھی کہ درواز سے پر دستک ہوگئی۔ کاریک نے درواز ہ کھولا اور پھر حسب دستور ہاتھ جوڑ کر الے قد موں پر دستک ہوگئی۔ ایک سانے اور مبلغہ اندر داخل ہوئے۔ مبلغہ ہوستگ ہی تھی۔ اسے دیکھر کی اسے دیکھر میں امید کی کرنیں روشن ہوئیں۔ یہ بات میں ممکن تھی کہ وہ میر سے لیے مون کا کوئی اور مبلغہ اندر داخل ہوئے۔ مبلغہ ہوستگ ہی تھی۔ اسے دیکھر سے بیات میں ممکن تھی کہ وہ میر سے لیے مون کا کوئی اور مبلغہ اندر داخل ہوئے۔ مبلغہ ہوستگ ہوئی۔ ایک مین روشن ہوئیں۔ یہ بات میں ممکن تھی کہ وہ میر سے لیے مون کا کوئی اور مبلغہ اندر داخل ہوئے۔ مبلغہ ہوستگ ہی تھی۔ اسے دیکھر سے بات میں ممکن تھی کہ وہ میر سے لیے مون کا کوئی اور مبلغہ ہوں کا کوئی ہو۔

حسب سابق ہم چنائیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ہوسک کا سابھی مبلغ آج بدلا ہوا تھا۔ وہ ایک خاص دیباتی فخص نظر آتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہوسکتا ہے بیبجکشو اگریزی سے نابلد ہو بعد ازاں میرا بیا اندازہ درست ٹابت ہوا۔ ہوسک کا سابھی ہجکشو اگریزی بالکل نہیں جانتا تھا۔ بینی بات بھی کہ ہوستگ اسے سوچ سمجھ کر ساتھ لائی تھی۔ اگریزی بالکل نہیں جانتا تھا۔ بینی بات بھی کہ ہوستگ اسے سوچ سمجھ کر ساتھ لائی تھی۔ کاریک کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اب دونوں مبلغین کے سامنے میں اکیلا تھا۔ ہوستگ حسب سابق سپاٹ کہج میں بولی۔ "مسٹر شاداب! آپ کا سابھی کہاں ہوستگ حسب سابق سپاٹ کہج میں بولی۔"مسٹر شاداب! آپ کا سابھی کہاں

ا المودود المحرم كاستوكى طرف كيا ہے۔" من في جواب ويا۔

ہوسک نے دعائیہ انداز میں ایک سور پڑھا پھر میکائل لب و کہے میں بدھا ک تعلیمات بیان کرنے کی۔

" زوان اور شانتی حامل کرنے کے لیے دنیا کی خواہشات اور ہنگاموں سے مندموز نا منروری ہے۔سکون ای طور حاصل ہوگا جب ہم لذات کوٹرک کریں گے۔ جو چیزجم رکھتی ہے وہ مادے سے بنی ہے اور ماد و فانی ہے۔ ہر جان دار کی طرح انسان کوبھی فتا ہے جار و نہیں ہے۔ دکھ، نقامت، بہاری اورموت جان دار کی فنا کے مختلف مدارج ہیں۔''

وہ تعلیمات بیان کرتی رہی۔ اس دوران میں اس نے تھوڑا ساتو قف کیا۔ اپنے برتن مل سے چد کھونٹ یائی بیا اور موضوع بدل لیا۔اب وہ سون کے بارے میں بات کرنے کلی تھی۔ و و بولی۔'' میں ایک بار پھر آپ تک سون کا پیغام پہنچانا حیامتی ہوں۔ سون کا کہنا ے کہ آپ این ذہن سے ہر صم کی نایاک خواہشات نکال ویں اور شرافت وعزت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ دوسری صورت میں آپ کے جھے میں تکاف اور ر سوائی کے سوا میجو نبیں آئے گا اور یہ مجمی ممکن ہے کہ آپ کو زبر دست جسمانی نقصال میں جائے۔اگرآب این ول میں ناپاک خیالات لے کروس سال بھی یہاں جیٹے رہیں کے تو

آپ کو پچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سون نے زور دے کرید بات کمی ہے کہ جس سون کو آپ جانے تھے وہ مرچکی ہے اور مرنے والے لونے نہیں ہیں۔"

ہوستک نے ایک لمحد تو قف کیا اور اپنے ساتھی کو کن انکھیوں سے دیکھ کر بولی۔" آج

کے بعد میں آپ کے پاس نبیں آؤں گی۔ بیسون کی طرف سے بھی آخری پیغام ہے آپ

جتنی جلدی ہوسکتا ہے بہاں سے چلے جائیں۔"

می نے کہا۔" میں چلا جاؤں گالیکن ای صورت میں جب سون ایک بار مجھ سے ملے گی۔ مجھے بتائے گی کہ وہ ایس کیوں ہوئی ہے؟ وہ کیا ہے جس نے اسے یوں اپنوں سے بیانہ کر دیا ہے۔میرا دعدہ ہے کہ میں اس ہے کوئی بحث نبیں کروں گا۔ وہ جو کمے گی مان لوں گا اور چپ حاپ چلا جاؤں گا۔''

" میں معافی میابتی ہوں۔ آپ کی بیخوابش کسی طور پوری نبیں ہوسکتی۔سون آپ ہے نبیں مل سکتی اور نہ کوئی بات کر سکتی ہے۔ اچھا میں چکتی ہوں۔ یہ ہماری آخری ماا قات ہے۔'' وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی۔اس کے کپڑوں سے وہی بھینی بھینی خوشبو اٹھے س المحلية بو پکوۋا مِس محسوس ہوئی تھی۔

ONLINE LIBRARY

" میں نے بھی جوآخری بات کہنی تھی کہددی ہے۔ سون کو بتا دیں کہ اس سے ملنے کے لیے میں نے دکھ اور انتظار کا بہت لمبا سز کیا ہے۔ میں اس سے ایک بار مل کر ہی یہاں ہے جاؤں گا .....اور میرے خیال میں بیراس کے لیے کوئی ایسا نامکن کام بھی نہیں ہے جس طرح آپ یہاں چل آئی ہیں وہ بھی آ سکتی ہے۔ وہ میری بید ایک خواہش تو پوری کر ہی

ہوسنگ نے میرے آخری الفاظ شاید سے ہی نہیں تنے ووایئ بھکشو ساتھی کے ہمراہ بابرنکل چکی تھی یجکثومژ مژ کرمیری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھ الجھ سامیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک مم مم بیٹا رہا۔ ایک مجیب ی نتا ہت تھی جوجم و جاں میں اتر گئی تھی۔ اس نقامت میں گہری مایوی کی آمیزش بھی تھی۔ ہوسنگ کے بیہ الفاظ خاص طور سے ساعت میں نشتر وں کی طرح چبھ رہے ہے۔'' آپ ا پنے ذہن سے ہر حم کی ناپاک خواہشات نکال دیں اور شرافت کے ساتھ یہاں سے پطے

محبت تو ایک معطر اور لطیف جذبہ تھا۔ یہ ناپاک کب سے ہو گیا .... مجھے معلوم نہیں تھا كم مندرجه بالا الفاظ موسك ك البين من ياسون كم مند الله ين - مر مرود مورتول می بیالفاظ بھے بخت گرال گزرے تھے۔ میں بیشار ہا اور سوچتار ہا۔ دل پرغم کی ہے آواز **پوارگر**تی رہی اور جذب ہوتی رہی۔ دل و د ماغ کی جو کیفیت آج کل تھی پہلے کھی نہیں تھی۔ اس وقت بھی نہیں تھی جب میرے ہاتھوں میں رخشی کے ہاتھ ہوتے تھے اور میں ایے آس پاس اس کی سانسوں کی مبک محسوس کرتا تھا۔ یہ کیفیت میرے لیے بالکل نی میں۔ بھے بھی اس کا تجربہ نبیں ہوا تھا۔ میرے دل کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ 'یہ کھی اور الیں ..... بیمجت ہے۔ وہی جس کے لیے شاعروں نے لکھ لکھ کر کتب خانے بھرے ہیں۔ بس كے ليے زہر كھائے كئے بيں، تخت فكرائے كئے بيں اور دنیا كے نقشے بدلے كئے

ہاں یمی تو وہ محبت ہے جس کے بارے میں میں نے بس آج تک سنا تھا، دیکھا تھا اور ا ما تعا۔ آج میں اے محسوں کر رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے جب میں بنکاک کے بین الاقوامی ال اذب پر اترا تھا میرے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں میری ملاقات''محبت'' ا الله والى ب اور اتى شدت سے ہونے والى ب- ميرى سمجھ مى نبيس آر با تھا ك مجھے رخٹی کومطعون کرنا جاہئے یا پھراس کاشکر گزار ہونا جاہئے۔ درحقیقت بیرخش ہی تھی جس نے جار پانچ سال بعد مجھے پھر بنکاک کا راستہ دکھایا تھا ادر میرا نا تا کمشدو ماضی سے جوڑا تھا۔

میں اپنے خیالوں میں مم بیٹا تھا جب حزہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ کاستو
کے کھرے آرہا تھا۔ کاستو کی بیوی کو گردے کا درد تھا۔ وہ اسے دیکھنے کیا تھا۔ ہم دونوں
یا تیں کرنے گئے۔ میں نے اسے ہوسٹک کی آمد کے بارے میں بتایا اور وہ گفتگو بھی بتائی
جو میرے اور ہوسٹک کے درمیان ہوئی تھی تاہم میں نے اس گفتگو کی درشتی کو کسی صد تک کمرد یا تھا۔

میری طرح حمزہ کے اندر بھی ایک طرح کی ماہوی سرایت کر گئی۔ در حقیقت ہم ماہوں آت پہلے ہے ہی ہتے ،اب سون کی اال بے رخی ہمیں ماہوں ترکرری تھی۔اس اثنا علی ہمارا مددگار کاریک تیز قدموں سے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لفا فداور چبرے پر دبا دباجوش بھی تھا۔ وہ بولا دیکھیے جتاب! عمی نے کہا تھا تا کہ آپ کے لیٹر بس دو چار دن کے اندر بی مزل مقصود تک پہنچ جا کمیں مے۔ دیکھ لیجئے ان عمی سے ایک خط کا جواب تو آگیا ہے۔ میں نے جلدی سے لفاف لیا۔ یہ خط رخش کی طرف سے تھا۔ ایڈر ایس بھی ای کی ونڈ راکنگ عمی لکھا گیا تھا۔ جز و اسکراتے ہوئے بوالد۔ "میرا خیال ہے کہ اب جھے ہا ہم سلم جاتا جائے۔"

بہب ہو ہے۔ میں نے اس کا کندھا تھام کراہے بٹھایا۔لفافہ جاک کیا اور رفشی کی تحریر پڑھنے لگا۔ اس نے حسب عادت انگریز می میں لکھا تھا۔ خط پچھاس طرح تھا۔

" فرئیرشاداب! آج بی تمبارا خط موصول ہوا، آج بی جواب لکھ ربی ہوں۔ چار پائی اور روز سے بخت البحق تھی۔ ذبن میں برے برے خیال آرے تھے۔ ادھر انگل آئی اور بائی ، بھیا بھی بخت پریشان تھے۔ بہر حال تمبارا خط پڑھ کر حالات سے آگا بی ہوگی۔ م نے جس طرح کے حالات لکھے ہیں اگر وہ ویسے بی ہیں تو تمبیں اور حزو کو ضرور ہائم ، با چاہئے تھا۔ میں نے سر احشام الدین صاحب کو بھی تمبارے خط کے بارے میں آگا اور ایس خوثی ہوئی ہوئی ہے کہ تم مقامی لوگوں کے صحت کے مسائل کو اتن شجیدگ سے اسے ہو۔ (اگر واقعی لے رہے ہوتو) اور اگر کوئی دوسری بات ہے تو بھی بتا دو۔ بھی ا

اس کے بعد چھے مزید چھوٹی موٹی یا تیس تھیں۔ آخر میں اس نے کیٹس کے ایک خواصورت شعر پر خداختم کیا تھا۔

مل نے خط دوبارہ پڑھا پھر باا تکاف حمزہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے بھی خط پڑھا پاکتان میں سب کی خبر خبریت جان کر ایک طرح کا اظمینان ہوا تھا۔ وو جو پیچیے کا ایک دحر کا سالگار بتا تھا ایک دم کم ہو گیا تھا اور ہم ملکے پینکے ہوکر یدمحسوں کرنے لگے تھے کہ اگر ہارے حالات اجازت دیں تو ہم ہفتہ دس دن یہاں حرید قیام کر سکتے ہیں۔ بہر حال اس ولل من ميرے ليے ايك غمز دوكرنے والى كيفيت بھى تقى اور اس كيفيت كا ماخذ رخشى كے رومانی احساسات تھے۔ اس نے شوخ انداز میں کچھ یا تھی تکھی اے کیا معلوم تھا کہ جو کچھوو مذاق میں لکھ رہی ہے وہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔

ر خشی کا خط جارے کیے مایوی اور بے چینی کے جس میں خنک ہوا کا جموز کا ابت ہوا تھا۔ وہ رات قدرے خوشگوار انداز می گزری۔ میں اور حزہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ دور اوپر تاری میں لینے ہوئے پگوڈا کے اندر سے تھنٹوں کی میدائیں آتی رہیں۔ ہوا ناریل کے درختوں میں سرسراتی رہی اور شب میں کھلنے والے جنگلی پھولوں کی ہاس اپنے وامن من مجر مجركر التى رى - رات ايك بج ك لك بحك بم في مجمر بدكاف والا يل اہے جہم کے کھے حسوں پر نگایا اور سو مجئے ۔ مبع ہمیں کاریک کی زبانی ایک اور اچھی خبر ملی اور وہ بیر کہ شیلن کی طبیعت اب بہتر تھی اور اسے کھانا ہضم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہماری فواہش مھی کہ ممی طرح ہم شیلن کے والدین سے ملیس اور وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں جوان کے ذہنوں میں ہارے حوالے سے پیدا کر دی عنی تھیں۔شیلن کے اس كے حوالے سے جو كچھ بم وكم رہے تھے وولىتى من كوئى اور نبيس وكم رہا تھا اور ا نت داری و فرض شنای کا نقاضا یمی تھا کہ ہم جو پچے د کیے رہے ہیں وہ دوسروں کو د کھانے

ONLINE LIBRARY

کی اپنی ہی کوشش کریں۔ نجانے کیوں میں جب بھی شیلن کو دیکتا تھا بھے" راجوائی" میں

بر بسی کی موت مر جانے والی معصوم شہنازیاد آ جاتی تھی۔ شاید اس لیے کہ شیلن کی

آنگسیں بھی شہنازی طرح براؤن تھیں یا شاید کوئی اور بات تھی۔ جھے یوں گئے لگنا تھا جسے

کئی برسوں بعد شہناز ایک اور روپ میں میرے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ اپ جہم

میں وی مبلک روگ لے کر اور اپ ذہبی میرے لیے وہی پیار اور اعماد لے کر یہ

موج کر میرا دل ہو لئے لگنا تھا، کیا نے روپ میں میرے سامنے آنے والی ہے" معصومیت"

ایک بار پھر مر جائے گی۔ میں نے شیلن کے سلط میں کھیا کا ستو سے بھی طویل محقطوک کے

میں نے اسے سمجھایا تھا کہ شیلن کو کسی کے کہنے پر علاج کے لیے بنگاک نہ لے جایا

میں نے اسے سمجھایا تھا کہ شیلن کوکسی کے کہنے پر علاج کے لیے بنگاک نہ لے جایا

میں تو یہ اس کے تل کے متر ادف ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی پورے یہ تین کے

میا تو یہ اس کے تل کے متر ادف ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی پورے یہ تین کے

ماتھ کہ سکتا ہوں کہ اس کا علاج گروایش کی دی ہوئی راکھ اور اس کے دم کئے ہوئے

ماریل کے پانی سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کھیا نے میری با تھی ہوے دھیان سے نی تیس اور

میں انداز میں سر ہلاتا رہا تھا، تا ہم کوئی شبت جواب اس نے نہیں دیا تھا، یا شاید دے بی

دوسرے دوزشام کوہم سر کے لیے نکا۔ پیچلے تین چارون ہم نے اپنی رہائش گاہ پر بندرہ کر ہی گزارے سے کی خوہ اکیلا کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ سون منے سے پگوڈا جانے والے بھکشوؤں کی قطار میں شامل تھی۔ وہ حسب سابق سر جھکائے ہوئے گزرگی مخصی۔ اس نے ایک باربھی سیر حیوں کی طرف و کیسے کی زحمت نہیں تھی۔ حزہ نے بتایا تھا کہ ہوسک بھی قطار میں موجود تھی۔ وہ سون کے پیچے چل رہی تھی۔ اس نے بھی سیر حیوں کی جانب و کیسے کی زحمت کی نہیں کی تھی۔ ہم با تیم کرتے ہوئے بستی کی گلیوں میں سے جانب و کیسے کی زحمت کی نہیں کی تھی۔ ہم با تیم کرتے ہوئے بستی کی گلیوں میں سے گزرتے رہے۔ لوگ اب بھی ہمارے ساتھ تھی سے پیش آتے تھے اور ہمارے لیے راستہ چیوڑ دیتے تھے اور ہمارے ساتھ کی وجہ یقینی طور پر کھیال اور اس کے استادایش کا اثر ورسوخ تھا۔ ہمارے '' عارضی کلینک'' میں روزانہ بشکل دو چار مریض ہی آرہے تھے اور وہ بھی سے سے ہوتے تھے۔ ہم پگوڈا کی وائے و کھر این سیر حیوں پر پنچے یہاں روزانہ کی طرح گہما تمہی تھی۔ وہ جے ہوئے سورج کی روشن سیر سیوں پر پر دری تھی اور انہیں چک دار بنا و بی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پگوڈا کے طاال سیر حیوں پر پر دری تھی اور انہیں چک دار بنا و بی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پگوڈا کے طاال کی سیر میوں پر پر دری تھی اور انہیں چک دار بنا و بی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پگوڈا کے طاال کی سیر میوں پر پر دری تھی اور انہیں چک دار بنا و بی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پگوڈا کے طاال

ہم سےرحیوں پر ای جگہ بیٹھ مکئے جہاں اکثر بیٹھتے تھے۔ مقای لوگ تعظیم کے سب ہم ہے دور دور رجے تھے لیکن ہماری طرف دیکھتے رہتے تھے۔ان کامسلسل دیکھنا بھی مجھی الجھن میں متلا کر دیتا تھا۔ ہم سے چند گز کے فاصلے پر بیٹیا ایک مقای مخص آٹا ج رہا تھا کیکن میہ خاص حتم کا آٹا تھا۔ مقامی زبان میں اسے نمکین مچھلی کا آٹا کہا جاتا تھا۔ اس آئے کو مجونے یا تلنے سے مزے دار پکوڑے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک بوڑ ھافخص ہارے یاس ہے گزرا۔ دور بیٹے ایک بھکٹو کی نظر بچا کر اس نے ہمیں پچھ کھانے کے لیے دیا اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ ہم اسے کھا کر دیکھیں۔ یہ بظاہر کوئی پینکری متم کی ہے تھی۔ پوڑ ھا آ مے بڑھ کیا تھا۔ پکھ دیر ہم جبحکتے رہے ، پھر تھوڑ اتھوڑ ا چکھ کر دیکھا۔ یہ دراصل کوز ومعری متم کی چزتھی۔اے مقامی کھانڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ذا نقبہ اچھا تھا۔ م کھ ور بعد گروا لباسوں والے بھکٹوؤں کی قطار مھے سے برآمد ہوئی۔ میری نگاہیں مون کود مجھنے کے لیے بے چین ہو گئیں۔اس کی جھلک دیکھنے کے لیے میں سرتایا آ کھ تھا۔ وتت وقت کی بات ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب بنکا ک کے ہوٹل نیوزرو کیڈرو میں سون ہروقت میرے پاس تھی۔ و وجسم آماد کی وخود سپر دگی تھی۔ لیکن میں اس سے دور، بہت دور تا۔ آج وہ مجھ ہے دور تھی ادر آئی دور تھی کہ اس دنیا میں بی محسوس نبیں ہوتی تھی۔

ایک دم میرا دل بچھ ساگیا۔ میں نے حزہ کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی مایوی سے سر المايا-سون قطار من نظرنبيس آرى تھى- قطار جب مزيد قريب آئى تو مارا انديشە حقيقت عمل بدل حمیا۔ وہ قطار میں موجود ہی نبیس تھی۔ حمزہ نے کہا۔'' شاد! میرے خیال میں آج اوسک بھی تبیں ہے۔

واقعی موسک بھی نظرنبیں آر بی تھی۔" یہ کیا معاملہ ہے۔" میں نے خود کلامی کے انداز یں کیا۔

• كہيں دوكى اور جگەتو نہيں چلى حكيں۔ كاريك بنا رہا تھا كەمٹھ سے پچھ بھكٹوكى ر بی من من منتقل ہونے والے ہیں۔"

ہم ممری مایوی کے ساتھ بستی میں واپس آئے۔ چراغ جل چکے تھے۔ جھونپڑا نما ان کے اندر سے مختلف پکوانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔بستی کے چوراہے میں ساگوان . ایک چبوترے پر نو عمراز کوں کی ایک ٹولی جیٹی بانسریاں بجار ہی تھی۔ بیلا کے اکثریباں

ONLINE LIBRARY

جب ہم پاس سے گزرتے تھے تو وہ ہم سے ہاتھ ملانے اور باتی کرنے کے لیے آ مے بوھ آتے تھے، مرجب سے شیلن کی بے ہوئی والا وا تعد ہوا تھا یہ بچ بھی ہم سے مینج ے مئے تھے۔ بوری بستی میں ہی تھیاؤ کی سی کیفیت تھی اور بیسب بھکشوؤں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے بھکٹوؤں کوبس ایک چھوٹے سے بہانے کی عی ضرورت تقی۔ میں بیسوچ کرلرز جاتا تھا کہ اگر لوگوں کو بیمعلوم ہو جائے کہ ہم مٹھ کی ایک سجکشولز کی کے چکر میں یہاں موجود ہیں تو پہتنہیں کیا حشر ہو۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ حمزہ کی فکر بھی تھی یمی وجہ تھی کہ میں نے بے حد محتاط رویہ رکھا ہوا تھا۔ ہم بچوں کے قریب ہے گزرے۔ وہ اپنے حال میں کمن رہے۔ جب ہم چند قدم آگے چلے گئے تو ایک بچہ بھاگ كرآيا اور اس نے ہم سے باتھ طايا۔ اسے وكي كر دو يج اور بھا كے آئے چر يكا يك ساری ٹولی اٹھ کر ہارے یاس آھئی۔ بے ہم سے ہاتھ ملانے گھے۔ اپنی نا قابل قہم زبان می ہم سے ہمکام ہونے لگے۔ان کے بزرگوں نے بھی انبیں منع نبیل کیا دو بے ہمیں منتن كرساكوان كمنتش چورے ير لے آئے اور جميں بانسرى سانے لكے۔

مەرىخال جارے ليے خوشى كا باعث تھى۔ ظاہر ہور با تھا كہ عام لوگ اب بھى جارى طرف مائل ہیں اور اگر ان کے ذہنوں میں چھے تھیاؤ آیا بھی تھا تو اب کم ہورہا ہے۔امل مسئلہ بھکشوؤں کا تھا بلکہ شاید گروایش اور تھپال کے خاص چیلوں کا تھا۔ بچوں کی فر مائش پر

ہم نے بھی انبیں النی سیدھی بانسری سائی جس پر وہ بنسی سے لوٹ ہو گئے۔ مورج ڈو بنے کے قریباً ڈیڑھ مھنٹے بعد ہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچے۔ ابھی ہم اپنے جوتے ى اتار رے تے كه ايك ورميانى عمركى عورت تيزى سے اندر وافل موكى۔ اس نے

تحمرائے ہوئے کہے میں کاریک ہے چند ہاتمی کیں۔کاریک نے ہمیں بتایا کہ سات

آٹھ دن میلے ہم نے جس لڑکی کو کان درد کی دوا دی تھی اس کی طبیعت خراب ہے۔اس کا سر درد سے پھٹا جارہا ہے اور شدید بخار بھی ہو گیا ہے۔

اس بار پھر یہ ای متم کی صورتحال تھی جولا کے صیلن کے سلسلے میں سائے آئی تھی۔ حزو نے سوالیہ نظروں سے مجھے و کیھتے ہوئے کہا۔''کہیں پھر کسی نے کوئی گڑ برد تو نہیں کر دی؟''

"بيتووبان جاكرى بية حلے كا-"من نے جوتے كرے بينتے ہوئے كہا-

ہم بھام بھاگ مریف کے محرر پہنے۔ مجھے اس کے بارے میں سب بچھ یاد آ کا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تھا۔ اس کا کان خراب تھا۔ مقامی ٹو تکے کے مطابق اس کے گھر والے کان میں یا ا

كالى مرچوں كے بڑكے والا تھى ڈالتے رہے تھے اور اس قتم كے دوسرے نقصان دوطريقے افتیار کررہے تھے۔نو جوان لڑ کی کے کان کا پر دہ ضائع ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نیم پختہ جھو پنڑے میں داخل ہوئے۔بستی کے اکثر محمروں کی طرح یہ محر بھی دو تین مچھوٹے کمروں میں تنتیم تھا۔ فرش پر بید کی چٹائیاں بچھی تھیں۔ بانسوں کوستونوں کے طور پر استعال کیا گیا تھا۔ چھوٹے بانسوں کو جوڑ کر ایک مضبوط ستون تیار کر لیا جا تا تھا۔ ایے بی ایک ستون کے قریب جاریائی پر مریضہ لاکی لیٹی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی ماریا ئیاں نہایت مختفراور بیچی ہوتی تھیں۔ غالبًا یہ بھی بدھ مت کی تعلیمات کا عمل تھا۔ ہم لڑکی کی حیاریائی کے نزویک لکڑی کے اسٹولوں پر بیٹھ مجے لڑکی کو بخار تو واقعی تھا مین زیادہ تیزنبیں تھا،معمولی می حرارے تھی۔اس کا کان بھی پہلے ہے بہتر ہی نظر آتا تھا۔ سوجن کم ہوگئ تھی اور مواد نکلنے کے آٹار بھی نہیں تھے ..... پھر پہتنبیل کہ وہ کیوں تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ درمیانی عمر کی جوعورت ہمیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ مریف کی بڑی مین تھی۔اس کے سوا تھر میں کوئی اور موجود نبیں تھا۔ حمزہ ٹارچ کے ذریعے لڑکی کے کان کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ جب پردہ بلا اور ساتھ والے کرے سے نکل کر ایک لاکی الدرة منى - يد كيروا كيرون والى موسك بى محى - موسك كى يهال موجودكى تعجب كا باعث نل-اے دیمے کر میں کمزا ہو گیا۔ ہوسک نے رحی کلمات ادا کیے۔ میں نے اور حزونے جواب دیا۔ ہوسنگ ایک جانب اسٹول پر بیٹھ گئے۔ آج پہلاموقع تھا کہ ہوسنگ کے ساتھ كوكي مرد بمكثونيين تفا\_

ہوستگ نے مریضہ لڑکی کی طرف اشار و کرتے ہوئے کہا۔" یہ میری بحبین کی دوست ے۔ اس کو تکلیف میں د کیم کر مجھے بھی سخت تکلیف ہوتی رہی ہے۔ بہر حال اب بودھا کا مر ہے کہ اس کی طبیعت پہلے سے اچھی ہے۔"

"الرطبيعت الحجى بيتو جميل بلانے كى كياضرورت تقى؟" من نے كبار " درامل میں جائی تھی کہ آپ اے ایک بار اور دیکھ لیں۔ ای بہانے آپ ہے ایک ۱۱ ما تیں بھی ہوسکتی تھیں۔"

یہ بات اب بالکل داضح تھی کہ لڑکی کی'' خرابی طبع'' کا بس بہانہ ہی تھا۔ درامل ہوسک ، مانا حامتی تھی۔ غالبًا بچیلی ملاقات میں ہوسنگ کا ساتھی بھکشو پچھے چونک میا تھا۔ یہی وروں نے پرانے طریقے سے ملنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی تبلیغی دوروں

ONLINE LIBRARY

کے اوقات مقرر تھے۔ وقت مقررہ ہے ہٹ کراس تنم کی کوشش بھٹوک پیدا کر عمی تھی۔ میں نے ہوسک سے ناطب ہوتے ہوئے کہا۔'' آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟'' ہوسک نے حمز وکی طرف دیکھا۔ میں نے کہا۔'' حمز و میرا دوست ہے، اے سب پچھے معلوم ہے، آپ کو جو کہنا ہے بلا جمجک کہ کہتی ہیں۔''

ہوسک نے مریضہ کی بڑی بہن کو اشارہ کیا وہ باہر چلی گئے۔ مریضہ لڑکی بھی اٹمی اور وہے قدموں سے باہر نکل گئے۔ ہوسنگ بولی۔ '' بھی آپ کو ایک بات کھول کر بتا دیتا جاہتی ہوں۔ جو ایک بار سکھ بی شامل ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سکھ کا ہو جاتا ہے۔ اس کا ماضی وفن ہو جاتا ہے۔ اس کا ماضی وفن ہو جاتا ہے۔ اس کا کو اس کی سکون بخش زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر شے بھی وفن ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کو اس کی سکون بخش زندگی سے تھینج کر اس کے پر درد ماضی کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتا ، استا بوا گناہ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ وی زنجریں تو ژ

''پلیزمس ہوسک!'' میں نے اسے ٹوکا۔''میں بیہ ساری باتیں من چکا ہوں اور میں نے ان پر کافی غور بھی کیا ہے۔ میں اب آپ سے بیہ پوچھنا جاہتا ہوں کہ کیا آپ نے سون تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟''

وہ بولی۔ "سون! اس پیغام کے بارے میں بہت پہلے ہے جائی ہے۔ یہ آپ ہیں جواس کی مجوریاں نہیں مجھ رہے۔ آپ بدھ مت کے ایک پیروکار کی حدود کو بیجنے کی کوشش کریں۔"

میں نے اس حوالے ہے پہلی بارا پی زبان کھو لتے ہوئے کہا۔ "مس ہوسنگ! پیتنیں آپ کس بدھ مت کی بات کر رہی ہیں۔ میں ایک کم علم مختص ہوں۔ آپ کے مت کے بارے میں میری معلومات زیادہ نہیں ہیں گین پر کھے نہ پر کھی تو جاتا ہوں۔ آپ بی پر چیس تو مجھے تو اپ آس پاس کہیں بدھ مت اپنی معروف شکل میں دکھائی نہیں دیا۔ گتا خی کی معافی نہیں دیا۔ گتا خی کی معافی چاہتا ہوں گئی بہت کری نظروں ہے جو کی طور بدھ مت نہیں ہے۔"

کی معافی چاہتا ہوں لیکن یہاں مجھے بہت پر کھایا اظرآتا ہے جو کی طور بدھ مت نہیں ہے۔"
ہوسنگ نے یکا یک بہت کڑی نظروں ہے جھے گھورا۔ اس کے چبرے پر ایک رنگ سا آپ کر گزر گیا تھا۔ چند کھوں کی افرایک میں ہوا کہ دہ مجھ پر بھٹ پڑے کی اور ایک طویل بحث شروع کر دے گی گین بھراس نے خود پر آبو پایا اور ہونٹ بھینچ کر اپنی جگہ سے طویل بحث شروع کر دے گی گیا گئی ایک میں بول۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی گین ایک منٹ بعد دا پی آ

مئى-ميرے سامنے بيٹھتے ہوئے بولى۔"اگر آپ كى شرط مان لى جائے تو كيا آپ يہاں ے ملے جائیں مے؟"

"كيا مطلب ..... سون مجه سے ملے كى؟"

" پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ کیا آپ یبال سے چلے جاکیں مے اور واپس

من نے ممری سانس لیتے ہوئے کہا۔"اگرسون مجھ سے تنبائی میں بات کرتی ہے تو مجھے جو وہ کے کی میں مان لوں گا۔"

"نو چلس آئيس-"

"مى آب كوسون سے لما تى مول \_"

" کہاں ہے وہ؟"

"میبل ای کمر مل -" موسک نے کہا اور میراجم قرا کر رو کیا۔ مجمعے گمان نہیں تھا کہ میں اتی جلدی سون کواہے سامنے یاؤں گا۔میری دھڑ کنیں بے تر حیب ہونے لگیں۔





ONLINE LIBRARY

مون ای گھر میں تھی اور میرے روبر و آنے پر رضامند تھی۔ ایک ایسی لاکی جو سکھ میں شامل ہو کر دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ چکی تھی اب میری خواہش بلکہ مند سے مجبور ہو کر مجھ ہے ہم کلام ہونے والی تھی۔ یہ کیے ممکن تھا۔ مجھے ہوسٹک ہر اور اپلی ساعتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ بچھے ایسالگا کہ تہیں یہ کوئی حال نہ ہو، ایسی حال کہ پھراس کے بعد میں سون كانام تك ليها بجول جاؤں۔

خیالات کسی برق دفآرلبر کی صورت میں ذہن ہے گزرر ہے تھے۔ ہوسک نے میرے تا ژات کو بھانیتے ہوئے کہا۔'' بے فکر رہیں۔ یہاں آپ کے ساتھ کوئی دھوکانبیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بھی ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالیس مے۔ ہم ب اس وقت ایک نہایت خطرناک کام کررہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں ناں آپ!"

می نے اثبات می سر بلایا۔ حمزہ میری جاب دیکھر ہا تھا۔ می نے آمکھوں آمکھوں مں اے اشارہ کیا کہ وہ یبیں بینے۔

لرزتے قدموں کے ساتھ ہوسٹک کے عقب میں چتنا ہوا میں ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں میری مریضہ موجود تھی اور اس کی بڑی بہن موجود تھی۔ ہم ان کے سامنے ے گزرتے ہوئے تیسرے کمرے میں پہنچ۔ میری بے تاب نظروں نے اس جھوٹے ہے کمرے میں سون کو ڈھونڈا۔ مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ بید کی دو دیہاتی کرسیاں اور فین کی حادر کی تیائی رکھی تھی۔ طاق وان میں لیب روش تھا اور تیل کی بلکی سی ہو کمرے مں پھیلی ہوئی تھی۔

اجا تک مجھے انداز و ہوا کہ کمرے میں ایک پردہ تھینجا حمیا ہے اورسون اس پردے کے چیچے موجود ہے۔ ہاں وہ موجود تھی۔ میرا دل کوابی دے رہا تھا کہ وہ موجود ہے۔ میرے جی میں آئی کہ برمصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بردو انھاؤں اورسون کے سامنے جا کڑا ہوں محر ہوستک کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔

ONLINE LIBRARY

"محرم شاداب! آپ پردے کی اس جانب سے بات کریں مے۔ آپ یا نج من ے زیادہ نہیں لیں مے۔ میں ساتھ والے کمرے میں موجود ہوں گی۔'' یہ کہتے ہوئے وہ میرا جواب سے بغیر باہرنکل مخی۔میرے دل و د ماغ کی کیفیت عجیب ہور ہی تھی۔ میں نے بید کی کری پردے کی طرف کھسکائی اور بیٹے گیا۔سون کی جانی پہچانی آواز کانوں میں کوجی اور ساعت میں جیسے ہلچل مجے مئی۔ وہ بولی۔''تم اینے آپ پرظلم کر رہے ہوشاداب! اور شاید میرے اوپر بھی۔تم ایک ایسی کوشش کر رہے ہو جس کا انجام نا کائ کے سوا اور پچھنیں۔ میں جانتی ہوں تہارے دل میں کیا خیالات ہیں۔ جھے تم ہے ہدردی بھی ہے، لین جس طرح مرنے والوں کے لیے مبر کرلیا جاتا ہے، میں جاہتی ہوں کہتم اپنے خیالات کے لیے بھی مبرشکر کرلو۔ جس طرح دریا کا یانی واپس نہیں لوٹنا ، بودھا کے رائے پر چل کر سکھے میں داخل ہونے والا بھی واپس نبیں لوٹ سکتا اور نہ لوثنا جا ہتا ہے۔'' مل نے سون سے خاطب ہوتے ہوئے کہا۔" میں نے الی کوئی بات نہیں کی کہ میں حبہیں تمبارے رائے ہے لوٹا تا جا ہتا ہوں ، یا واپس لانے کا خوا بٹ مند ہوں لیکن .....کیا مہیں ایک بارد کھنا،تم ہے یا تمی کرنا بھی میری قسمت میں ہیں ہے؟'' " بہیں، اب پیمکن نہیں۔تم جو پچھ چاہتے ہو۔ یہ بالآ فروہی روپ دھارے کا جس كے بارے ميں تم نے بات كى ہے۔ تم جھے اپنى دنیا ميں واپس كمينيا حامو مي، جو كه ناممکنات میں سے ہے۔ یاد رکھو! ایک خواہش سے دوسری اور دوسری سے تیسری جنم لیتی ہے۔انسان اس کور کھ دھندے میں الجھتا جاتا ہے اور عذابوں کی نذر ہو جاتا ہے ۔!! مل نے کبا۔"اگر ہوسنگ میرے سامنے آسکتی ہے تو تم کیوں نبیں آسکتی۔تم نے اہے آپ پر بیخود ساختہ پابندیاں کیوں لگارتھی ہیں۔'' " پیرخود ساخنهٔ پابندیاں نبیں ۔ ہوسک کی بات اور ہے میری بات اور .....میری ذات کا تعلق تمہارے ذہن میں اٹھنے والے غلط خیالات ہے ہے۔میرا مت مجھے اس گناہ ہے

وو مجھ سے چند فٹ کے فاصلے ہر موجود تھی۔ اس کے جوان بدن کی انو تھی مہک و بیز یردے سے گزر کر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اپنی آواز کوحتی الامکان ساے اور بے کشش ر کھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آواز کی کھنگ اور لہجے کا لوچ پھر بھی جھنگ دکھا رہے تھے۔ 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

روكما إ- " سون كالبيدائل تعا\_

تمہارے مت (ندہب) کے بارے میں جاننا جاہوں تو؟" دوسری طرف کچھ درے خاموثی رہی پھرسون کی آواز آئی۔''اگرتم واقعی ایسا جا ہے ہوتو محر ہوسک تہیں اس بارے میں بتا عتی ہے۔"

'' کین می تم ہے .....تہباری زبان سے سننا جا ہتا ہوں۔'' وو الجمن زدوآواز من بولی-"ميرے پاس زياده وقت تبين ب-" "جتنا مجي وتت ہے تم مجھے پکھ نہ پکھ بتاؤ۔"

چد سینڈ خاموثی رہی۔ پھرسون نے کہا۔"سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلف ک بات اس وقت الركرتي ہے جب سننے والے كا دل برحم كى حرص اور ونياوى آلائش سے یاک ہو ....ادر ممتاخی معاف۔میراخیال ہے کہ تبارے ملیے می ایسانہیں ہے۔' "تم بدگانی کا شکار موری مواور بدگانی یقیناً بده مت علی محمان می شار موتی موگی، تبارے ماس کیا ثبوت ہے کہ میں سے ول سے تبارے خیالات سننائیس جا بتا۔" ودسری طرف چند کھے خاموثی رہی۔ مالاؤں کے کھڑ کھڑانے کی آواز آئی پھرسون نے

میا تکی انداز میں کہنا شروع کیا۔" خواہشیں انسان کو بے سکون کرتی ہیں۔خواہشوں سے دور ہوکر انسان زندگی کے آلام اور تکالیف ہے دور ہو جاتا ہے۔ اسے ایک ایسا سکون ملتا ہے جس کولفظوں میں بیان کرنا تامکن ہے۔اے فقط محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بدھا کے پیروکار چاہجے ہیں کہ دنیا کا ہرانسان اس سکون و آشتی ہے آشنا ہو۔ انسان کو اس سکون ے آشا ہونے کے لیے لذتوں اور راحوں سے دور ہوتا پڑتا ہے۔ ایک بھکٹو ہر طرح کی نا پاک سوچوں کو اپنے ذہن ہے دور رکھتا ہے۔ وہ عمد ہ کھانوں کی طرف ہے مندموڑ تا ہے۔ کام و دہن کی لذت سے خود کو دور کر لیتا ہے۔ روکھی سوکھی کھاتا ہے اور وہ بھی صرف پید بھرنے کے لیے وہ بالکل سادہ لباس پہنتا ہے۔اپنے جسم کوموسموں کی شدت کے حوالے كرتا ہے اور جفائش كے ذريعے اپنے اندركى اطافتوں كو بيدار كرتا ہے۔ ووصرف اور صرف محبت کا پیامبر ہوتا ہے۔ غرور، غصبہ، نفرت، انقام جیسے جذبات سے ایک بھکشو کوسوں دور ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کسی طرح کا ن نہیں کرتا، کسی جاندار کی جان تلف نہیں کرتا۔ کسی طرح کی بداخلاقی کے لیے اس کے جیون میں کوئی جگہ نبیں ہوتی۔ جب برها کے ان احکامات پر وومسلسل اور پوری شدت ے ساتھ مل کرتا ہے تو اس کے اندر کی روحانی قو تمیں بیدار ہوتی میں جو اس کے ول و د ماغ کوایک جاودانی سکون سے بھردیتی ہیں۔"

میں پوری توجہ ہے سون کی با تمیں من رہا تھا۔ اس نے چند کمیے تو تف کیا اور بولی۔ "کیاتم شکھ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟" "اگر میرا ارادہ ہوتو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟"

دو بول-"سب سے پہلے تو وی کرنا ہوگا جو تہیں شروع میں بتایا ہے۔ تہارا دل ہر تتم کی حرص اور منافقت سے بالکل پاک ہونا چاہئے۔ اس کے بعد تہیں ایک طریقہ کار بتایا جائے گا۔ اس طریقے پر چل کرتم مرحلہ وارا پی منزل تک پہنچ سکتے ہو یعنی سکتے میں واغل ہو سکتے ہو۔ یہ طریقہ کار کا نفذ پر بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ کا نفذتم ہوسک سے حاصل کر سکتے ہو۔ می نہیں جانتی تمہارے دل میں کیا ہے لیکن اگرتم واتعی سکتے میں آگئے اور بدھا کی روشی تمہارے دل میں بھر گئی تو یقین کروا ہے موجودہ خیالات تمہیں بالکل حقیر محسوس ہوں کے اور اپنی موجودہ خواہشات کے بارے میں سوچ سوچ کرتم خود ہندو گے۔ یہ ایک اور بی دنیا

ے - کاش تم اس دنیا کا تجربه حاصل کر سکو \_"

خالی کرتی ہیں۔ان کے اندرنفرت اور انتقام کے جذبوں کی محوابی تو خود میں بھی دے سکتا ہوں۔ حبیں معصوم شیلن کی بیاری کاعلم ہوگا۔ میں نے یہ بات آج سک کسی کونیس بنائی لكن حميس بنا رہا ہوں۔ پچھلے ونوں شيلن كى حالت احيا تك مجر جانے كے ذمے دار كرو تھیال اور گرو ایش تھے۔ میں یہ بات پورے یقین اور ثبوت کے ساتھ کہدرہا ہول۔'' سون اب تک تو میری بات خاموثی ہے سنتی رہی تھی لیکن اب وہ مزید خاموش نہیں رہ عتى - تبير لهج من بولى - "حبين كوئى حق تبين پنجا اس طرح كى باتين كرنے كا - ميرا اندازہ درست نکلا ہے۔ تہارے اندر منافقت ہے اور میرے دھرم کے لیے زہر مجرا ہوا ہے۔ " بالكل تبين ..... بالكل بمى تبين ..... " من في اس كى بات كانى - " من تبارك نذہب کواور ندہب کی تعلیمات کواحر ام کی نظر ہے دیکھتا ہوں لیکن علی ان لوگوں کو احرام کی نظر سے نبیں د کھے سکتا جو تنہارے ارد کر دجمع ہیں اور جن میں سے اکثر صرف نام کے راب بن-

وہ ایک دم تیزی سے بولی۔ " می تم سے کوئی بحث کرنانبیں جاہتی۔ میں حمہیں فقا ۔ بتائے کے لیے یہاں آئی ہوں کہتم ایک بیکار اور خطر ناک کوشش عی اپناوقت ضائع مع کرو مہیں معلوم نبیں کہ اگر تمہارے ارادے ظاہر ہو گئے تو یہاں تنہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ماضی کا ایک حوالہ میرے اور تنہارے درمیان موجود ہے۔ اسی حوالے کے ناتے عمل تم ہے یہ درخواست کرتی ہوں کہتم زیادہ سے زیادہ کل شام تک یہاں سے بلے جاؤ اور آئنده بهی ادهر کارخ نه کرنا۔''

"اور اگر میں بدھ مت کے بارے میں واقعی جاننا جا ہتا ہوں تو؟"

"تو بھی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تہیں مت کے بارے میں معلومات اور جکہ ہے اور مل عتى بين مكريبان ره كرتم جونقصان الماؤ كے وہ نا قابل تلافی ہوگا۔''

"ابھی تم نے ماضی کے حوالے کی بات کی ہے سون! میں بھی ای حوالے ہے بس آگ بارتم سے منا جا ہتا تھا۔ میں نے ہوسک سے وعدہ کیا ہے کہ ایک بارتم سے ل کر تمار ل ہات سنوں گا اور اگرتم کہو گی تو پھر یہاں ہے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔'

"تو پھراب چلے جاؤ۔" وہ کراہ کر بولی۔

''لیکن ابھی میری شرط پوری نبیں ہوئی۔تم مجھ سے می نبیں ہوسون! اس طرعی، و کے چیجے بیٹے کر بات کرنا۔ ملنا تونبیں ہے۔ میں بس ایک بارتمہیں اپ سان، ک ہوں پھر تمبارا تصور آ بھوں میں محفوظ کر کے آ تکھیں بند کر لینا جا بتا ہوں..... پلیز سون! ایک بار ....مرف ایک بار تم جانتی مو می کتنی دور سے اور کتنی مشکلوں سے بہاں تک پہنچا ہوں۔اب حمہیں دیکھے بغیریہاں سے چلا جاؤں گا تو بھی چین سے نہ روسکوں گا۔ ممكن ب كدميرى يدب قرارى مجھے كھرے يہاں تينج لائے۔ پليز سون!..... " يہبيں ہوسكتا۔" ووائل كہ عن بولى۔" عن نے تمہيں بتايا تھا تال كداك كے بعد دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ تم نے مجھ سے باتمی کرلی ہیں۔ اب تم مجھے دیکھنا جا ہے ہو چر مجھے چھونا جا ہو گے۔ میں یہبیں کر علی اور نہ مجھ سے اس متم کی کوئی تو قع رکھنا۔ یبی تمبارے حق میں بہتر ہے۔ اگر میرے اور تمبارے درمیان کچھ تھا تو وہ فتم ہو چکا اب اے مجول جاؤ \_ اب من جانا جائتي مول \_' ن جاو۔ آب من جانا نبیں جا ہوں۔ ''لین میں جانا نبیں جاہتا۔ می تہیں دیکھے بغیر یہاں ہے نبیں جاؤں گا۔ کسی مورت بيس جاؤل كا-"

اچا تک دروازے می حرکت پیدا ہوئی اور اس کے عقب سے ہوستک نکل کر سامنے آ

وہ خنک کہے میں بول۔"مسرشاداب! یہ معاہرے کی خلاف ورزی ہے۔ تم نے وعدہ كيا تماكه جارے ليے كوئى مشكل پيدائيس كرو محے تم فيصون سے ليا ہے اور اس كى ہا تیں بھی سن کی میں۔ پلیز!ابتم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔"

ا چا تک ایک عجیب ی خود سری و بے پر وائی میرے رگ و بے میں سرایت کر گئی۔ اس كيفيت من ايك طرح كى كوتاه انديش ضد بهي شامل تقى-" نبيس موسك!" ميس نے الى ليج مِي كبا-" مِي سون كو د عِمِي بغيريهاں سے تبيس جاؤں گا۔"

"تم بری مصیبت میں پھنس جاؤ ہے بلکہ ہم سارے پھنس جائیں ہے۔ گھر کے مرد بن آنے ہی والے ہیں۔" ہوسٹک کی آواز لرز رہی تھی۔

" مجھے کسی کی پرواہ نبیں۔ جو ہونا ہے ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ میری جان ہی چلی ہائے گی ناں۔ مجھے منظور ہے۔'اپنی آواز مجھے اجنبی محسوس ہور ہی تھی۔ جذبات کے بوجھ ئے آواز کے آ ہنگ کو کیا ہے کیا کر ڈالا تھا۔

و اوسنگ نے میری صورت دیکھی اور خنگ ہونؤں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ وہ ادھیڑ عمر اندرآ عنی وری سی اندرآ عنی جوہمیں یہاں تک لائی تھی۔ ہوسک نے ایک بار پھر مجھے

سمجانے بجانے کی کوشش کی تمریس اپنے فیلے پر قائم رہا۔ وہ بڑے کشیدہ کیے تھے۔ یردے کی دوسری جانب کمل خاموثی تھی۔ جھے اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں سون چلی ہی نے مگی ہو لکین کمرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی اور درواز وموجود نبیں ہے۔ جب تحرار بہت بوھ می اور می نے سون سے ملے بغیر جانے سے صاف انکار کر دیا تو پردے کے عقب سے سون کی آواز آئی۔اس نے ہوستگ کواپنے پاس بلایا۔ ہوستگ نے مجھے حشکیں نظروں ہے دیکھے کرکہا۔''تم اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھو۔ میں ابھی تم سے

مات كرتى مول-" میں درمیانی کرے ہے گزر کر حزہ کے پاس چلا گیا۔ محرار کی آوازیں بیتینا اس تک مجسی پہنچتی رہی تعیں۔وہ بے قراری کے عالم میں کھڑا تھا۔ چراغ کی روشی میں تمزو کا طویل سابید دیوار پرلرز رہا تھا۔ طاق دان میں بدھا کے چھوٹے چھوٹے وھاتی مجسے پر اسرار دکھائی دے تھے۔ قریبی چورا ہے ہے بانسری کی سریلی آواز گا ہے گا ہے ابھرتی تھی اور اطراف مل مجیل جاتی تھی۔ یہ وی بانسری نواز بجے تنے جو اکثر چوراہے کے چبورے پر بینے رجے تھے۔ میرے تا ثرات و کھے کر حزوجی پریشان ہو گیا تھا۔ ' کیا بات ہے۔' اس نے میرا ثانه تهام کریو چھا۔

"کوئی خاص نبیں ۔ بس تھوڑی سی تحرار ہوگئی ہے۔"

"سون سے ملے ہو؟"

''ملا بھی ہوں اور نہیں بھی۔''

"يار مجھے بتاؤ توسمي بات كيا ہے؟"

" تھوڑی در بخبرو پھر سب کچھ بتا دوں گا۔ فی الحال میری گزارش ہے کہتم یہاں ہے علے جاؤ میں ابھی ہیں تیبیں منٹ میں تمبارے پاس پہنچ جاؤں گا۔'' د مجھے کچھ کڑ ہو لگ رہی ہے۔ میں تہمیں اکیلا چھوڑ کرنبیں جاؤں گا۔'' وہ اگل کہے میں

" یار اتم کیوں میری سلامتی کے فیکے دار بے ہوئے ہو۔ می جو کہدر ہا ہول کے تم ہا يباں ہے، تم بات مانتے كيوں نبيں ہو۔ " ميں نے سخت جمنجلائے ہوئے لہج ميں كہا۔ میرے لیج ہے جمز ہ کو دھیکا لگا مگر اس سے پہلے کہ وہ جواب میں پچھے کہتا۔ دروال ا الاور ہوننگ اندر آھئے۔ اس نے ایک نگاہ میرے تیے ہوئے چبرے پر ڈالی کھ

ONLINE LIBRARY

ليج من بولي-" آؤمير ڀاتھ-"

می اٹھ کر ہوسنگ کے چیچے جل دیا۔ درمیانی کمرے میں پہنچ کر ہوسنگ ہولی۔''مسٹر شاداب! آپ سے بیاتو تع مبیں تھی۔ آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہر حال آپ سون سے مل لیس لیکن مید ملاقات دو تھن منٹ سے زیاد و نبیس ہونی میاہے۔''اس نے مریضہ لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"اس کے والد اور بھائی بس ابھی یا کچے دس من من بہنچنے بی والے میں وہ کھر میں غیر مردوں کی موجودگی کسی طور برداشت نہیں "\_Z US

مل نے سون والے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ہوسک نے پھر کہا۔ "مسٹر شاداب! آپ جانتے نہیں کہ ہم سب ای وقت کتنے خطرے میں ہیں۔ آپ دو تمن من ے زیادہ مت لیں۔ درند جو پچھ ہوگا اس کی ذیے داری آپ پر ہوگی۔

مس تی ان تی کرتے ہوئے سون والے کمرے میں داخل ہو کیا۔ لرزتے ہاتھوں سے من نے بردہ بنالیا اور دوسری طرف چلا کیا۔ وہ بید کی کری پر بینی تھی۔ یہاں دو تین کرساں اور بھی موجود تھیں۔ سون نے وی گیروا کپڑے پہن رکھے تھے جو وہ روز پہن کر منہ سے تکلی تھی اور پکوڈا کی طرف جاتی تھی۔ میری نگامیں اس کے چرے پر جم کر رہ کئیں۔ میں دیکھتارہ کیا۔ وہ مچھاور کھر کئی تھی۔ پچھاور اجلی ہو گئی تھی۔ ماہ و سال نے اس کے نقوش اور سرایا میں بہت معمولی تبدیلی کی تھی۔اس کی جلد کی غیرمعمولی چیک دمک میں مجى بہت تھوڑا فرق پڑا تھا۔

اس جلد کو دیچه کرشیشے کا گمان ہوتا تھا۔نظر اس شیشے پرنکتی نہیں تھی۔ پیسل جاتی تھی۔ آج مہلی بار میں اس کا چبرہ برقتم کے میک اپ کے بغیر دیکھے رہا تھا۔ اس سادگی نے اس کے اندر کی چک اور اجلے بن کونمایاں کر دیا تھا۔ جیرانی کی بات بھی بیہ اجلا بن اس وقت مجی سون کے چبرے پر موجود تھا جب وہ گندگی میں تھٹری ہوئی تھی۔ جب بنکاک کے مفرت كدول من وہ ہررات ايك نے بستر پرسوتی تھی۔ من نے سينكروں بارسوجا تھا۔ پیمعموم اجلا بن کس طرح ادر کیونکرسون کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ پیمنجی کہ وہ الدرے ہمیشہ'' یا کباز'' بی ربی تھی اور اب بھی یا کباز تھی۔ بنکاک کے عیاش سون کے جسم - کملتے رہے تھے لیکن سون نے خود کوجسم سے بالکل الگ کیے رکھا تھا۔ و المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المرادي المبير المستعمل المس

ONLINE LIBRARY

چلمن گرالی۔ جس اس کا چہرہ و کیے رہا تھا۔ آجھوں کے راستے دل جس اتار رہا تھا۔ میری نگاہوں کی بیش سے بے چین ہو کر اس نے پہلو بدلا۔ میں نے مجیب لرزتی می آواز میں کہا۔"سون! تم قریباً وہی ہی ہوجیہا آج سے جاریا کچ سال پہلے میں نے حمہیں چھوڑا تھا۔ وہی رخسار، وہی آ تکھیں، وہی تھوڑی، بس تمباری پیشانی پر اس چھوٹے سے داغ کا اضافه موا ب-اس جاند يربيدداغ كيي آيا-"

اس کے بونٹ لرز کررہ گئے۔ وہ چھینیں بولی۔

می نے کہا۔"میراخیال ہے کہ بدداغ چکی کے مظالم کی نشاغوں میں سے ایک نشانی ے۔ می فلطاتو تبیں کہدرہا۔"

اس کی پلیس پھر جھک کئیں۔ تاثرات کوابی دے رہے تھے کہ میرا انداز و درست ہے وومیری طرف دیجے بغیر بولی۔'' می نے تہاری شرط مان لی ہے۔ حمہیں تہارے خدا كا واسط ہے، اب يہاں ہے والى جلے جاؤ۔ تم اس طوفان كے بارے على نبيل جانتے جوتبارے بہاں موجودر بنے ہمیں برباد کرسکتا ہے۔ می اینے مطلے می ذلت کے بار برداشت نبیس کر علی اور نه مهبی زخی یا قل موت و کی علی مول متم یبال کی و بحید میول ك بارے من كھ يس جانے۔اب زياد و دير مت كرو۔ ہو سكے تو آج بى جلے جاؤ۔ مى تمہارے لیے دعا کروں گی۔ حمہیں سکون ملے گا۔ تم بہت الیمی زندگی گزارو کے۔ تم بہت ا جھے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ زندگی میں تمہارے ساتھ اچھا بی ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔''

"اگر مجھے دعا کے بجائے۔ دوا کی ضرورت ہوتو؟" الفاظ آپ بی آپ میرے ہونؤ ل

اس کے شفاف چبرے ہر رنگ ساگز را، پھروو بولی۔'' دوا بھی دعا ہے بی ملتی ہے اور امل دوا وو ہوتی ہے جو وقتی نبیں دائمی شفا دیتی ہے۔نفسانی خواہشیں ادر ان خواہشوں کا بورا ہونا وقتی افاقہ ہے جس کے بعد در دمزید شدت سے ابھرتے ہیں۔ دائمی شفا اور سکون کا ماخذروحانیت ہے۔ہمیں جم سے تاتے تو ژکرروح سے ناتے جوڑنے ہوتے ہیں۔ میں دعا کیا کروں گی کہتم اس حقیقت کو پچھ سجھ سکواور جب تم سجھ جادُ مے تو پھر حمہیں کسی چیز کی حسرت نبیں رہے گی۔سب مجھ بحول جاؤ مے۔''

المان الله المناط ہے۔ میں مہیں بھی نہیں بھول سکوں گا۔ زندگی کی آخری سانس تک بھی نہیں۔''

ONLINE LIBRARY

میری نگاہ اس کے حسین سرخی مائل ہونؤں پر تھی۔ میں سوچ رہا تھا۔ یہی ہونٹ تنے جوایک جم كاتى رات من ميرے بهت قريب آكر بهت دور چلے محے تھے۔ برسوں بعد من ان ہونوں کو پھر دیکے رہا تھا مگر آج یہ ہزاروں لا کھوں میل کی دوری پرمحسوس ہوتے تھے۔ "وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔" سون کی آواز کہیں بہت دور ہے آ رہی تھی۔ " محر مجڑے ہوئے زخموں پر بیم ہم بھی کار گرنبیں۔" میں نے کہا۔ "احما! ميرے پاس وقت بہت كم ہے۔ اب تمہيں چلے جانا جا ہے۔" وو بولی۔ اس م لہج من ایک درد ناک عجلت تھی۔ وہ جیے جلد از جلد مجھ سے پیچیا چیز الینا جا ہتی تھی۔

یوں لگا جیسے وہ اپنے اندر کی اُتھل پھل سے خوف ز دہ ہونے کلی ہے۔ " کیا آج کے بعد ہم بھی نہیں لیں ہے۔ " میں نے اپنے اندرونی کرب پر تابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

, ونبیں \_''ووائل کیجے میں بولی \_

"مر میں اپنے دل کا کیا کروں گا۔ بیتو ساری زندگی ہر گھڑی تہبیں یاد کرے گا۔ ہر شب، برمیج، برموسم میں، برموڑ پر مجھے اتی کڑی سزا کیوں دے رہی ہو۔ اتنے سخت امتحان من كيون وال ري مو- من يهال سے جاكر انظار كى ايك الى مولى ير لنك جاؤں گا جو مجھے مرنے دے گی ، نہ جینے دے گی۔''

اس کی پیشانی پر بیزاری کی شکنیں ابھریں۔ وہ جیسے اپنے آپ سے از رہی تھی۔ ب لیک کہے میں بولی۔" جےتم انظار کہدرہے ہویہ نفسانی خواہشوں کی ہٹ دھرمی کا نام ہے تم بالكل انتظار مت كرنا \_ كمي بعي طرح كا انتظار مت كرنا \_ ''

" یہ کیے ممکن ہے۔ آس امیدادرانظار تو فطرت کی کوکھ ہے جنم لیتے ہیں۔انہیں جیٹلانا فطرت کو جمٹلانا ہے۔ انتظار تو .....اس پرندے نے بھی کیا تھا جوایک بلند درخت پر بیٹے کر دور تک دیم یم تا تھا اور سوچتا تھا۔ جواپنے بچھڑے ساتھی کو یاد کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح سمندر میں تم ہونے والی لہریں پھر پلٹ کر کنارے پر آتی ہیں۔جس طرح رات کو تھم جانے والی ہوا مبح کے وقت پھر چلنے تنتی ہے، جس طرح مم ہونے والا سورج دوبارہ آ سأن پرنمودار ہو جاتا ہے۔ ای طرح اس کا ساتھی جو پچھلے موسم میں بچیز کمیا تھا ایک دن مجرآ جائے گا۔ حمبیں یاد ہے تاں؟"

و مون کی نبایت شفاف پیثانی پر پینے کی نمی نمودار ہور بی تھی۔ لیپ کی زرد روثنی میں

ONLINE LIBRARY

اس کا چېره بمسرسيات د کھائی دے رہا تھا۔ يوں محسوس ہوتا تھا كداب وہ ايك لمحه بھى يہاں ر کنانبیں چاہتی۔ میں نے اس کا اراد و بھانیتے ہوئے کہا۔'' کیا یہ بھی نبیں پوچھوگی کہ اتنا عرصہ میں کہاں رہا۔ تہمیں کیے یاد کرتا رہا۔ تم تک کیے پہنچا؟''

ورنہیں مجھے پچونہیں ہو چھنا۔ نہ بی تم مجھے بتانے کی کوشش کرو۔اب تم یہاں سے چلے

اس کا لہجہ بہت حوصلہ شکن تھا۔ اس کا ہرلفظ مجھے اندر سے بجھا رہا تھا پھر بھی ان آخری لحوں میں میرے اندر پیتنبیں آئی طاقت کہاں ہے آئی۔ میں نے کہا۔ "تم مجھے ابدی جدائی کی سولی برانکا رہی ہوسون! ممک ہے تمہاری دی ہوئی اس سزا کو تبول کرتا ہوں لیکن سزائے موت یانے والے کی آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے۔ میری پیرخواہش بھی ہوری کر دو۔ بس ایک بار مجھے خود کو چھو لینے دو۔ مجھے اپنا ہاتھ تھام لینے دو۔ فقط ایک بار سون! فقط ایک بار ....اس کے بعد میں تنہاری طرف سے رخ پھیر کر چلا جاؤں گا۔ بھی

والى ندآنے كے ليے۔ يدميراويده بي سے " نہیں ایک نہیں۔" وہ سرتایا کا نب حتی۔ اس کے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کی میروا رنگ کی جادر میں اوجھل ہو مئے تھے۔ وہ کراہ کر بولی۔ وہم ایک سجکشو ہوں .....میری حیثیت ایک راہبہ کی ہے۔ جو پہلے میں کر چکی جوں۔ یہی بہت زیادہ ہے۔ خدا کے لیے اب مجھے اور گنا ہگار نہ کرو۔ پلیز چلے جاؤیباں سے ..... 'وہ بالکل رو ہانسا ہو

میں ہمیشہ رو مان پندی سے دور رہا تھا۔ میں ایک پر پیٹیکل مخص تھا۔ جذبا تیت کے لے میرے اندر کوئی جگہ نہیں تھی لیکن پچھلے چند ہفتوں میں میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو حمیا تھا۔ میرے اندر انقلا بی تبدیلیاں آئی تھیں۔ ایسی تبدیلیاں جوخود مجھے بھی حیران کر رہی تھیں۔ان کمحوں میں ایک عجیب سی دلیری میرے اندر بھر گئی۔ ایک بے خوفی جو مجھے ہر اندیشے ہے بے نیاز کر رہی تھی۔ می نے سون کے چبرے پر نگامیں گاڑے گاڑے کہا۔ « نہیں سون! میں تہہیں چھوئے بغیریہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں وے دو۔ فقط ایک بار .....آخری بار۔''

اس نے نمناک آتھوں ہے مجھے دیکھا۔میرے تاثرات دیکھے کراس کی آتھوں میں حرید اندیشے جاگ مے۔ میں اگل انداز میں بیٹیا رہا۔معلوم نبیں کیا بات تھی۔ ان کموں

میں، میں ہر حد تک جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ حزو کا خیال بھی میرے ذہن ہے محوہو کیا تھا۔

جا در کے اندرسون اینے ہاتھوں کو اضطراری انداز میں حرکت دے رہی تھی۔ اس کی سمجہ میں پھونبیں آ رہا تھا پھراک سکاری لے کراس نے اپنا سر تھٹنوں پر جھکا دیا۔اس کا چېره مجھ سے حبیب کیا۔ وه کنحزی می بن کر خاموش مبینی تھی۔ یہ نیم رضامندی کا ساانداز تھا۔اس انداز کومسوس کرتے ہی میں نے اپنا ہاتھ بر حایا اور جاور کا کونا سرکا کرسون کا نرم ملائم باتھ تھام لیا۔ سون کے سرایا میں جھر جھری می ممودار ہوئی۔ اس کا باتھ لرز رہا تھا۔ ہاتھ جو ملائمت می شیشہ اور نری می رہم تھا۔ وہ برے جادوئی کم سے تھے۔میری ہرجنبش می بے اختیاری سرایت کر مخی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور میرے ہونوں نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ ہونوں کے راہتے ایک جال فزالحہ میرے رگ و بے عمل اتر کی۔ سون تڑے کر کھڑی ہو گئ تھی۔ وہ سرتایا کانے ربی تھی۔ میں اس کا ہاتھ چپوڑ کر بیجھے ہٹ کیا۔ وہ میرے جانے کا انتظار کیے بغیر ہی مزی اور دروازے سے باہرنکل گئے۔ اس کے پیچیے بی پیچیے میں بھی باہر آگیا۔ حمزہ مجھے تعب ہے دیکھنے لگا۔

## 

وہ رات میں نے سپیدہ بحر نمودار ہوئے تک آئیموں میں بی کائی تھی۔سون کی صورت نگاہوں میں جم کررو گئی تھی۔اس کی آجھیں،اس کے ہونٹ،اس کی آواز .....بس میں کچھ ذ بن من تما۔ باقی سب مچھ دور، بہت دور چلا کیا تھا۔ جو مچھ دور چلا کیا تھا اس میں رخشی مجمی شامل تھی۔اس کے بارے میں سوچتا تھا تو لگتا تھا کہ وہ کوئی اجنبی ہے۔ پیے نبیس کہ وہ میری زندگی میں کیے آئی تھی اور کیونکر اتنا عرصہ موجود رہی تھی۔ وہ میری نہیں تھی۔ نہ میں اس کا تھا۔ میں تو ہمیشہ ہے سون کا تھا۔ نیوٹرو کیڈرو کے ڈانسنگ ہال میں سون ہے میری ملاقات بہت بعد میں ہوئی تھی، پایا چے برجھی ہم دونوں بہت بعد میں مجئے تھے۔اس سے بہت پہلے .... شاید کی صدیاں پہلے ہم ایک دوجے کو جانتے تھے۔ ہمیں ایک دوجے کی تلاش تھی۔ دنیا کے دومختلف خطوں میں پیدا ہونے کے باوجود، دومختلف قوموں سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم ایک تھے۔ ایک ہی تمشدہ دفینے کے نقشے کے دو مکڑے تھے۔ میں سوچتا رہا اور جیران ہوتا رہا۔ سون کے لیے میری اتن شدید محبت اب تک کہاں چمپی ہوئی تھی۔ یہ محبت کبال کھات لگا کرمیٹی ہو کی تھی اور اس نے مجھے کب شکار کیا تھا۔

اس ایک بی رات می سون میری نس نس می بس مئی۔ مجھے اینے سانسوں سے اس کی مبك آنے لكى تھى۔ مجھے برصداراس كى صداكا كمان ہونے لگا۔ " لکتا ہے کہ رات بجر جامحے رہے ہو۔" حزہ نے میری سرخ انگارا آ تھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں میں کولڈ لیف کاسکریٹ تھا۔ "ابھی نہ جانے کتنی را تیں ای طرح گزر کی ہیں۔" "اب کیا ارادے میں؟" حمزہ نے بوچھا۔

"كيامطلب؟" "تم سون سے وعدہ کر چکے ہو کہ آج بہال سے رفصت ہو جاؤ کے۔

ورنبیں میں نے آج کی بات نہیں کی بس یمی کہا ہے کہ ایک دو دن میں چلا جاؤں

" کیاتم واتعی چلے جاؤ گے۔" حزہ نے میری آتھوں میں دیکھتے ہوئے یو چھا و مهر مجمى سكنا ہے .....اور نبيس مجمى ...

"كيا كبنا حاجي جو؟"

می نے میری سانس لیتے ہوئے کیا۔"رات کو میں نے میں سوچا تھا کہ اب جلد از جلدیہاں سے بطح جائیں مے لیکن تم جانتے ہی ہو۔ ہم شیلن کو اس کے حال پر چپوڑ کر نہیں جا کتے۔ یہ ایک طرح سے اس معصوم کافل ہوگا۔ شیلن کو اس وقت ایک اجھے اسپتال کی شدید ضرورت ہے۔ ہمیں صلین کوائے ساتھ لے جانا ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ میں جانے ہے پہلے کم از کم ایک بار بڑے گرو واشو جت سے لمنا جا ہتا ہوں اور میرا خیال ہے كرتم بهي ضرور لمنا جا مو مح-"

" إن به بات تو ہے۔ اگر بوے گرو ہے ملے بغیر چلے محے تو ذہن میں ہمیشہ جس کی

میانس چیجی رہے گی۔'' "میں نے کھیا کاستو ہے بات کی تھی۔اس نے کہا تھا کہ ہر ماہ دو خاص دنوں میں بوے گرو عام لوگوں سے ملتے ہیں۔ بیرخاص دن جاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوتے میں۔ یہ باریخیں آنے می بس تمن جارون باتی میں۔ کاستو پرسوں میکوڈا ممیا ہوا تھا۔ اس نے متعلقہ مخص سے بات کی ہے۔ امید ہے کہ ہم بوے گروکو دکھیے پائیں گے۔ یہ بھی ممکن

بے کہ اس سے بات ہو سکے۔"

حزہ مجری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بولا۔''کہیں ایبا تو نہیں کہ واپس جانے کے سلسلے میں تبہاراارادہ ڈانواں ڈول ہور ہا ہو۔''

"وجمهين ايما كون لك رباب؟"

"پہ نہیں کیوں لگ رہا ہے۔ سوچتا ہوں کہ جس طرح تم قیلن کے بارے میں سوچ رہے ہو،ای طرح سون کے متعلق بھی سوچ سکتے ہو۔ جس طرح ہم قیلن کے لیے ہدردی محسوس کرتے ہیں اور اے اس کے حال پر چھوڑ کر جانا نہیں چاہجے ای طرح ہم سون کو مجھی اس کے حال پر چھوڑ تے ہوئے کوفت محسوس کریں گے۔"

میں خاموش رہا، بھے کوئی جواب ہی نہیں سوجھ رہا تھا۔ حزہ ایک ہاکا کش لے کر بولا۔ ''ویسے میں تہیں ایک بات بتا دول شاد! مجھے نہیں امید کہ گرد کھیال اور ایش وغیرہ کے ہوتے ہوئے ہم بوے گرد سے مل پائیں گے۔ بیلوگ منر درراستا میں کوئی روڑا اٹکا دیں کے۔''

جاری باتوں کے دوران میں ہی کاریک بھی آھیا۔اس کا چبرہ کچھ بجھا بجھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہاس کے پاس کوئی خبر ہے۔

"كيابات بكاريك! كبال ا آرب مو؟" من في وجا

اس نے پہلے تموڑی کی تمہید باندهی پھر بولا۔ 'اوبی ہوا ہے جتا ہا! جس کا اندیشہ تھا۔

ھیلن والی بات باہر نکل کئی ہے۔ لوگوں میں چہ میگوئیاں ہوربی ہیں کہ شیلن کی حالت

گرنے کی وجہ یہ تھی کہ اے کوئی شے کھلا دی گئی تھی۔ یہ کام بھکشوراہل یا اس کی بیوی نے
کیا تھا۔ ادرک اور دال کی کمچری میں پھے ملا دیا گیا تھا جس کے سبب شیلن کی جان لیوں پر
آئی پچھلوگ اس بات پریفین کررہے ہیں لیکن پھھے کے زدیک یہ سراسرانواہ ہے۔''
''جھوٹے گرواور اس کے استاد کا اس بارے میں کیار دعمل ہے؟'' میں نے پوچھا۔
''ان دونوں نے تو اس بارے میں کوئی تیمرہ نہیں کیا۔۔۔۔'کان دونوں نے تو اس بارے میں کوئی تیمرہ نہیں کیا۔۔۔۔''

یہ برل سے رہے موں میں میں سرمات بات ہی ہے۔ ''کیا بات .....؟'' میں نے اور حمزہ نے چو تک کرایک ساتھ یو چھا۔

"ان کا کہنا ہے کہ شاید یہ بات ڈاکٹروں کی طرف سے .....یعنی آپ کی طرف سے چلائی من ہے۔"

حزو ہونٹ سکیز کررہ حمیا۔ یہاں کے مجکشوؤں میں ہارے خلاف پہلے ہی مخاصت کے

جذبات یائے جاتے تھے یہ نیاشوشدان لوگوں کومزید بجڑ کا سکتا تھا۔

ہم تینوں کافی دیر اس بارے میں تبرو کرتے رہے۔ اکثر عورتوں کے لیے راز کی بات چھیانا بہت مشکل ہوتی ہے۔جس عورت نے کاریک سے بات کی تھی وہ بھی غالبًا پیٹ کی بلی ٹابت ہوئی تھی۔اس کی وجہ ہے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں اور حمزہ ای وتت کمیا کاستو کے پاس پہنچ۔ کاستو کمر میں ہی تھا، وہ اپنے مکان کے سامنے اپی بھیڑوں کی اون اتر وار ہا تھا۔ ہم نے جھونپڑا نما مکان کے اندر جا کر کاستو سے بات چیت کے بہتی کے طول وعرض میں جو خبر گردش کر رہی تھی اس کے بارے میں کاستو بھی جانتا تھا۔ ہم نے کاستو کے سامنے اپی پوزیش صاف کرنے کی کوشش کی۔ کاستو کافی حد تک قائل نظرات نے لگا تھا۔ اس نے ہمیں مترجم کاریک کے ڈریعے بتایا کہ وہ ابھی تھوڑی در میں اون لے کر گروایش کی طرف جارہا ہے۔اس سلسلے میں اس کا ذہن صاف کرنے کی كوشش كرے كا۔ كلميا كاستونے ميرے شانے پر ہاتھ دكھ كر جھے كى ديتے ہوئے كہا۔ " تم دونوں مہمان ہواور میں جانتا ہوں، اجھے مہمان ہو۔ تمباری ذات ہے یہاں کے لوگوں کو

فائد وبھی پہنچا ہے۔ وہ تمبارا نام الجھے لفظوں میں لیا کریں تھے۔ ' ہم تقریباً ایک گھند کا سو کے پاس جیٹے۔ اس نے گرم دورہ اور کھر ش بنائے گئے مرم مرم بسكنوں سے جاري تو اضع كى اور ميں باہر تك جيوز نے آيا۔

ا پی رہائش گاہ پر واپس لوٹ کر میں دیر تک جاریائی پر لیٹار ہااورسوچتار ہا۔ ول و د ماغ کی کیفیت عجیب مور بی تھی۔ کسی وقت ذہن میں آتا تھا کہ سون کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہدکر جیپ جاپ یباں ہے نکل جاؤں اور پھر بھی مڑ کر بھی اس جانب نہ دیکھوں۔ کسی وقت اراد و ڈانواں ڈول محسوس ہونے لگتا تھا۔ ول درد سے بھر حمیا تھا۔ احیا تک مجھے اپنے کانوں کے قریب تمی محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر چبرے کو چھوا اور مجھ بر انکشاف موا کہ آعموں سے گرم گرم آنسو بہدر ہے ہیں۔

میں چورنظروں ہے حمز و کی طرف و کیمنے لگا۔ وہ چبرے پر ایک میگزین رکھے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے رو مال نکال کر جلدی ہے آنسو ہو تخیے اور اٹھ کر بیٹھ کیا۔ رات مجئے تک دل و د ماغ میں جاں مسل مشکش جاری رہی۔ دھیرے دھیرے اس سوچ کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے سون کو اس کے حال پر جھوڑ کریہاں سے جلے جاتا جائے۔ آخری ملاقات ہو ے چکی اور آخری ملا تا ہے بعد تو موت اور ابدی جدائی کا اند حیرا ہی ہوتا ہے۔

ONLINE LIBRARY

حزو خبلنے کے لیے نکل ممیا تھا۔ رات نو بجے کے لگ بھک وو واپس آیا۔ اس کے چرے پر البحث کی تعربیوں کی طرف بھی چرے پر البحث کی تھی۔ بھی جانتا تھا کہ شام سے پہلے وو پگوڈا کی سیڑھیوں کی طرف بھی ممیا ہوگا۔ بھی نے اس سے پوچھا۔''سون نظر آئی؟'' ''ہاں نظر تو آئی لیکن ذرا بدلی ہوئی تھی۔'' ''کہا مطلب؟''

"اس کا لباس کچھ بدلا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی می سفید چادراس کے کدھوں پر نظر آری گئی۔ وہ خاموثی سے سر جھکائے ہوئے سر جھوں کے قریب سے نکل گئی۔ ابھی واپس آتے ہوئے بھوں کے قریب سے نکل گئی۔ ابھی واپس آتے ہوئے بھوں کے قریب سے نکل گئی۔ ابھی واپس آتے کے کوئے دائے میں کاریک طل ہے۔ وہ ایک نوجوان پر سفید چادر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نے کاریک کے ذریعے بھکٹو سے پوچھا کہ کندھوں پر سفید چادر کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب کوئی بودھی طویل عرصے کا جمرت رکھتا ہے یا کسی اور طریقے سے اپنی جسم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مقامی رواج کے مطابق کندھے پر سفید رو بال یا جسم کو تکتاب ہے۔ جس نے پوچھا کہ تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے۔ اس نے بتایا کہ پچھ بودھی چند دنوں یا دو تین ہفتوں کے لیے اپنے جسم کو بخت سردی ، بخت گری یا مسلس بودھی چند دنوں یا دو تین ہفتوں کے لیے اپنے جسم کو بخت سردی ، بخت گری یا مسلس بودھی چند دنوں یا دو تین ہفتوں کے لیے اپنے جسم کو بخت سردی ، بخت گری یا مسلس بودھی چند دنوں یا دو تین ہفتوں کے لیے اپنے جسم کو بخت سردی ، بخت گری یا مسلس بودھی کنارے کے طوار پر یا پھر بھی ویسے جی خود کو روحانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اس مندی کا ملکی کیا جاتا ہے ، یا کی مسلس کے کھارے کے طوار پر یا پھر بھی ویسے جی خود کو روحانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اس مندی کی کھارے کے طوات کے۔ "

میرے ذبن میں فورا کل رات کے مناظر گھوم گئے۔ بھے یاد آیا کہ جہ میں نے سون کا ہاتھ تھا، اس کے چبرے پر کیسا زلزلہ نمودار بوا تھا اپنے ہاتھ کی پشت سے میرے ہونؤں کے چھوتے ہی وہ تڑپ کئی تھی اور ایک لحد رکے بغیر باہرنکل گئی تھی۔ اس میرے ہونؤں کے چھوتے ہی وہ تڑپ کئی تھی اور ایک لحد رکے بغیر باہرنکل گئی تھی۔ اس نتیج پر پہنچنا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا۔ کہ سون اس وقت اپنے دل و د ماغ پر بہت بھاری بوجھ لے کر بینچی ہوگی۔ اگر اس کے کندھے پر نظر آنے والاسفید کیڑا اواتھی کی بھرت یا خود او تی کی علامت تھا تو پھر اس خود اذیتی کا تعلق یقین نہیں آر ہا تھا کہ وہ سب بچھ بوا تھا اور چو پھرے ہاتھوں ہوا تھا اور میرے ہاتھوں ہوا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں ہوا تھا۔

ممزہ اور میں دیر تک گفتگو کرتے رہے اور سوچتے رہے۔ بجیب اندیشے میرے ذہن میں سرافعارہے تھے۔ وہ سر پھری لڑکی اپنی ''نلطی'' کے کفارے کے طور پر اپنے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ وو پہلے ہی بہت بخت اور تنصن زندگی گزار رہی تھی۔اب اس میں اور پیتنبیس کد کیا تحضائی شامل کرنے والی تھی۔

یہ اسکنے دن کا واقعہ ہے۔ بہت مبح سورے جب ابھی چڑیاں بھی چہکنا شروع نہیں ہوئی تھیں ہارے جھونپڑا نما مکان کا درواز و کھنکھٹایا حمیا۔ میں آتکھیں ملتا ہواا ٹھا اور درواز ہ کھولا۔ سامنے شیلن کی والدہ کھڑی تھی۔ اس کی آجھوں میں آنسوؤں کی تھی۔ پہلے تو مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ کہیں صیلن کو پچھے ہونہ کیا ہو پھر اجا تک میری نگاہ عورت کے عقب میں منی اور میں وہاں شیلن کو د کمیے کر جیران رہ حمیا۔ اس نے ایک ڈبی دار حاور اس طرح اوڑ ھ رمی تھی کہ سر اور تین چوتھائی چبر و بھی ڈھکا ہوا تھا۔

وہ دونوں اندر آنا جاہ رہے تھے۔ جی پہلے تو جھجکا پھران کورائے دینے کے لیے ایک طرف ہٹ کیا۔ قبلن نے ٹیکر پہن رکھی تھی۔ اس کی دبلی جلی ٹائنس جا در کے نیچے سے نظر آ ری تھیں۔ وہ ہرن کے معصوم بجے کی طرح تھلی تھلی آ تھوں سے میری طرف و کمچہ دبا تعا۔ اس کی والدہ مقامی زبان میں تیزی ہے چھے بولتی چلی جارہی تھی۔ اسنے میں کاریک بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے عورت کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے بتایا۔'' پیشرمندگی کا اظہار كررى ہے اور آپ ہے معافى ما تك ربى ہے۔ كہدر بى ہے كہ وہ اور اس كا خاوند = ول ے آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اس روز جب آپ دونوں کوشرمندہ ہو کران کے کھر ہے آنا پڑا انہیں ہے انتہا افسوس ہوا تھا تمر وہ گرو ایش ادر گرو کشپال کے سامنے پچھے بول نہیں کئے

میں نے کاریک کے ذریعے عورت ہے کہا۔'' خاتون! تہبیں صفائی دینے کی ضرورت نبیں بمیں سب مجمد معلوم ہے۔ تنہارا بہت شکریہ کہتم نے ہمارے بارے عمی محبت سے

عورت بولی۔ "میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ میرے بیج کے لیے چھ کریں۔ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میرے قبیلن کی زندگی آپ کے وسلے سے بی پچ عمق ہے۔ ہے ہمیں ....کی طرح یہاں ہے لے جائیں۔اگر آپ ہمیں لے کرنہ مھے تو محروایش آ سیب بن کر ہمارے اوپرسوار ہو جائے گا۔ ووہمیں کہیں جانے نبیں وے گا۔اس نے اور مرو کھال نے ہمیشہ اپی مرمنی کی ہے۔ ان کی بیمن مانی میرے بیچے کی جان نہ لے

ماں نے بے چین ہو کر شیلن کو سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر لگا تار بوسے دیے مکی۔ شیلن عم صم کھڑا تھا۔ میں نے کہا۔'' خاتون! حمہیں شیلن کے سامنے اس طرح کی باتمی تبیں کرنی جاہئیں۔ بے ایس باتوں کا بہت اثر قبول کرتے ہیں۔''

می نے قبیلن کو کود میں بٹھایا۔ وہ بیاری کے سبب سیکے کی طرح باکا محسوس ہوتا تھا۔ من نے اس کے سریر پیار دیا۔ وہ محبت مجری نظروں سے مجھے و مکھنے لگا۔ اس کی والدو بولی۔" آپ دونوں کو ہروقت یاد کرتا ہے۔ کہتا ہے بودھانے آپ دونوں کی صورت میں آرام کے دیوتا بھیج ہیں۔ وہ مجھے بالکل بھلا چنگا کر دیں ھے۔''

حمزہ بھی اٹھ کیا تھا۔ ہم دونوں نے جلدی جلدی صیلن کا معائنہ کیا۔ اس کے سینے میں بلغم تمااور بلکا بخار بھی ہور ہا تھا ہم نے اے ایمانسل ادر پیرا سٹا مول وغیرہ دی۔ میں نے اور حزہ نے عورت کو سمجھایا کہ وہ کسی رکھے۔ ہم سے جو پچھے ہور باہے اس کے یج کے لیے کررہے ہیں لیکن وہ دوباروای طرح یہاں آنے کی کوشش نہ کرے۔ جولوگ ہماری مخالفت میں لگے ہوئے ہیں ووایک دم بھڑک انھیں گے۔

"الکین " اگر شیکن کوکوئی تکلیف ہوئی ..... اور اس نے آپ کے پاس آنے کی ضد

" بس دو جارون کی بات ہے۔ امید ہے کے شیلن اس دوران ٹھیک رے گا۔" قیلن کوہم نے مچھ حافلیٹس دیں جواس نے شرماتے ہوئے قبول کرلیں۔اس کے بعدوه اپن والده كے ساتھ چلا كيا۔

شام تک سون کا چبرہ بار بار نگا ہوں میں تھومتا رہا۔ اس کے ساتھ جو چند بل میں نے كزارے تھے: و ذہن ہے چيك كررو مح تھے۔ چراغ كى ممثماتى لو ميں اس كا آئينہ چرد-ای کے شفاف مرمریں ہاتھ پرمیرے ہونٹوں کی مہر..... پھراس کا تڑے کر ہابرنگل جانا ادراب .....ابنجانے وہ اپنے ساتھ کیاستم کرری تھی۔ شام ہےتھوڑی در پہلے میں اور حمز وحسب معمول اپنی رہائش گاہ ہے نکلے اور شہلنے والے انداز میں پگوڈ اکی سیر حیوں کی طرف چل دیئے۔ سون کو ایک بار پھر دیکھنے کی پیاس اس برح طرح جسم میں پھیلی تھی کہ ا پنامرایا محرامحسوس مور با تھا۔

میزهیوں پر حسب معمول رونق تھی۔ سفید جنگل پھولوں کے بار مجرے اور گلدستے و کشرے سے نظر آ رہے تھے۔ خبر نہیں کہ یہ خاص قتم کے سفید پھول اتی بڑی مقدار میں ہر

روز کیے جمع کر لیے جاتے تھے۔ہم اس جگہ آ کر بیٹھ محئے جہاں مٹھ سے نگلنے والے راستے کا فاصلہ سیر حیوں ہے کم ہے کم تھا۔ سورج ہمارے سامنے مغربی درختوں کے پیچھے اوجھل ہورہا تھا۔ دور پکڈنڈیوں پرسفر کرتے ہوئے بمریوں کے رپوڑ بستی کی جانب لوث رہے تتے۔ روزانہ کی طرح مٹھ ہے گیروا کپڑوں والے بھکشوؤں کی قطارنگلی اور پچوڈا کی طرف چل دی۔

''میراخیال ہے کے آج وہ قطار میں شامل نہیں۔''حزہ نے انسردگی ہے کہا۔ وہ واقعی نہیں تھی۔ پیتنہیں کہ مٹھ میں تھی یا پھر چکوڈ امیں۔اس کے حوالے ہے ان گنت ا ندیشے ذہن میں سرا ٹھانے گئے۔ بھکشوؤں کی طویل قطار پچوڈا میں داخل ہوگئی۔ اندر سے تھنٹیوں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔

"میراانداز و ہے کہ وہ مجوڈا میں ہوگی۔ ہم مجوڈا کے بڑے دروازے میں کھڑے ہو كراندر جما تكتے ہيں، ہوسكتا ہے كہ وہ كہيں دكھائى دے جائے يا چراس كے بارے مي کسی ہے کچے معلوم عی ہو جائے۔"

'' چلوآؤ۔ اس نے اضحے ہوئے کہا۔

ہم وصبے قد مول سے مجوزا کی طرف برصنے لگے۔ مجھ اور مھے تو بہت سے مجلنو میر همیوں پر می آلتی پالتی مار کے نظر آئے۔ان کے ہاتھوں میں بری بری مالا کیس تھیں اور وہ کوئی جاپ وغیرہ کررہے تھے۔ان کے قریب ہی بہت سے مقامی افراد ایک طویل قطار ک شکل میں کھڑے تھے۔ان سب کی پندلیاں نظی تھیں۔ان نظی پندلیوں پر استرے سے جپونے چپوئے چ<sub>یرے دیئے</sub> گئے تھے۔ جہاں جہاں سے خون رس رہا تھا وہاں وہاں جو نلیں چٹی ہوئی تھیں۔ جونکیں جب خون چوس چوس کر پھول جاتی تھیں ہجکشو انہیں تا نے اور چینل کے برتنوں میں نچوڑ دیتے تھے۔ایسے بیمیوں برتن سیرھیوں پر پڑے تھے اور ان میں خون موجود تھا۔ ( جبیبا کہ بعد میں معلوم ہوا۔ ان نوگوں کا خیال تھا کہ جونگیں صرف گندااور فاسدخون چوتی ہیں اور جونلیں لکوانے ہےانسان صحت مند ہو جاتا ہے اور اس کی عر میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے۔ فلاہر ہے کہ یہ بھی مقامی تو ہمات میں سے ایک وہم تھا۔ ) میر حیوں پر قائم کیے جانے والے اس عارضی'' کلینک' کی وجہ سے مچوڈا کی طرف جانے والا راستہ مسدود تھا اور زائرین کوآ مے جانے سے منع کیا جار با تھا۔ ہم بھی واپس مز 

در فتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نشیب میں پہنچی تھی۔ دائیں جانب ساٹھ سر نگ ممری کھائی تھی جس کی تہ میں پھر دکھائی دے رہے تنے اور وہ کا ٹھ کباڑ نظر آ رہا تھا جو زائرین نے سڑھیوں پر سے پچینکا تھا۔ میں آھے جا رہا تھا اور حمز ہ جھے سے ایک قدم چھھے تھا۔ ہم سون ہی کی ہاتیں کرتے چلے جارے تھے۔

حمزہ کو یقین تھا کہ سون نے کوئی خاص قتم کا بھرت رکھ لیا ہے اور مٹھ یا مچوڑا کی جار دیواری تک محدود ہوگئ ہے۔شام کا جھٹینا اب اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ اچا تک مجھے ایے عقب میں قدموں کی آواز سائی دی، جیسے کوئی بھاگ کرمیرے اور حزو کی طرف آیا، یں نے تیزی ہے تھوم کر دیکھالیکن کافی در ہو چکی تھی۔ ایک پر چھا ئیں می تز و کی طرف بھیٹ رہی تھی۔ میں نے اضطراری طور پر حمزہ اور پر چھائیں کے درمیان آنے کی کوشش ك - مجھے ایک شدید دھكا لگا۔ سنجلنے كى كوشش كرتا ہوا ميں اچا تک ہوا ميں معلق ہو كيا۔ يك لخت آجھوں کے سامنے ستارے سے ناج کئے۔ میں بردی تیزی سے نیچ کر رہا تھا، پھر یں سخت زمین ہے تکرایا۔ چند کمحوں کے لیے یہی محسوی ہوا کہ ارد گرد مجرا اند حیرا چھا میا ہے۔ مجھے اپنی بائیں ٹامک بالکل من محسوس مور ہی تھی۔ میں از کھڑ ایا اور پھر اٹھ کر کھڑ ا ہو میا۔ بلندی سے حزہ کے چینے کی آوازی آ رہی تھیں۔ وہ جھے ایارتا ہوا تیزی سے نیجے آ

چند کمے بعد حزو نیچے پہنچ حمیا۔ اٹھنے کے بعد میرا دھیان سب سے پہلے اپنے بائیں بازو کی طرف حمیا تھا۔ میں آستین الٹا کر بازوکو دیکھنے لگا۔ اندازہ ہور ہا تھا کہ شدید چوٹ آئی ہے۔ حمزہ نے پہلے میرے چبرے پر ہاتھ پھیرا، پھر بازوکو ہلانے جلانے لگا۔ کندھے کے پاس سے بڈی کے تھکنے کی آواز آئی۔ دراصل کندھا اتر حمیا تھا، حمزہ کے ہلانے جلانے ے کندھے کا مولا پھر سے "فٹ" بیند کیا۔ میں نے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ " كونبيل مِن مُحيك بول ـ"

" نحیک کہاں ہو۔" حمز و بڑے کرب سے بولا۔" تمباری کمبنی تو ٹوٹ عنی ہے۔" حمزہ کے توجہ دلانے پر میں نے کہنی کو دیکھا۔ وہ سوج کرلڈو بنتی جارہی تھی۔ واقعی مجھے علین چوٹ آئٹی تھی۔ حمز و کا سہارا لیتے ہوئے میں آہتہ آ ہتہ نشیب سے او پر آنے لگا۔ میرا منہ بالکل خنگ ہو گیا تھا۔ سر سے بھی خون رہنے کا احساس ہور ہا تھا۔ میرے گرنے ے کے بعد حمزہ نے کئی بار مجھے بلند آواز ہے پکارا تھا۔ غالبًا بیہ آوازیں من کر ہی دو تمین افراد اوپر درختوں میں نظراآنے گئے تھے۔ وہ پُرتجنس انداز میں نشیب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حزونے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا اور بولا۔''سر پرتو زیادہ چوٹ نبیس آگی لگتا ہے کہ پھروں پرنبیں گرے ہو۔'' ''کون لوگ تھے وہ؟''

'' کچھ پانبیں چلا، دو بندوں کو بھا گتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ..... لگتا ہے کہ بھکشو تھے۔'' حزو نے جواب دیا اس کی آواز کا نب رہی تھی۔

درخوں کے قریب نظر آنے والے دوافراد سنجل کرینچاترے اور ممزہ کے ساتھ ل کر مجھے سہارا دینے لگے ان میں ہے ایک شخص نے انگریزی میں بوجھا۔'' کیا ہوا ہے؟'' '' دو بندے دھکا دے کر بھاگ مجھے ہیں۔'' حمزہ نے کا نہی آواز میں کہا۔

فیک وس من بعد میں کھیا کاستو کے مکان پرموجود تھا اور چنائی پرسیدھا لینا تھا۔
میری بائیں کہنی بہت یُری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ یہ جوڑ کا بہت پیچیدہ اور تقیین فریکر و کھائی
دیتا تھا۔ بایاں پاؤں بھی سوجتا چلا جا رہا تھا۔ سر پر ٹا کے لگائے جانے کی ضرورت تھی۔ کھیا
کے گھر سے باہر کائی لوگ جمع ہو چکے سے اور چہ سیگوئیوں کی آوازیں آ ربی تھیں۔ حزہ اپنا
میڈ دیکل باکس لینے گیا ہوا تھا جب کھیا کا چھوٹا بھائی ایک سیاہ رنگ کے بچیب صورت
معالج کو لے کرموتع پر پہنچ گیا۔ کاریک نے میری کان میں سرکوشی کرتے ہوئے کہا۔ " یہ
مارے علاقے میں بڑیاں جوڑنے کا سب سے بڑا ماہر ہے۔ سیجھیں کہ بڈیوں کے علاج

میں اس کی وہی حیثیت ہے جو عام علاج میں گروایش کی ہے۔'' میں نے کراہتے ہوئے کہا۔''میرا خیال ہے کہ ہم حمز و کوآلینے دیں۔''

کاستو نے ہوئی محبت سے میراشانہ تھیکا اور کاریک کی وساطت سے بولا۔"تم بالکل نکر نہ کرو۔ یہ خفس کر چی کر چی بڈیوں کو بھی ہوں اچھے طریقے سے ٹھیک کر لیتا ہے۔"
میرے منع کرتے کرتے بھی سیاہ فام معالج نے میرے بازو سے تھینچا تاتی شروع کر دی۔ اس نے پہلے بازو پر کوئی بد بو دارتیل ملا، پھر اپنی دانست میں کہنی کی بڈیوں کو بھی جگہ پر بٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ جانا نہیں تھا کہ میرا کتنا نقصان کر دہا ہے۔ میرے پٹھے اندر سے زخی ہورہ سے۔ میں جھا کر اپنا بازواس سے چھڑانے کا سوج ہی رہا تھا کہ میری مشکل قدرے آسان ہوگئی۔ حمزوا سے باکس کے ساتھ بانچا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس معالج کی حرکات د کھے کر اسے بیچھے ہنا ویا اور اپنی سجھ بوجھ کے مطابق میری

تحمنی کا معائنہ کرنے لگا۔ اندر سے بڈیوں کے کڑ کڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔حمزہ کے چبرے پرتشویش کے سائے ممبرے ہو گئے۔ اس نے پاؤں کا بھی معائنہ کیا پھر اپنی جگہ ے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ''کاریک! شاداب کوفوری طور پر کسی اسپتال لے جانے کی منرورت ہے، درنہ سخت مشکل ہو جائے گی۔'' اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔

می خود بھی یبی محسوس کر رہا تھا کہ اسپتال جائے بغیر چار ونہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایک دور درازبستی میں تھے۔اس بستی میں پہنچتے ہوئے ہم راستوں کی دشواری د کمیے

كاريك، كاستوادر حمزه جمه سے كچھ فاصلے پر چلے محة اورسر جوز كرمثوره كرنے لكے۔ درد سے میرا برا حال تھا، آتھوں کے سامنے گاہے گاہے تاریکی چھانے لگی تھی۔ سیاہ فام معالج نے قسائیوں کے انداز میں جس طرح باز و کو اکھاڑا کچیاڑا تھا اس نے در د کوشدید کر

حزہ اور کاستو وغیرہ کےمشورے میں دو تین افراد حزید شامل ہو مجئے۔ حیار پانچ منٹ بعد حزومیرے پاس آیا اور تنبیم انداز میں بولا۔''شاد! مجھے لگ رہا ہے کہ تنباری پنذلی کی ایک بڈی بھی فریچر ہوئی ہے۔ ہمیں نؤری طور پر اسپتال پنچنا ہوگا۔ بارش کی وجہ سے رائے بھی خراب ہیں۔ بناک وغیرہ سینچنے کا تو فی الحال سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں قریب ی کو پنا نام کا ایک قصبہ ہے۔ وہاں ایک اسپتال موجود ہے۔ وہاں چلے چلتے ہیں۔ يندره بين كلوميشر كا فاصله بوگا\_''

"جائيں مے كيے؟"

'' کارینا چکڑے کا انظام کرنے لگا ہے۔اس پر گداوغیرہ بچیا لیتے ہیں۔'' دی پندرہ منٹ بعد میں چکڑے میں بانس کی پٹیوں سے نیک لگائے بیٹھا تھا۔میرے ینچے ایک نرم گدیلا تھا۔ باز وگردن میں مجھول رہا تھا۔حمزہ میرے پہلو میں جیٹیا تھا۔ اس نے مجھے دردکش دوا دے دی تھی۔حمزہ کے علاوہ کاریک اور کھیا کاستو کا مجبوٹا بھائی نوشے بھی ہمارے ساتھ تھا۔ جاندنی رات تھی پھر بھی جنگل میں بلند درختوں کی بھر مار کی وجہ ہے اکثر جگہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چھڑے کے دونوں مھوڑے بڑی احتیاط ہے قدم اٹھا رے تھے۔ دردکش دوا اثر کر رہی تھی۔ حمزہ نے بلکا سا'' نرتکولائزر'' بھی دیا تھا۔ درد کے یا د جود میری بلیس بوجھل ہونے لگیں۔ او جمعتے ہوئے ذہن کے ساتھ میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ مجھے اور حمز وکو آئی ہے رحی سے نشانہ بنانے والے کون تھے؟ اس سوال کا جواب ذہن میں آتے ہی گرو ایش اور گرو کھیال کے تمتماتے ہوئے چہرے نگاہوں میں محموضے لگتے ہے۔ اس امر کا بچانوے فیصد امکان تھا کہ تاریکی سے نگل کرہم دونوں پر جھیننے والے گرو ایش یا کھیال کے چیلے تھے۔ ایش یا کھیال کے چیلے تھے۔

ہم قریبا و حائی تھنے میں اسپتال پہنچ گئے۔ اسپتال کی حالت زار دکھے کر رونا آیا۔ یہ ہم قریبا و حائی تھنے میں اسپتال تین چارٹ کی حبیت اسپتال تین چارٹ کی حبیت و چی تھی اور وہاں تین چارگوڑ ے بندھے ہوئے تھے۔ اسپتال کے احاطے میں آیک نقیبی جگہ پر پانی جمع تھا اور وہاں مجھروں کی مبتات تھی۔ تیل کے بہت سے خالی فرم ادھر اُدھر بھر کے جوئے تھے۔ جزیئر کی آواز آربی تھی اور تین چار بھاروشی والے بلب اُدھر بھر کے وائی ایک اور تین چار بھاروں کی اور تین حادثات کا زنگ آلود بورڈ اسپتال کوروش کرنے کی ناکام کوشش کررہے تھے۔ ایک جگہ شعبہ حادثات کا زنگ آلود بورڈ کی تھا۔ اس بورڈ کے تین نیچ ایک جال بلب تھائی بوڑھا گھائی پر لیٹا تھا اور ایک نوجوال جونائی این میں کا بیٹا تھا اور ایک نوجوال جونائی این کا بیٹا تھا اور ایک نوجوال جونائی این کا بیٹا تھا اور ایک نوجوال

کاریک اور حزو مجھے سہارا و سے کر اندر آپریش تھیٹر عمی لے مجھے۔ تھیٹر کی حالت زار کا اندازہ اس بات ہے لگایا جا سکتا تھا کہ آپریش نیمبل پر انہی انہی کسی ملازم نے کھاتا کھایا تھا اور نیمبل پر خالی بلینوں کے اندر بچوڑی ہوئی ٹبریاں پڑی تھیں۔ حمزہ اور کاریک نے بھاگ دوڑ کر کے ایک ڈاکٹر اور کمپاؤنڈرمہیا کیا۔ رات دو بجے کے قریب میرا علاج معالجہ شروع ہوا۔

## 

میں اسپتال کے ختہ حال وارڈ میں تھا۔ میرے بازو کا آپریشن ہوئے جار دن گزر چکے تھے۔ حمز و اور مقامی ڈاکٹر ہر بنس شکھ نے ٹوٹی ہوئی بڈیوں کوٹھیک جگہ بٹھا کر پلاسٹر چڑھا دیا تھا۔ پاؤں کے فریکچر کو ایسے ہی رہنے دیا ممیا تھا۔ امید تھی کہ کمل آ رام سے یہ فریکچر ٹھیک ہوجائے گا۔میرے سرمی دی ٹائھے گئے تھے۔

حزو دن رات میرے سربانے موجود تھا۔ اس نے دوئی کاحق ادا کر دیا تھا۔ کی بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں ڈانٹ ڈپٹ کراسے مجبور کرتا تھا کہ وہ تھوڑی در کے لیے آرام کر لے۔ دو بار کھیا کاستو بھی یہاں آ کرمیری مزاج پری کر چکا تھا۔ اس ایٹنال کی حالت نہایت نا گفتہ بہتھی۔ ڈاکٹر غائب مشینری ناموجود، کوئی یہاں کا پرسان

حال نبیں تھا۔میرے خیال میں اگر ڈاکٹر ہربنس نہ ہوتا تو بیہمضافاتی اسپتال کب کا بند ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر ہربنس ایک قابل قدر مخفس تھا۔عمریمی کوئی تمیں پینیتیس سال رہی ہوگی۔ وو ملین شیوسکھے تھا۔ اس کے والد اور دادا میبیں تھائی لینڈ میں ہی رہے تھے۔ بنکاک کی بوبے مارکیٹ میں ان کا کپڑے کا کاروبار تھا جو تین نسلوں کی محنت سے کافی کچل مجمول چکا تھا۔ ہربنس کے دو بڑے بھائی اس کاروبار ہے مسلک تھے جبکہ ہربنس پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن حمیا تھا۔ وہ ایک نہایت نفیس اور ہمدرد محض تھا۔ مقامی مجکشوؤں کی شرارتوں اور چیرہ دستیوں کے باوجود وہ بڑی جرات سے اس اسپتال میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ علاقے من گاہے گاہے ملیریا پھیلا رہتا تھا اور بہت سے افراد جن میں اکثریت بچوں کی ہوتی تھی لقمه اجل بن جاتے تھے۔ ایسے دنوں میں ڈاکٹر ہربنس اٹھارہ اٹھارہ تھنٹے کا م کرتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسپتال کے فرش صاف کیے تھے۔ ہادر چیوں کے فرائض انجام دیئے تے اور لاکٹینوں کی روٹن میں آپریش کیے تھے۔ ان ساری مشکلات کو وہ قریباً پانچ سال سے خدہ بیثانی سے برداشت کر رہا تھا۔

شام کا وقت تھا۔ بلکی جوا کے ساتھ بارش ہور ہی تھی۔ کھڑ کیوں کے شہیشے ٹو نے ہوئے تتے جس کے سب بارٹ کے جینے اندر تک آنے لگے تتے۔ حزو نے پیشمین کی ایک شیٹ تان کر چینوں کا راستہ بند کر دیا۔ پھر وہ میرے قریب بیٹے کیا ادر اپنے ہاتھ کی بنائی مونی سز جائے مجھے پلانے لگا۔

عل نے کہا۔''حزو! مجھے تو تم بڑے زبر دست حتم کے خدمت گار لگتے ہو۔ لگتا ہے کہ معذور اور نیم معذور مریضوں کی و کمچہ بھال کا با قاعدہ کورس کیا ہوا ہےتم نے۔ یار! اتنا نہ جا ہو کہ میرا دم ہی نکل جائے۔ دیکھو تمہارا منہ چوہے ہوئے آم جیسا ہو <sup>ح</sup>یا ہے۔'' ''تم اپنی چونج بند رکھوتو بہتر ہے۔ میں کوئی ایسا خاص احسان نہیں کر رہا ہوں تم پر۔

شایدتم بحول سنے ہو کہ حملہ کرنے والا مجھ پر جمپٹا تھا۔تم مجھے بچانے کی کوشش میں گرے

''اور شایدتم بھی بھول مھئے ہو کہتم یہاں کیوں ہو؟ تم یہاں میری وجہ ہے ر کے ہوئے ہو۔ کیونکہ تمہیں میری سلامتی کی طرف سے خطرات لاحق تھے۔

''تو کیا غلط لاحق تھے؟'' حمزہ نے جائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔

و المستعج او مزه من غلط تعال، من نے ممری سانس کیتے ہوئے کہا۔ "من نے ہمیشہ

محسوس کیا ہے کہتم میں چین بنی کی صلاحیت مجھ سے زیادہ ہے۔ تم خطرات اور حالات کو دورے دیکھ لیتے ہو۔اب سوچاہوں تو کانپ جاتا ہوں کداگرتم میرے ساتھ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ میرا تو خیال ہے کہ شاید عل وہیں کھائی عل حركر بے ہوش ہو جاتا اور رات كو جانور میراتیا یا نچه کر جاتے یا مجر کاستو کے مکان میں وہ''سیاہ فام بڑی جوڑ پہلوان'' بازو مَنْ مَنْ كُلُ كُورِ ادم تكال ويا-"

"بس بوقدرت كاى كام ب- اتى بلندى كركرتمبارا بجامعزے كم مبيل-ایک بارتو مجھے بمی لگا تھا کہ میں تہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ مجھے کچھ پتے نہیں کہ میں كم طرح ينج اتر ااور كيے تم تك پہنچا۔''

من نے دائیں ہاتھ سے جائے کی بالی تعامتے ہوئے کہا۔" کا ستونے کیا بتایا ہے؟ حمله آورول كاپية چلايانبيس؟"

'' پیتہ چل بھی کیا تو ہمیں مجمد معلوم نہیں ہوگا۔ کی بات ہے کہ بیاگر وایش کے چیلوں كا كام بيكن ان كا نام زبان ير لا كركوئى محى الي لي خطره مول نبيس له كا- اتنى جرات تو کاستو میں بھی نبیں ہے کہ وہ مچوڈا کے خدائی فوجداروں پر انگی اٹھا سکے۔''

''یار! به مهاتما بدھ کے کیے پیروکار ہیں۔ بدھ کی تعلیمات کا تو محور ہی محبت اور امن ہے۔ یہ کیے بھکٹو ہیں جو بے گناہوں کی جان لینے ہے بھی نبیں جو کتے۔"

" يبي بات كل ذاكثر بربش بهي كهدر باتعا-"حمزونے كہا-" بربش كا كبنا ہے كه مقامي بودھیوں کی اکثریت خرافات کا شکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے مذہب میں نے مسلے عقائد اور رسمیں شامل کر رکھی ہیں۔ بودھ مندروں کا انتظام کرنے والوں کے پاس کافی بید بھی آ مکیا ہے۔ یہ لوگ میلوں تھیلوں کی آز میں نیش وعشرے کے چکر میں پڑے رہے ہیں۔ اسپتال کی قریبی بستی کو پنا کبلاتی ہے۔ یہاں بھی ایک چوڈ اموجود ہے۔ چوڈ ا کی انتظامیہ ہمیشہ اسپتال کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی ہے۔ بیہ اسپتال پہلے سرکاری تھا پھر سیمی پرائیویٹ بنا، اب پرائیویٹ بن چکا ہے۔ ڈاکٹر ہربنس اور اس کے دو تین ہدر د ساتھی ہیں جو اپنے طور پر اس جاں بلب ادارے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔حکومتی لوگ، عرصه ہوااس بوجھ کومرے اتار کریباں ہے شفٹ ہو چکے ہیں۔''

می اور حزه دیر تک باتی کرتے رہے۔ کاریک کل سے اینے گاؤں کیا ہوا تھا۔ حزہ ن اسے بوٹ کرنے کے لیے دو نطابھی دیئے تھے۔ ایک نطامیرے کھر کے لیے دور ائے گھرکے لیے ان خطوط میں ہم نے اپی طرف سے کمل ' خرخریت' بی لکھی تھی۔ حزو نے بھے سے کہا بھی تھا کہ میں رخش کے خط کا جواب بھی لکھ دوں عر میں ال میا تھا۔ موجودہ صور تحال اتی الجھی ہوئی تھی کہ میں جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کر رہ کیا تھا۔ اس كيفيت مى ميرے ليے رخشى كوكوئى صاف اور اجلا خط لكھنا ممكن نبيس تھا۔ ميں نے محر والے خط میں بی رخشی کے لیے بھی دو حیار رسی سطریں لکھ دی تھیں

مون کا خیال پیرتمہ پاکی طرح میرے دماغ سے چمٹ کیا تھا۔ یوں تو بید خیال جار پانچ سال ہے میرے ذہن میں بیرا کیے ہوئے تھالیکن اس سے ملنے کے بعد تو کیفیت بى كچهدادر بو مئى تقى محسوسات كو زبان مل مئى تقى اور موجوم خيالات تفوس حقيقت بن مسكة تھے۔ الی حقیقت جے میں نے جھوا تھا، چو ہا تھا۔ میری اور حمز و کی گفتگو کا رخ سون کی طرف مز کیا۔

ہمیں یہاں آئے ہوئے پانچ روز ہو چلے تھے۔ ہمیں پچے معلوم نبیں تھا کہ وہ کہاں اور كم حال مى ہے۔ مجھے ہیں آنے والے حادثے سے ایک روز پہلے مزہ نے سون كے کندھے پرسفید کیڑا دیکھا تھا۔معلوم ہوا تھا کہ یہ کپڑا وہ بھکٹواستعال کرتے ہیں، جو کس طرح کا بحرت وغیرہ رکھتے ہیں۔ خرنبیں تھی کہ مون نے کیا مجرت رکھا تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی۔ مجھے میہ محلوم نہیں تھا کہ سون کو میرے موجودہ حالات کا علم ہے یا نبیں۔ ہوسکتا تھا کہ دو کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں اسے مجھ پر گزرنے والے سالجے کی خبر ې نه ېو کې ېو

ہماری منتلو کے دوران بی ڈاکٹر ہربنس آسمیا۔ ووحب معمول پتلون اور ہان سلو شرث میں تھا۔ ہونؤں پر ان تھک مسکراہٹ تھی۔'' کیے ہو بجن جی!'' اس نے مجھے اپنے غاص انداز میں مخاطب کیا پھرخود ہی بولا۔'' لگتا ہے آج حال جال کل سے اچھا ہے۔'' مل نے کہا۔" بربنس صاحب! آپ کو دیکھ کر چبرے پر رونق آ جاتی ہے۔ آپ بجھتے میں کہ بھلا چنگا ہو گیا ہوں۔''

وہ بولا۔'' بجن جی! بیتو تنار داری کا پہلا اصول ہے کہ مریض کو مایوس نہ کیا جائے اور آپ تو خیر سے خود بھی ڈاکٹر ہیں۔ باتی جہاں تک تنار داری کا تعلق ہے، آپ کا ایک تنار دار بابرآیا کمزا ہے۔ایک درمیانی عمر ک مورت ہے۔آپ کودیکمنا جا ہتی ہے۔" الكون موسكتي ب-" من في سواليه نظرون سے حزو كى طرف ديكها.

حزہ ڈاکٹر بربن کے ساتھ بابرنکل میا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جس عورت کو ساتھ لے کر آیا وومیرے لیے اجبی نبیں تھی۔ وو پیاؤ تھی۔ پیاؤ رہتے میں سون کی جھانی اور چھی کی بھالی تھی۔ جب میں لکشون کاؤں میں تھا۔ وہ بار بار مجھ سے التجا کرتی رہی تھی کہ میں "بوے مچوڈا" میں جا کرسون ہے ملنے کی کوشش کروں۔ کیونکہ میں ہی ہوں جو اسے معمول کی زندگی کی طرف اوٹانے کی کوشش کرسکتا ہوں۔اس کی خواہش کے مطابق میں بڑے پکوڈ ایعن" ماتو ما تک کے" کہنجا تھا اور نتیج کے طور پریہاں کو پٹا کے کھنڈر اسپتال میں موجود تھا۔ بیاد کو کسی طرح میرے ساتھ چیں آنے والے حادثے کی خبر ہوئی تھی اوروہ میری مزاح بری کے لیے یہاں پہنچ کی تھی۔

اس کی آتھوں میں آنسوؤں کی تھی۔ وہ تھائی کہے میں انگریزی بولتے ہوئے کہنے کی۔'' ڈاکٹر آخر! تہباری تکلیف دیچہ کرمیرا دل عم ہے بحر کیا ہے۔ بودھا غارت کرے ان یا کھنڈیوں کو جومرف نام کے بھکٹو ہیں۔ ایسے بی بہردیے ہیں جو بدھ مت کی شکل بگاڑ کراہے کیا ہے کیا بنارے ہیں ،ہم سب جانتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچانے والے گرو ایش اور کشیال کے کارندے میں۔"

من نے یو جھا۔ 'عام لوگوں کا رومل کیا ہے؟''

" حروایش کا عام لوگوں پر بہت اثر ورسوخ ہے۔ وواس کے خلاف سوجے اور بات كرتے ہوئے بہت ورتے ہيں۔ يراني سل كے لوكوں ميں سے ايك برا طبقہ اليا ہے جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے گروایش اور تھیال سے رہنمائی مانگنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں مے لیکن می نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو تمبارے اور حزو کے علاج معالجے سے فائدہ پہنچا ہے۔ ووحمہیں پیش آنے والے حادثے کاس کر سخت عم ز دو ہوئے ہیں اور ولی زبانوں میں دونوں گروؤں پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔'' می نے کہا۔'' بچھلے دو حاردن میں سون سے ملاقات تونبیں ہوئی۔''

''ہوئی ہے۔'' پیاؤ نے کہا۔

''وو محکک تو ہے تا۔'' "ہاں ٹھیک ہے۔"

" كبال موكى تقى ملاقات \_"

المرام الم

"اس نے کوئی مجرت وغیرہ رکھا ہوا ہے؟" حزہ نے پوچھا۔ "بال تمبارا اعدازه ورست ہے۔ اس كو مقامى زبان من بوشتو ..... يعنى دو لقم كا بمرت كہتے ہيں۔ بحرت ركنے والا چوہيں كھنے ميں دو پہر سے قبل مرف دو لقے ليتا ہے يا یانی پیتا ہے۔ یہ بری سخت ریاضت ہوتی ہے۔ ایک دو ہفتوں میں ہی بھرت رکھنے والے کی بڈیاں نکل آتی ہیں۔ سون آج کل بھی کر رہی ہے۔ وہ پہلے بی کمزور تھی اب سرسوں کی طرح زردنظر آنے کی ہے۔''

''کسی نے اے روکانہیں؟'' میں نے یو جھا۔ "و پہلے کسی کی کب سنتی رہی ہے جواب سے لی ۔" "اس سے کیا ہاتمیں ہوئیں۔" میں نے پوچھا۔ پیاؤ کے ہونوں پر ایک خفیف اور پھیکی کی مشکراہٹ ابھری وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ''وہ بھی تبارے بارے میں ایے بی پوچھتی ربی ہے جیے تم اس کے بارے میں اُوہ لكارب بو-"

"اس نے مرے بارے میں کھے کہا۔" "اس مے میرے بارے میں پھو کہا۔" "بال ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا موضوع تم ہی رہے ہو ڈاکٹر آخر !" وو مجيب سے کہ على بولى۔ "مى سمجانبيل"

"شایداس نے تبارے بارے میں بات کرنے کے لیے بی مجھے ناطب کرنا مناسب سمجما۔ در نہ اس ہے پہلے تو وہ ہونٹ ی کر سامنے آتی تھی۔ دس باتوں کا جواب بس ایک لفظ سے دے دیتی تھی۔ میں پرسوں جاتو جا تگ لے میں ہی تھی۔ پرسوں ہفتے کا تمیسرا دن تھا۔ یہ دن مٹھ کے طالب علموں سے ملا قات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ دوپہر سے کوئی دو محضنے پہلے ملا قاتیوں کے کمرے میں اس سے میری بات ہوئی، اس کے بھرت چھوڑنے کا وفت قریب آ رہا تھااس لیے وہ کچھ زیادہ ہی کمزور اور ناتواں لگ رہی تھی۔ ہونٹ بار بار خنک ہورے تھے۔ وہ پہلے مجھ سے تمبارے بارے میں من من لینے کی کوشش کرتی رہی۔ م نے ا۔ نبس بتایا کہ لکٹون می تمہارے ساتھ میری ملاقات ہو چکی ہے۔ پچھ دیر بعد مون نے خود ان مجھ پریہ''انکشاف'' کیا کہتم یبال'' جاتو جا تک لے' میں موجود ہواور ا کیے میں اس سے ملا تات بھی کر چکے ہو۔ اکیلے میں ہونے والی ملا قات کا ذکر میرے

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ليے واقعي" اكمشاف" تھا مخفرلفظوں مى سون نے جو كچھ بتايا، اس سے بية چلا ہے سون كى ساتھى موسك كے ذريعے تم دونوں كى ملاقات ايك مريضالاكى كے محرير موئى تھى۔ اس ملاقات کے بعدتم نے سون سے وعدہ کیا کہ ایک دو دن کے اندریہاں سے چلے جاد کے اور پھر زندگی بھر ادھر کا رخ نہیں کرو مے لیکن ایک دن بعد ہی تمہارے ساتھ حادثہ چیش آگیا۔"

حمزہ نے کہا۔''بعنی سون کو شاد! کے زخمی ہونے کا پتہ ہے؟'' پیاد نے آجھوں میں آنسو بحر کرا ثبات میں سر ہلایا۔''اے پتہ ہے اور وہ بہت فکر مند بھی ہے۔ وواس مادثے کا ذمے دار بھی خود کو مجھتی ہے۔ اس کے و ماغ پر برا ہو جھ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ اگر فاقوں سے خود کو ہلکان کر رہی ہے تو اس کی وجہ بھی بہی بوجھ ہے۔" پاؤ کا یہ اندازہ غلط تھا۔ میں جانا تھا کہ سون کے" نہایت مشکل مجرت" کی وجہ کیا ے۔ یہ بحرت میرے زخی ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اور اس کی وجہ ہماری تنبائی ك" لما تات " تقى ـ

میں نے یو حیا۔" مون نے مرید کیا کہا۔"

''وہ تہاری خبریت جاننے کیلئے بے تاب تھی۔ شایرتم میری بات کومبالغہ مجھولیکن میہ حقیقت ہے ڈاکٹر آخر! کہ وہ اندر سے تمبارے بارے می بہت فکر مند ہے۔ ال نے مجھے بے صد تاکید کے ساتھ کہا کہ میں چیکے سے تمباری خر خریت کے بارے می معلوم كروں اور ام كلے ہفتے مٹھ ميں آكر اسے بتاؤں كر چرتھوڑى در بعد اس نے ارادہ بدل دیا۔ کہنے گئی۔''نہیں مجھے آ کر بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بس خود ہی اس کی قبریت دریافت کرلیں اور کسی بھی طرح جلد ہے جلدا سے یہاں سے نکال ویں۔''

حزونے کہا۔'' تمہارے کہنے کا مطلب سے ہے کہتم سون کے کہنے پر یہاں آئی ہو؟'' ''نہیں۔میرا اراد ولکثون میں ہی بن حمیا تھا۔ جب مجھےمعلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر آختر! زخی ہوکر اسپتال میں پہنچ حمیا ہے۔میرا دل ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو کیا تھا۔ میں مون سے ملنے کے بہانے جاتو جا تک لے پیچی، پھر بہت چھیتے چھیاتے یہاں تک آئی

> ''اہتباری ملاقات سون ہے کب ہوگی؟''میں نے پیاؤ سے یو چھا۔ وروز بعد ...منه من ...

"تم اس سے کیا بات کروگی پیاؤ؟" ''جوتم کبو کے۔'' پیاؤ نے کہا۔اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔

می نے ممبری سائس لیتے ہوئے کہا۔''اس سے کہنا، ڈاکٹر آخر!اگر جاہے بھی تو اب يبال سے نبيں جاسكا۔ يبال سے چلے جانا اس كے اختيار من ى نبيں رہا۔ اس سے يہ بھی کہنا کہ اس کے ساتھ جو پچھے ہوا ہے، اس کا ذھے دار وہ خود ہے،تم نہیں ہواور اسے پیے مجمی بتا دینا کہ وہ اسپتال کے بستر پر دن رات حمہیں یا د کرتا ہے۔

''تمہارے نہ جانے کا من کر وہ اور بھی پریشان ہو جائے گی۔ وہ سخت تھبرائی ہوئی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ امجی تو کسی کو تمبارے بیاں آنے کے اصل مقصد کا پیتے نہیں پھر بھی بیں نقصان پہنچایا حمیا ہے۔اگر کسی کواصل بات کی بھنگ بھی پڑھٹی تو کیا ہوگا۔'' "اب جو بھی ہوگا د کھے لیس مے۔" میں نے کہری سائس لیتے ہوئے کہا۔" ابس اے ا بی طرف سے میہ بادر کرا دینا کہ میں بہاں سے جانے والانبیں ہوں۔اب جو پچی شروع ہوا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ کر ہی قتم ہوگا۔''

پیاؤ نے لرز کرمیری طرف دیکھا اور بولی۔"تو تم اس وعدے سے پھر رہے ہو جوتم نے سون سے کیا ہے؟"

"شایداییا ی ہے۔میرے اندر بہت کچھٹوٹ کھوٹ رہا ہے اور اس"بہت کچھے" میں میرے ارادے بھی شامل ہیں۔''

میں دیکھ رہا تھا کہ پیاؤ کے خوبصورت چبرے پر پریشانی کے آثار ہیں لیکن اندر ہے شايدا ہے خوثی بھی ہو کی تھی۔

پیاؤ قریباً آدھ محمننہ میرے پاس رہی۔لکٹون گاؤں میں ایک دن پیاؤ نے بتایا تھا کہ اس کے نام کا مطلب'' خوبصورت برف'' ہے۔ آج اس کی باتوں ہے وانتی میرے جیلیے ہوئے سینے کو مُصندُک کا احساس ہوا تھا۔ جب وہ اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ پیادُ کے چبرے براحا تک شدید ہریشانی کے آٹارنظر آئے۔ میں نے واضح طور براس کا رنگ متغیر ہوتے دیکھا۔ میں نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیالیکن مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔بس ختہ حال وارڈ کے ختہ حال کھانتے کرا ہے مریض تھے۔

پیاؤ ایک دم بی کھڑی ہوگئی۔''احیمااب میں چلتی ہوں۔''اس نے جلدی ہے کہا۔ اس کی رنگین سازھی کا بلومحوجمعت کی طرح اس کے چبرے پر تھا۔

"كيابات ب پيادُاتم كه يريشان موكى مو؟" "نن جيس تو ..... بس دير جوري ہے۔ ميں پھر آؤں گی۔" من نے حزہ ہے کہا۔" حزہ پیاؤ کوسٹرک تک چھوڑ آؤ۔" حزہ میرے کہنے ہے پہلے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔وہ پیاؤ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ دو حار منٹ بعد وہ پیاؤ کو چھڑے ہر سوار کر کے واپس آ حمیا۔ حمزہ کے تاثر ات ہے انداز وہوتا تھا کہ جاتے جاتے پیاؤ نے اے کوئی خاص بات بتائی ہے۔ میرے قریب جیمجتے ہوئے حمزہ نے کہا۔''ایک اہم اطلاع ہے۔'

''چڪي اس اسپتال ميں موجود ہے۔'' ، ن ، ن ، چین میں تو بور ہے۔ پیاطلاع واقعی رحا کا خیز تھی۔ میں نے ارد گرونگاہ دوڑائی ، چیکی جیسی کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ حزو بولا۔ " چھڑے میں سوار ہوتے ہوئے پیاؤنے یہ بات بتائی ہے۔ وہ سخت كميراني بوئي محي-"

''یوری بات بتاؤیاں کیا کہااس نے؟''

"بتانا كيا تعالفظ بي اس كے مند سے نبس نكل رہے ہتے۔ بس سر كوشى عن كهد كئ ہے کہ چنگی میبیں موجود ہے میں نے ابھی اے دیکھا ہے۔''

یہ بات ہارے وہم و گمان میں بھی نبیں تھی کہ سون کے جابر شوہر چکی ہے اس استال می الاقات مو گی۔ اس كرفت چرو باكسركو من نے قريباً حار يا مج سال يبلے بنکاک میں ی دیکھا تھا۔ ان دنوں ووٹیکسی چلاتا تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی ذہن میں ایک شعله مزاج لژا کے فخص کا تصور انجرتا تھا۔

حالات ہے اندازہ ہوتا تھا کہ چنگی کو ابھی تک میرے اور سون کے کسی تعلق کا علم نہیں ۔ کم از کم مجھ تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں پینچی تھی۔ بہر حال اس امکان کونظرا نداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہوسکتا تھا کہ چنگی کے ذہن میں کوئی شک موجود ہو۔ اس نے اکثر سون کو طعنے دیئے تھے کہ وہ کسی'' گا بک'' کے عشق میں گرفتار ہو کر برباد ہوگئی ہے۔ سون كے رويے من تبديلياں ميرے بنكاك سے جانے كے فوراً بعد رونما ہو تخي تھيں۔ يہ شك چکی کے ذہن میں پیدا ہوسکتا تھا کہ سون کی'' کایا پلٹ' کا ذے وار میں ہوں۔

میں اور حمز و دیر تک اس نئ مسور تعال پرغور کرتے رہے۔ ساتھ ساتھ ہم ارد گر د کا جائز و

ہمی لیتے رہے۔ حمزہ نے تو خیر پہنگی کو دیکھا ہی نہیں تھالیکن میں اسے پہلی نظر میں بہپان سکنا تھا۔ دوسری طرف چنگی کے لیے بھی مجھے پہپانتا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میرے چہرے پر حپیوٹی حپیوٹی داڑھی تھی اور بال بھی بچھے لیے تتھے۔لیکن یہ ایسی تبدیلیاں نہیں تھیں کہ مجھے شناخت ہی نہ کیا جا سکتا۔

حزہ سارے اسپتال کا ایک راؤنڈ لگا کر آیا لیکن اے چنکی یا چنکی جیبا کوئی مخف دکھائی نبیں دیا۔اس نے واپس آ کر کہا۔'' ہوسکتا ہے ووکسی کام ہے آیا ہواور چلا کیا ہو۔'' مل سنج سور ہے حمزہ کے سہارے سے تھوڑی می چہل قدمی کرتا تھا۔ اس روز عمل نے ا حاطے کے بجائے اسپتال کے اندر چہل قدمی کرنا مناسب سمجھا۔ اگر چککی یہاں موجود تھا تو میں اے دیکھنا جا ہتا تھا۔ اس مخفل کے لیے میرے دل میں بے پناونفرت موجود تھی۔ ال مخص نے نوخیز کلیوں جیسی ایک ہنتی چبکتی لڑکی کوشاخ سے تو ژا تھا اور چی پتی کر دیا تھا۔ وہ ازدواجی رشتے کے نام پر ایک دھبہ تھا۔ اس محض نے روئے زمین کا سب ہے محروہ پیشدا پنایا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا دلال بنا تھا۔ سون ایک ہے بس چزیا کی طرح اس شکر اصفت کے پنجوں میں پھڑ پھڑاتی رہی تھی۔سستی رہی تھی۔سہاگ کی سے ایک نوخیزلڑ کی کی آئمموں کا سب سے حسین سپنا ہوتا ہے لیکن ورند وصفت چکی نے اس سنے کو بوں کر چی کر جی کیا تھا کہ سون کو سہاگ اور شادی جیسے الفاظ ہے ہی اختلاج قلب ہو جاتا تھا۔ مجھے بوبے مارکٹ کی وو نیم گرم سہ پہر آج مجھی بھولی نبیں تھی، جب شاینگ کرتے ہوئے سون نے ا کیے'' دلبن گڑیا'' کو دیکھا تھا اور اس پر دور و پڑ گیا تھا۔ اس بد بخت مخص نے سون کے لیے زندگی کو اتنا برصورت بنایا تھا کہ وہ شدید جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی اور زندگی ہے بی کوسوں دور چلی تنی تھی۔ اب وہ نشے میں غرق ہو کر اس کے ارد گرد ھنکارتا پھر رہا تھا۔ اگر وہ میرے اور سون کے بارے میں کچھ جانتا تھا تو پھر مجھے پیچان کرمیرے لیے بہت نقصان دو ٹابت ہوسکتا تھالیکن پہتنہیں کیا بات تھی اب مجھے اپنے نقصانات کی کچھ زياد وفكرنبيس رومني تھي۔

حمزہ کا کندھا میری بغل کے نیچے تھا اور میں اپنے یا کمیں پاؤں پر بالکل وزن ڈالے بغیر حمزہ کا کندھا میری بغل رہا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے بستر میں پر ٹوٹے پھوٹے مریض اپنے شکستہ حوصلوں کے ساتھ لیٹے تنے اور مسیحائی کے منتظر تنے۔ ایک جواں سال عورت اپنی شیر شخصار بی کے سر بانے بیٹھی تھی۔ اور اس کے خنگ ہونؤں پر محیلا کپڑا پھیر رہی تھی۔ معصوم خوار بھی کے سر بانے بیٹھی تھی۔ اور اس کے خنگ ہونؤں پر محیلا کپڑا پھیر رہی تھی۔ معصوم

بچی کے بازوؤں اور مکلے میں کئی تعویذ اور دھامے بندھے ہوئے تتھ۔اندازہ ہوتا تھا کہ ان تعویدوں کے چکر میں بی عورت نے قیمتی وقت ضائع کر ڈالا ہے، اب شدید ڈی بائیڈریشن کے باعث بچی آخری سانس لے رہی تھی۔اس تتم کے مناظر یہاں عام دیکھنے میں آتے تھے۔ میں چند قدم آگے بڑھااور پھرمیرے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں نے چنگی کو دیکھا۔ چوڑا چکلا۔۔۔۔گرانڈیل اور کرخت چبرہ چنگی ، جوایک بجرپور کے ہے مہ مقابل کوزمین چنا دیتا تفامگراب وه چوژا چکلا تفا،گرانڈیل تفاادر نه بی کرفت چېره- کسی کو مكا مارنا تو دوركى بات ب شايداب وه باتھ ياؤں بھى مشكل سے بلاتا تھا۔ مير ب سامنے بستر پر بذیوں کا ایک ڈھانیا پڑا تھا۔ میں نے اسے بڑی دشواری ہے بیجانا سے بال وہ چکی تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھیں۔ رخساروں کی بڈیاں جیسے کھال بچاڑ کر باہر ، کلنا میاور بی تھیں۔ اس کے سر کے بیشتر بال جھڑ کیے ہتنے۔ وہ مجھے دیکی رہا تھالیکن اس کی زردی ماکل آنکھوں میں شناسائی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ تحر پھراجا تک اس کے تاثرات بدل کئے۔ وہ مجھے پہیانے کی کوشش کررہا تھا۔

"میرا خیال ہے کہتم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جھے کبال دیکھا ہے؟" میں نے اس کے قریب بیٹے ہوئے انگریزی میں کہا۔میرے دل و د ماغ پر جرت کا شدید حملہ تھا۔ " بال مم من مل ياد كرنے كى كوشش كرر باجوں \_" و و فيجف آواز ميں بولا \_ " پھر کھے یاد آیا؟ " جس نے یو چھا۔

" نبیں ۔ ابھی تو نبیں۔ ''اس نے کہا اور کہدیوں کے سہارے اپنے مخنی جسم کو حرکت و ے کر ملے کہلے تیے سے فیک لگا لی۔

می نے کہا۔'' ہماری آخری ملاقات قریباً پانچ سال پہلے بنکاک میں ہوئی تھی۔ ہونل نیوڑو کیڈرو ..... کروکو ڈاکل فارم اور اسنیک ہاؤس کا ٹرپ..... کرائے پر میرے اور تمبارے درمیان تحوز اسا جھگز ا ہوگیا تھا۔ میرا نام شاداب ہے۔ ڈ اکٹر شاداب!''

ایک وم چنگی کے چبرے پر شناسائی کے تاثرات انجرے۔"اچھا.... اچھا تنبارے ساتھ ایک دوست بھی تھا جو ناراض ہو کر دوسرے ہوٹل میں چلا گیا تھا۔تم ایک

انڈین ہوٹمل کا باس کھانا کھا کر بیار بھی پڑھئے تتھے۔ باں مجھے یاد آ حمیا ہے۔'' '' می تنهیں یباں اس حال میں دیکھ کر حیران رو گیا ہوں۔''

''اور میں بھی بہت جیران ہوں۔'' چنکی نے کہا۔'' یہ جگہ تو بڑکا ک سے بہت دور ہے۔

ONLINE LIBRARY

یہاں عام ٹورسٹ بالکل بھی نہیں آتے اور .....تمبارے بیاز خم..... کیا کہیں کوئی ایکمیڈنٹ میں '' ہو گیا ہے۔"

"بس ایمیڈنٹ ہی سمجھو۔ دراصل ہم یہاں ڈاکٹروں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ دیباتی علاقوں کے استالوں اور کلینکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہارے کچھ سائتی تو واپس جانچے ہیں لیکن ہارا کچھ" کام" ابھی یہاں باتی ہے۔" "کین یہ چوٹیں۔"

"جمہیں بتایا ہے تال کہ ایک ایکیڈنٹ ہو کمیا ہے۔"

ایک دم چکی کے تاثرات بدل مے۔ اس نے دھیان سے میرے اور حزو کی طرف د یکھا پھر بولا۔" تم دونوں اس سے پہلے کہاں سے؟"

"بم بہت سے علاقوں میں کھومے ہیں۔ چنددن پہلے بم لکثون گاؤں میں تھے۔ پھر آئی مے۔وہاں ہے آگر جاتو جا تک لے میں چندروز تفہرے۔

" یہ چومیں مہیں جاتو جا تک لے میں لکی میں ناں؟"

می نے اثبات می جواب دیا۔

چنگی بولا۔'' می سمجھ کیا۔تم جھوٹ بول رہے ہو۔تمہارا ایکیڈنٹ نہیں ہوا ہے۔تمہیں ان بدبخت مجکشوؤں نے زخمی کیا ہے۔ وہی جسو نے مجکشو جواپنے بہروپیے گرو کھپال کے مرد پروانوں کی طرح محومتے ہیں۔ میں سب سمجھ کیا ہوں۔ مجھے پرسوں می ایک بندے سے پت چلا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ چاتو چاتگ لے سے ایک ڈاکٹر زخی موکر یہاں آیا ہے۔بستی میں کسی شدید بیارلز کے کے علاج معالجے کا جھکڑا تھا۔ ڈاکٹر اسے بنکاک بمجوا ر ہا تھا۔ جبکہ بھکشواس کا علاج اپنے طریقے سے کرنا جا ہتے تھے۔ مجھے بتاؤیبی بات ہے

میں خاموثی ہے چنگی کی طرف دیجمتار ہا۔

وہ زور سے سر ہلا کر بولا۔ ''میں سب سمجھ گیا ہوں۔ یہی بات ہے۔ بیرامی کشہال اور اور اس کا پلید استاد ای طرح لوگوں پر اپنی مرضیاں تھونتے ہیں۔ یہ سادھوؤں کے بھیس م شیطان میں۔میری طرف دیکھو۔ میں برا تھا۔ بہت برا تھا۔لیکن اندر باہر سے ایک جیسا تھا یہ اوپر سے سادھو ہیں اور اندر سے شیطان۔تم ان کے بارے میں پھونیس جانتے ع کیکن میں سب جانتا ہوں۔''

ONLINE LIBRARY

پہلی زور سے بولا تھا۔ اسے کھانی ہونے گی۔ کھانسے کھانسے کھانسے وہ دہرا ہو گیا۔ اس کی زبان باہرنکل آئی۔ بستر کی چاورسٹ کی تھی اور نیچ سے کدے کو ثے ہوئے اسر تک جھا تک رہے تھے۔ ان اسر تکوں کے اندر بی چکی نے کاغذی ایک پڑیا پھنسائی ہوئی تھی۔ اس نے کھانسے کھانسے کھانسے انگل سے پڑیا کی طرف اشارہ کیا۔ جزہ نے جلدی سے پڑیا کھول۔ اس می سانس بھال کرنے والی کولیاں تھیں۔ جزہ نے ایک کولی پانی کے ساتھ بھشکل چکی کے حلق میں اتاری۔

کولی کا اثر تو نیز کچو در بی ہوتا تھا کین دو تین منٹ بعد پیچکی کی کھائی رک گئے۔ وہ

بستر پر پڑا سو کھے ہے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے سو کھے سیاہ ہونؤں سے رالیس بہہری اس تھیں۔ کھائی کی شدت اور مثانے کی کمزوری کے سبب اس کا پائجامہ بھی گیلا ہو گیا تھا۔

میں اور خزہ حیرانی سے و کچے رہے تھے۔ انسان کو مکافات کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ چکی تھا جس کے سامنے بنکاک میں چھوٹے موٹے ٹونڈے وہ نہیں مارتے سے ۔ وہ جس کو گھور کر دیکا تھا اس کے اوسان خطا کر دیتا تھا۔ وہ ہر بل لانے مرز کے سخے ۔ وہ جس کو گھور کر دیکا تھا اس کے اوسان خطا کر دیتا تھا۔ وہ ہر بل لانے مرز کے سے تیار نظر آتا تھا۔ اس نے نرم و نازک سون کو کئی برس تک یوں اپنے تیننج میں جکڑے لیے تیار نظر آتا تھا۔ اس نے نرم و نازک سون کو کئی برس تک یوں اپنے تیننج میں جکڑے رکھا تھا۔ سون کے لواضین سون کی حالت زار سے بخوبی آگاہ بھے لیکن اس کی کوئی مدنیس کر سکتا تھا۔ یہ پختی ہی تھا جس کی گرفت سے نگئے کی کرشت میں جلی گئی تھی۔ اب کر سکتے تیتے ۔ کوئی بھی اس کی مدنیس کر سکتا تھا۔ یہ پختی ہی تھا جس کی گرفت سے نگئے کی کوشش میں سون بڑے گؤا آگا شیطان صفت سادھوؤں کی گرفت میں چلی گئی تھی۔ اب کوشش میں سون بڑے گئی تھی ہے۔ کوئی بھی ایک کہ مذیب کی طرح بستر پر اینٹھر رہا تھا اور اس کے منہ سے راکس وہ چیکی صفت بھی ایک کی تدرے کا انصاف تھا۔

ہمیں استال میں پانچ چھ روز مزید گزر مے۔ چکی ہے ہماری کافی بے تکافی ہو چکی میں۔ کسی وقت میں مزو کے محل وقت وہ خود ہولے ہولے چانا میرے پاس چلا آتا تھا، کسی وقت میں مزو کے سہارے اس تک پہنچ جاتا تھا۔ میرے حوالے سے چکی کے ذبن میں کسی حتم کا کوئی شک موجود نہیں تھا۔ اس نے ایک ون جھے سے سون کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ "جہیں وولزی یاد ہے تا جو تمہارے ساتھ کما غرو کے ہوئی میں مخبری تھی۔" (وو ہوئی نفروکیڈروکو پیتے نہیں کیوں کما غروکا ہوئی کہتا تھا)

"ال ای کانام شایدسون تمار" می نے بحولین کی ادا کاری کی تمی

285

"شاید حمهیں بین کر جیرانی ہو کہ وولڑ کی راہبہ بن چکی ہے۔ چاتو چاتک لے کا بڑا پگوڈا دیکھا ہے تم نے؟"

''ہاں دیکھا ہے، ایک ہاراندر بھی گئے ہیں۔'' ''ووسون بھی ای پگوڈا میں رہتی ہے۔''

میں نے ایک بار پھر جران ہونے کی اداکاری کی تھی۔ پہتگی نے کہا۔ "برحا کے جعلی پہاریوں نے اس کا ستیانا س کر دیا ہے۔ وہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی ..... وہ یا گل جھتی ہے کہاں نے گان کی زندگی کو چھوڑ کر تواب اور نیکی کا راستہ چنا ہے۔ بے وقوف کی پھی کو کیا پہت، بس جگہ بدل گئ ہے۔ "کام" وہ یہاں بھی وہی کرے گی جو بڑکاک میں کرتی تھی یہاں بھی اس کے بم ہو بڑکاک میں کرتی تھی یہاں بھی اس کے جم سے کھیلا جائے گا۔ اب بیدکام فدجب کے نام پر فدجب کا فیکے دار کرے گئے۔ وہ ایک بمرکا کی بعد واستاد گروایش ہے۔ وہ ایک بمرکا برمعاش اور حسن پرست خص ہے۔ تم نے اس کی آئمیس دیم بی ہوں گی، ان میں ہروقت ایک طرح کی بھوک رہتی ہے۔ وہ اپنے جیلے کھیال سے ملے لکھون گاؤں جایا کرتا تھا۔ وہ بس اس کی گندی نظر سون پر پڑی تھی۔ اس نے دجیرے دھیرے سون پر ڈورے ڈالنے شروع کے ادر پھر ایک ون اسے اپنے تینے میں جگڑ کر لے گیا۔ اب مون مٹھ میں استاد گرو کی شاگرد ہے۔ بہت جلد بیٹا گرد! شاگرد نبس رہے گی، کچھادر بن جائے گی۔ میری اطلاع کے مطابق گردایش اے مسلسل اپنے جال میں جگڑ تا چلا جا رہا ہے۔ پڑیا تو پ کا گوالا گئے سے مطابق گردایش اے مسلسل اپنے جال میں جگڑ تا چلا جا رہا ہے۔ پڑیا تو پ کا گوالا گئے سے مطابق گردایش اے مسلسل اپنے جال میں جگڑ تا چلا جا رہا ہے۔ پڑیا تو پ کا گوالا گئے ہوتی کی تھی ہون کا بچنا عال ہوتا ہے۔"

ماحول میں نشانہ بنایا جاتا ہے جو بے حد خواب ناک اور طلسی متم کا ہوتا ہے۔ وہ خود کو کسی اور بی دنیا میں محسوس کرتی ہیں۔''

"كيام محى كسى نے اس زيادتى كے خلاف آواز نبيس اٹھائى؟"

''دو چار مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے لیکن گرو ایش پر اس کے عقیدت مندوں کا بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننا پسندنبیں کرتے۔ ایسی عورتوں کو پاگل سجھ لیا جاتا ہے۔ یا پہ کہا جاتا ہے کہ وہ بدروحوں کے اثر میں آخمی ہیں۔''

ہے۔ یہ بہ بہ بہ ہے دربر رس سے رسی میں ہے۔ یہ بہ بہ بہ بہ بہ ہی ہے ہو چھ ہی لیا۔ اس حوالے سے دریے تک باتھی ہوتی رہیں، آخر میں نے پہنگی سے پوچھ ہی لیا۔ ''بنکاک میں تم اور سون ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، یہاں بھی تنہیں سون کے حالات کی

ساری خبر ہے کیا سون سے تمہارا کوئی رشتہ ہے؟"

چکی آیک کے کے لیے گر برایا پھر سنجال کر بولا۔ ' ہے بھی اور نہیں بھی۔ یول سجھو کہ

'' بیعنی پرانی دوی ہے؟'' میں نے اس کے مجھوٹ کونظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ پہنگی نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا۔''اگر پرانی دوی ہے تو پھر ایک دوست کی حیثیت ہے تہبیں سون کواس جال ہے نکالنے کی کوشش کرنا جاہئے تھی۔''

سے میں ون وہ مانت رہا۔ پھر بولا۔''میں نے بہت کوشش کی ہے۔ بچ بوجیونو میں نے وہ کچھ دیر کھانت رہا۔ پھر بولا۔''میں نے بہت کوشش کی ہے۔ بچ بوجیونو میں نے سون کی مصیبت کواپنے ول سے روگ کی طرح لگا لیا تھا۔ میں نے دن رات نشہ کیا ہے اور اپنا خون جلایا ہے۔ یونمی اس جگر کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑی کمبی کمبانی ہے ڈاکٹر

صاحب بری کمی-"

من نے دل میں سوچا۔ لمبی بھی ہے اور سفاک بھی۔

تھوڑی می بات کر نے چکی بری طرح ہانپ جاتا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے پھیپرہ ہے بھی شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنا سانس درست کرنے کی کوشش کرتا ہا پھر بولا۔" یہ دیکھومیر ک ندھے پر کولی کا نشان۔ ہو گئے اور کی کولی کا نشان۔ ہو گئے اور کی کرتا ہوگی کولی کا نشان۔ ہو گئے اور کی کرتا ہوگی ہوئی ہے۔ یہ سب ان کوششوں کی میری کمر بھی دیکھو دہاں جگہ جگہ ہے کھال ادھڑی ہوئی ہے۔ یہ سب ان کوششوں کی نشانیاں ہیں جو میں سون کو گروؤں کے جال سے نکا لئے کے لیے کرتا رہا ہوں۔ اب بی بے ایس ہو گیا ہوں، بالکل ہار گیا ہوں۔"

و المام نے بوجھا۔''تمہارا کیا خیال ہے، سون جیسی لڑکیوں کوان گروؤں کے 🚅

فالنے کے لیے کیا کیا جاسکتا ہے۔"

" مچر مجی نبیں۔" وہ کمزور باریک آواز میں بولا۔" گروؤں کی گرفت بردی مضبوط ہے۔اگر ایسی لڑ کیاں خود کوشش نہیں کریں گی تو انہیں کوئی بھی نجات نہیں ، لاسکتا۔سون بھی تب بی اس جنجال ہے نکل عمق ہے اگر و وخود کوشش کر ہے لیکن وہ نہیں کرے گی۔ شاید کرنا بی نبیں جا ہے گی۔ وہ جو پچھے مٹھ میں پڑھ رہی ہے اور سیکھ رہی ہے وہ ایک اقیم کی طرح ہے۔ بیانیم اے دن رات ایک رتک میں رکھتی ہے۔ اپ اردگرد کی ہر شے ہے اس نے آسمیں بند کر لی ہیں۔ اس کی ماں بہنیں اس کے سامنے بلکتی رہتی ہیں لیکن اس کے کان پر جول تک مبیں رینگتی۔''

شاید چنگی ٹھیک ہی کہدرہا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی کی بار آئی تھی کہ سون مرف اس صورت میں مغد اور سکھ کے چنگل سے نکل علی ہے اگر و وخود نکلنا جا ہے۔ مٹھ اور مگوڈا کا خوابناک ماحول اس کے لیے واقعی ایک نشے جیسا تھا۔ اس نشے میں ڈوب کروہ خود کوسکون اور را حت کے مجھولوں میں جھولتا محسوس کر رہی تھی۔ پیرزند کی نبیں تھی۔ بیرزندگی ہے فرار تھا۔ یہ حقیقت ہے فرار تھا۔ بھیک ما تک کر پیٹ بھر لیما۔ دو پاکشتہ او کچی حیار پائی یر سات آٹھ تھنے سوتے رہنا اور فارغ وقت میں تھننوں میں منہ دے کر مراتبے میں جلے جانا، یه زندگی نبیل تھی۔ یه فرار تھا۔ زندگی اس منھ سے باہر تھی۔ زندگی اس پگوزے سے آ مے تھی، زندگی کچھ اور جگہوں پر تھی۔ جیسے اس اسپتال میں تھی، یہاں ٹونے پھونے بستروں برخراب چکھوں تلے زندگی ہی سسک رہی تھی۔ یہاں بارش کے چھینوں میں، غیر مناسب دواؤں کے ساتھ زندگی ہی تو کراہ رہی تھی۔ یہی زندگی تھی جس کو جینے کے لیے اور جس کوسنے کے لیے خدانے انسان کو بیدا کیا تھا۔ یبی مشکلات تھیں جن ہے تکرانے والے کو اشرف المخلوقات کا خطاب ملا تھا۔ اشرف الخلوقات کا خطاب تھٹنوں میں سر دے كر لمے مراتبے كرنے والے نيم مردو سادھوؤں كے ليے نبيں تھا۔ يہ خطاب ان جفائش زنمو داوں کے لیے تھا جومصائب کی چنانوں سے نکراتے ہیں اور دودھ کی نہریں نکالتے

میرے اندر ایک عجیب سا جوش بحر گیا تھا۔ میں سون کو اس جھوٹے خواب ہے جگانا ماہتا تھا جو وہ تملی آئھوں سے دیکھ رئی تھی۔ میں اسے گرو ایش اور گرو کشیال جیسے عبره بیل کے چنگل سے نکال کر زندہ انسانوں میں لا نا جاہتا تھا۔

میری را تیں بوی بے چین گزرری تھیں۔ سون کا تصور نگاہوں کے سامنے جم جا تا اور ارد كروكى برشے مجھ سے دور بہت دور چلى جاتى۔ بس سون بوتى اور بلى بوتا بم ايك دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ وے کرناریل کے جھومتے درختوں کے نیچے کیلی ریت پر بہت آمے چلے جاتے۔ ہمارے عقب میں سناٹا ہوتا اور سامنے نیککوں سمندر، سون کی بلوری جلد سورج کی شفاف روشن میں دہمتی ،اس کے رہیمی بال ساحلی ہوا میں لہراتے اور کا اُل کا اللن نگاہوں میں جاندی کے مچول کھلا دیتا۔ وہ بنتی اور معصو مانداز میں باتیں کرتی چی جاتی۔ موسیق کی ہاتمی، زندگی کے خوبصورت رکوں کی ہاتمی اور مستقبل کے سندر سپنوں کی یا تیں، میں اپنا چرو اس کے چیرے پر جھکا تا۔ وہ شرارت سے انگونھا و کھاتی اور بما گ کھڑی ہوتی۔ میں اس کے بیجھے بھا گتا ، وہ کھلکھلاتی ہوئی دوڑتی چلی جاتی پھراما بک اس كا سرايا وهندلا جاتا۔ اس كا بيولا مدهم بوتا اور پھر اوجھل ہو جاتا۔ ميں خود كو پتايا ك ساحل برتنها كمزاياتا-

يه تصورات كا ايك ايساتهن چكر تها جوسينكروں مرتب ميرے ذہن ميں چل چكا تھا۔ خصومنا جب سے پیاؤیہاں ہے ہوکر تی تھی میرے اندر ایک میٹھا میٹھا سرکش چشمہ پھوٹ را رہا۔ پیاؤ کے بید الفاظ لا تعداد مرتبہ میرے کانوں عمل کونے تھے۔ ''وو تمہارے بارے میں بری فکر مند ہے۔ دو بھی تمبارے متعلق ایے بی بوچھتی ربی ہے جیےتم اس

ك بارے عى نوولكارے ہو۔"

پیاؤ کے یہ الفاظ ان خفتہ جذبوں کی نشاندہی کرتے تھے جوسون کے اندر میرے حوالے ہے موجود تھے، میرا دل گوای دے رہا تھا کہ یہ جذبات موجود ہیں۔ سون نے النا جذبات كوموفي ميروا كيرول من چھيايا تھا۔ ان جذبات پرسور وں كے خول ج ماك تھے اور ان کومٹھ کی تاریک کوٹھڑیوں میں دفن کیا تھالیکن میمرےنہیں تھے۔ یہ آج بھی زندو تتے۔ بیسون کی را کھ میں د بی ہوئی وہ چنگاری تھی جو کسی بھی وقت مجسم شعلہ بن علی تھی۔میرے دل کی موای تھی کہ میں اس جنگاری کو جوا دے سکتا ہوں ، اے شعلہ بنا سکتا ہوں۔ شاید پیاؤ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں دنیا میں واحد مخض ہوں جوسون کو تارمل زندگی گ جانب لانے کی کوشش کرسکتا ہوں۔

مبینہ ڈیز ہمبینہ ای طرح گزرا تھا۔ دن بہت طویل محسوس ہوتے تھے۔ بہار کی آ، متنی سلمی وقت ایک عجیب طرح کی ادای حواس کو ڈھانپ لیتی تھی لیکن اس اوا دی ا

ONLINE LIBRARY

ایک گداز تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن بارش ہو جاتی۔ مجنے درختوں میں یائی کی بوجھاڑیں شور مجاتمی \_ کو پٹالستی کے کول کول آئکھ والے بیج، چینے چلاتے، بارش میں دوڑتے۔ اسپتال کی محیتیں میکتیں ..... مریض بربراتے ڈاکٹر ہربنس بلند آواز میں ہدایات جاری

مبح خوبصورت ہوتی تھی۔جنگلی پھولوں کی خوشبو ہوا کے دوش پر ختہ حال وارڈوں کے اندر آ جاتی اور ہر مریض کے سربانے جیے کوئی چیکے سے گلدستہ رکھ دیتا۔ برندوں کی حبکاریں دن جڑھے تک موجی رہتیں۔ حمز وکسی وقت عجیب سے رومانی موڈ بھی ہوتا۔ ووکسی درخت کو ہاتھ لگا تا اور کہتا۔"شاد! آج ہم اس درخت کو چھور ہے ہیں۔ چھ دن بعد ہم طے جا کیں مے اور پھر بھی اس درخت کونہ چھوعیس مے۔''

حزہ اکثر سرکے لیے نکل جاتا۔ میں ناشتے کے لیے اس کا انتظار کرتا رہتا۔ ناشتہ اور کھانا بہت سادہ سا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ہربنس بھی اکثر ہمارے ساتھ ہی کھاتا۔ ایڈہ، دودھ، تر کاری اور ہفتے میں ایک بار مرغی یا بھیڑ کا گوشت 🕰

اسپتال ہے کوئی ایک فرلا تھ کے فاصلے پر بارٹی یانی کی قدرتی مجمیل تھی اور ذرا نشیب میں ہونے کے سب اسپتال کی کھڑ کیوں میں سے نظر آئی تھی مجھیل کے کناروں پر شام کے وقت کو پٹا کے کمین وکھائی دیتے تھے۔ کوئی کھاس پر اینفتا نظر آنا، کوئی پانی میں وری کانا مینک کر زانسٹر ریڈ یوسنا۔ یے کنارے کے یانی میں انعکیاں کرتے۔ میں نے ڈاکٹر ہربنس سے سنا تھا کہ ایس بارشی جھیلوں میں مگر مچھ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بنکاک کے کروکو ڈائل فارم میں دیکھے ہوئے لا تعداد مگر مچھ یاد آ جاتے۔ میں اور حمز و کھڑ کی میں بینے کر سوچنے کہ اگر بیباں بھی کوئی مگر مچھ نکل آئے تو کیا ہولیکن بیباں کے باس اس مجمیل کوہم ہے کہیں زیادہ جانتے تھے،اس لیے بھی کوئی ایسا وا تعذبیں ہوا۔

ان دنوں میں نے کھر والوں ہے بذریہ خط رابطہ رکھا اور رخشی کوبھی دو تمن خط لکھے۔ میرے خطوط کے جواب میں رخش کے بھی دو تمن خط آئے۔ رخشی کوئی نادان یا کم فہم اڑ کی مہیں تھی۔ وہ حالات کو تیزی ہے سبحنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اے احساس ہو چکا تھا کہ میں السطور کچھ معاملات موجود ہیں۔ میں نے بھی اس احساس کی تر دید کی کوشش نبیس کی۔ ایے دوسرے جوالی خط میں اس نے ایک جگہ لکھا تھا۔'' شاد! لوگ کہتے ہیں کہ زندگی مختصر ے کیکن میں جھتی ہوں کہ بیطویل بھی ہے۔ زندگی بس جاریانج سال ہونی جاہے تھی۔

ان پانچ سالوں میں ڈیڑھ سال جوانی کا ہوتا۔ اس ڈیڑھ سال میں بندہ کسی سے ٹوٹ کر پیار کرتا اور پھر بوڑھا ہو جاتا .....فنش! بے وفائی کے لیے وقت ہوتا، نہ کوئی بے وفا موتا ..... نه کله نه فحکوه ......

میں نے جواب میں لکھا۔''رفشی! ہم ڈاکٹر لوگ جتنے علاج ڈھوٹڈتے ہیں، اوپر والا اتی بی بیاریاں پیدا کر لیتا ہے۔ اس نے اپنا نظام تو برقر ار رکھنا ہے۔ ہاری زندگی یا مج سال کی ہوئی تو پھر ہاتی سب کھی بھی جھوٹا اور مختصر ہوتا۔''

ایک خط می رفش نے لکھا۔" شاد! زندگی سیدھی سؤک کی طرح کیوں نبیل ہے۔ اس عل دورا ہے کیوں آتے میں اور دورا ہے بھی ایسے کہ پت بی نہیں چل کدامل موک کون ی ہے۔اور نیاراستہ کون سا ہے۔ بندہ چکرا کررہ جاتا ہے۔

مجرا کے خط میں اس نے لکھا۔''شاد! مھی بھی سوچی ہوں کہتم ہے چھے نہ ہو چھوں ،تم ے کچھ نہ کبوں۔ بس تنہیں آزاد چھوڑ دوں۔ تم تھلی جوا میں اڑو۔ بس مجھے یہ یقین رہے

كديم خوش مو-"

اسپتال کے وارڈ میں زندگی کا ایک خاص رنگ تھا۔ ہم اس رنگ سے مانوس ہوتے جا رہے تھے۔میری کہنی کا فریچر خاصا بیجیدہ تھا۔ ڈاکٹر ہربنس کا خیال تھا کہ بچھے معمول سے زیاد و عرصے تک پلاستر کی ضرورت ہوگی۔ پاؤس کو بھی تمل آرام کی ضرورت تھی۔ یہ فریکچر توقع ہے کہیں زیادہ تکلیف دہ ٹابت ہورہا تھا۔

مجھے پیاؤ کا انظار تھا ۔۔۔۔لین حزو کا خیال تھا کہ پیاؤ ابنبیں آئے گی ، کیونکہ وہ چنگی کی موجود کی سے خوف ز دو ہو کریہاں سے گئ تھی۔

شاید و و ٹھیک بی کہتا تھا۔اب میری خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنے یا وُں پر کھڑا ہو سكوں \_ ميں پچھ كرنا جا ہتا تھا۔ ذہن ميں واضح نبيس تھا كە كيا كرنا جا ہتا ہوں ليكن يقيني بات تھی کہ میں پچھ کروں گا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح ،کسی نہ کسی ذریعے سون سے دوبارہ لمنا تھا۔ مجھے سون کو اس کے حال پرمبیں جیموڑ نا تھا۔

بجیلے چند ہفتوں میں شیلن کا خیال بھی ذہن میں کئی بار آچکا تھا۔ سون کی طرح اس کے بارے میں بھی مچھ پتہ نبیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور اس پر کیا گزر رہی ہے۔ جب پاؤیہاں آئی می می نے اس ہے بھی شیلن کے بارے می جانے کی کوشش کی متی۔ پیاؤشیلن کے بارے میں جانتی تھی لیکن اس کی بیاری کی موجودہ کیفیت سے بے خبر

ONLINE LIBRARY

تقى\_

ایک رات ایک نامانوس شور سے میری آکھ مملی ۔ حزہ مجھ سے پہلے بی جاگ چا تھا۔ برآمے می شعف نوشنے کی زور دار آواز آئی۔ وارڈ میں ممری ار کی تھی کیونکہ جزیر چھلے تمن جار دن سے خراب پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم چھے جھے یاتے دو افراد کے ہیولے دکھائی دیئے۔ وہ سیدھا میرے بستر کی طرف بڑھے۔ان کا انداز حملہ کرنے والا تھا۔حمزہ ان کے سامنے آ گیا۔ وہ حمزہ سے محتم محتما ہو گئے۔ کئی اور مریض بھی جاگ اٹھے۔ جن میں سکت تھی وہ چیج بچے کر مدد کے لیے زکارنے لگے۔ میں نے اپنے محت مندیاؤں پر کمڑے ہوگرایک حملہ آور کوعقب سے دبوجا اور هینج کر دبوار سے دے مارا مگراس سے مبلے کہ میں مجمد اور کرتا میرے کندھے پر کسی لائعی نماشے کی ضرب پڑی۔ میں ڈمما کر کر گیا۔ پشت بر کندموں کے درمیان تیز چیمن کا احساس ہوا۔ اجا تک ڈاکٹر ہربش سکھ کی گرجدار آواز سنانی دی۔ وہ اپنے سریضوں کا ڈاکٹر ہی نہیں راتوں کو ان کی چوکیداری بھی کرتا تھا۔ وہ للكارتا موا اندر آيا۔ اس كى آمد نے حمله آوروں كو ايك دم بھا كنے ير مجبور كر ديا۔ برنس سكھ گالیاں دیتا ہوا ان کے پیچھے دوڑا۔ وو تینوں آگے پیچھے دوڑتے تاریکی میں کم ہو گئے۔ اسپتال کے ست رو ملازموں میں ہے بھی دو تین لاضیاں وغیرہ لے کر حملہ آوروں کے چیجے بھامے، تاہم ان کے انداز ہے ہت چانا تھا کہ وہ مرف خانہ بری کررہے ہیں۔ عار پانچ منٹ بعد بیاوک واپس آ گئے۔ ڈاکٹر ہربنس بھی ان میں شامل تھا۔ ووحملہ آ وروں کو غائبانہ لعن طعن کر رہا تھا۔حمزہ کے سراور کندھوں پر کی ضربات آئی تھیں ان میں چند ضربات تیز دهار آلے کی تعیں۔ یہ آلہ استرا تھا۔میری پشت پر جو تیز چیمن نمودار ہوئی تھی وہ بھی دراصل استرے کا بی کٹ تھا۔ اب وہاں سے خون رس کرمیری ساری ممیض کو تربتر كرربا تغاله شكركا مقام تغا كه زخم زياده كبرانبين تغايه حمزه كوصرف كندهج برايك مجمرا زخم لگا تھا، اس کی ج بی نظر آنے لگی تھی اور خون نے نیلی تمیض کوسرخ کر دیا تھا۔ حملے کے اندازے پت چانا تھا كەحملە آورجميں علين طور يرزخى كرنانبيس جا ہے تھے ان كا مقصد

استرا بھکشوؤں کے استعال کی چیز تھا۔ وہ اس سے سراور چبرے کے بال مونڈتے تھے میں نے اکثر بھکشوؤں کے پاس ، کشکول ، رو مال اور استرا وغیر و دیکھا تھا۔ ہم پر بھی استرا استعال ہوا تھا۔ بھا مجتے بھا مجتے حملہ آ دروں نے ایک 'وڑھے ملازم کو بھی اپنے تیز دھار

صرف ہمیں خوف ز دو کرنا تھا۔

آلے ہے گھائل کیا تھا۔ ڈاکٹر بربنس نے ہم تینوں کی مرہم پی کی۔ اس کارروائی کے دوران ہم اس واقعے پر تبعر و بھی کرتے رہے۔ بینی بات تھی کہ یہ بنگامہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو اس سے پہلے مجھے ڈھلوان سے دھکیل بچکے تھے۔ اس میں سراسر گرو ایش اور گرو کھیال کا ہاتھ نظر آتا تھا۔ بہر حال اس بات کو ثابت کرنا آسان نبیس تھا۔

واکٹر ہربنس کا خیال تھا کہ فورا پولیس میں رپورٹ درج کرائی جائے اور اس میں بلا جھیک گرو ایش اور گرو کھیال کا نام لیا جائے۔ اسپتال کی انتظامیہ کے چند و گیر افراد کی رائے بھی بہی تھی لیکن میں اس معالمے کو مزید بڑھانا نہیں جا بتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر ہربنس سکھ سے کہا۔'' پلیز ڈاکٹر! مجھے اس بارے میں تھوڑا ساسوچنے کا موقع ویں۔'' حزو نے میں میری تا تیکی۔

ال والتے ہے ایک اور Set Back بھی ہوا تھا ارد وہ یہ کہ میرے پاؤل کے فریخ پرزد پڑی اور سے تک میرا پاؤل سوج گیا۔ سے تک ہم پر حملے کی فبر قرب و جوار میں کی ۔ پچوادگوں کا خیال تھا کہ یہ نا معلوم چوراً بچکے تھے جو چوری کی نیت ہے اسپتال میں داخل ہوئے ، وو اس ہے پہلے بھی اسپتال ہے راشن وغیر و چرا بچے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ حملہ آوروں کا تعلق مقامی آبادی کو پٹا کے بھکشوؤں ہے تھا۔ یہ لوگ اسپتال کے کام کو سبوتا اوروں کا تعلق مقامی آبادی کو پٹا کے بھکشوؤں ہے تھا۔ یہ لوگ اسپتال کے کام کو سبوتا اوروں کا تعلق مقامی آبادی کو پٹا کے بھکشوؤں ہے تھا۔ یہ لوگ اسپتال کے تھیں۔ شام کو ایک بجیب واقعہ ہوا۔ جھے پہتے چلا کہ استاد گروایش میری عیادت کے لیے اسپتال آئے ہیں۔ یہ قطعی غیر متوقع صورت حال تھی۔ میں اور حمز و حجران رو گئے۔ استاد گروایش کی طرح و و بھی کیروا کپڑوں میں گروایش کی طرح و و بھی کیروا کپڑوں میں تھے۔ گروایش کی طرح و و بھی کیروا کپڑوں میں تھے۔ سب کا ایک ایک کندھا نگا تھا۔ گروایش کے گلے میں تین مالا کیس تھیں جبکہ چیلوں کے گلے میں آئین رکھے تھے۔ ایسے چپلوں کے گلے میں ایک ایک آئی باریک کنارہ ہوتا تھا۔ اس کنارے کی وجہ سے فیل کا تلا زمین سے نیس لگا تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ حشرات وغیرہ پاؤں سلے نہ آئیس۔

اسپتال کے ملاز مین نے فورا کرسیاں فراہم کیں۔ گروایش کے جیکیے سر پر امجری ہوئی
رکیس نمایاں نظر آ رہی تعیں۔ اس نے حسب معمول بڑے ملائم کہتے ہی ہم دونوں کا حال
دریافت کیا۔ ایک چیلا گرو کے مترجم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس مترجم کی زبانی
ایش ہواا۔ '' آپ لوگ ہمارے مہمان ہو۔ مجھے دلی افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ دو بار

تکایف دو واقعہ ہوا ہے۔ اس رویے کی جتنی بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ یہ کوئی شرارتی لوگ جیں جوخوامخواہ آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے جیں۔ میں آپ دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ دو پھکشونبیں جیں اور نہ چوڈا ہے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ایک سچا پھکشو اس متم کی حرکتوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔''

میں نے کہا۔''محترم گرو! نیچ اور جسونے کا انداز و لگانا بھی تو آسان نہیں ہے۔'' '' آپ کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ پکڑے جا کیں م

حمزہ اندرے کھول رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ جواب میں پچھے کہنے والا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ دہا کراے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔

ای دوران میں ڈاکٹر ہربنس بھی اپنے دوست ڈاکٹر میونگ کے ساتھ وہاں پہنے گیا۔
گرو ایش نے اس ہے بھی باتیں کیں، انداز ہدردی کا بی تھا۔ ڈاکٹر ہربنس بھی کچھ
فاموش خاموش تھا۔ بیٹی بات تھی کہ وہ ایش کی ہدردی اور محبت کی حقیقت سجھتا ہے۔
پندرہ جیں منٹ ہمارے باس بیٹر کر اور ہمیں اپنی دعاؤں ہے ''فیض یاب' کر کے گرو
ایش اٹھنے کی تیاری کررہا تھا جب اچا تک ایک طرف ہے چیننے کی آواز آئی۔

یہ کوئی اور نہیں چنگی تھا۔ وہ جو ہڑی مشکل سے کھڑا ہوسکتا تھااس وقت تن کر کھڑا تھا۔

اس کا استخوائی چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور چہرے کی رکیس پھولی ہوئی تھیں۔ وہ گروایش کی طرف دکھے کر مقامی زبان میں نجانے کیا گیا کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ اڑتا محسوس ہوتا تھا پھر وہ طیش سے مغلوب ہو کرگرو ایش کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا دبلا پتلا ہاتھ گرو ایش تک پہنچتا گرو کے چیلے اس کے سامنے آگئے۔ انہوں نے چنگی کو پیچے دھکیاا۔ چنگی کا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اس کا مکا ایک چیلے کی ناک پر پڑا تھا۔ یہ مکا دو ڈھائی سال پہلے چیلے کو لگا ہوتا تو وہ یقینا ہڑی تڑوا بیٹھتا۔ اب یہ ایک بیار نا تواں محفی کا مکا تھا۔

سال پہلے چیلے کو لگا ہوتا تو وہ یقینا ہڑی تڑوا بیٹھتا۔ اب یہ ایک بیار نا تواں محفی کا مکا تھا۔

ہبر حال یہ ایک باکسر کا مکا تھا۔ چیلا لڑکھڑا کر دواؤں کی ایک ٹرائی کے او پر گرا۔ دیگر دو چیلوں نے چنگی کو دبوج لیا۔ ابھی انہوں نے اسے دو چارتھیٹر می لگائے تھے کہ ڈاکٹر ہبڑی اور دیگر افراد نے اسے چیٹرالیا۔ اس" مشقت" کے سبب چنگی کو کھائی کا شدید دورہ ہبڑی اور دیگر افراد نے اسے چیٹرالیا۔ اس" مشقت" کے سبب چنگی کو کھائی کا شدید دورہ بیٹرالیا۔ اس" مشقت" کے سبب چنگی کو کھائی کا شدید دورہ بیٹرالیا۔ اس کا خوناک آواز نگنے گئی تھی۔ اس کا ختہ گریاں

مجمی میٹ حمیا تھااور اندرے پہلیاں بہت نمایاں دکھائی وے رہی تھیں۔ ڈاکٹر ہربنس کے اشارے پر ملاز مین چکی کو اٹھا کر ڈرینگ روم کی طرف لے گئے۔ واکثر ہر بنس مجی ان کے پیچھے دوڑ گیا۔

مروایش بظاہر مطمئن کھڑا تھا اور اپے مشتعل چیلوں کو پرسکون کرنے کی کوشش کررہا تھا۔لین مجھےمحسوس ہوتا تھا کہ اندر ہے وہ مجی تھبرایا ہوا ہے۔ پچھے دم اند ڈاکٹر ہربنس مجی وایس آئیا۔ وہ مقامی زبان می گروایش ہے باتی کرنے لگا۔ انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس واقعے بر گروایش سے معذرت کر رہا تھا اور چنگی کو ایک جنونی مریض قرار دے رہا

''کیا یو مخص آپ کو پہلے ہے جانتا ہے؟'' میں نے مترجم کے ذریعے گروایش ہے

" لكنا تو يمي بيكن عمل الصنبيل بهجانتا-" اليش في كما كر ذرا توقف سے اليے ایک چلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔" یہ کہدرے میں کہ ایک دو دفعہ یہ بڑے محودًا من بھی ہنگامہ کر چکا ہے اور مار کھا چکا ہے۔"

مان انداز ہ ہور یا تھا کہ گرو ایش تجامل عارفانہ سے کام لے رہا ہے۔ ورنہ وہ چنگی کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ قریبی کمرے سے چکی کے جیننے کی آواز میا

کچھ در بعد ہنگامہ ختم ہوا اور گرو ایش اپنے تمن عدد چیلوں کے ساتھ بذریعہ چیکڑا اسپتال ہے روانہ ہو گیا۔ وہ ہماری تمار داری کے لیے آیا تھا۔ لیکن اب واپس جا رہا تھا تو اس کے ایک چیلے کی ٹاک پکوڑا بنی ہو گی تھی۔ ماحول میں کشیدگی سی تھی۔

ایک دو تھنے بعد چھی پھر ہارے درمیان موجود تھا۔ ڈاکٹر برنس نے اپنی پاکث سے جنکی کے لیے''ان ہیل' مہیا کیا تھا۔''ان ہیل' کے استعال سے چنگی کی سائس قدرے بحال ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہربنس نے اسے بولنے ہے منع کیا تھا تکروہ پھر بھی بولتا جا رہا تھا۔ '' پیرو ایش اور کشیال، سادھونبیں شیطان ہیں۔ بیاویر سے کورے اور اندر سے کا لے ساہ میں۔ بیخود بی ظلم کرتے ہیں اور خود بی آنسو ہو تھھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بد بخت سجے رہے تھے کہتم دونوں کی تار داری کر کے وہ لوگوں کی رائے بدل دیں مے ۔ لوگوں کی رائے ان کے بارے میں بھی تبیں بدل عتی۔ جولوگ انبیں جانتے ہیں وہ بڑی اچھی طرن

چھی منع کرنے کے باوجود مسلسل بول رہا تھا۔ وو خبطیوں کے انداز میں ہمیں ایک بار مجروی کھا سانے لگا جواس سے پہلے درجنوں مرتبہ سنا چکا تھا۔ جمہوئے گرو کھیال سے ملنے استاد گرو ایش کا گاہے گاہے لکشون گاؤں آتا۔ وہاں سون پر اس کی نظر پڑتا۔ دھیرے و میرے اس کا سون کی طرف ماکل ہو جاتا۔ سون کو سکھے میں شامل ہونے کی خصوصی ترغیب دینا۔ آخراس کا اپنی کوشش میں کامیاب ہونا اورسون کا سب پچھے چپوڑ چھاڑ کر جاتو جا تک لے کے مٹھ میں بطلے جانا۔ وہاں اس کا دن رات گرو ایش کے زیر سامیر بہنا اور اس کی دسترس على مونا وغيره وغيره-

چکی اس کھا کے حوالے سے بالکل خیطی ہو چکا تھا۔ ہر بات ہارے سامنے اس انداز میں بیان کرتا تھا جیسے پہلی بار بیان کر رہا ہواس کی شدید کڑھن اور اس کا خبط و کیو کرمحسوس ہوتا تھا کہ اس کھا بی کسی نہ کسی حد تک سیائی ضرورموجود ہے۔

میرے اندر جو ارادہ پنپ رہا تھا وہ چکی کی باتوں ہے مضبوط ہوا تھا۔ اس میں کچھ عریدمضبوطی موجودہ حالات کی وجہ ہے آ رہی تھی۔ مجوڈا کے منتقم جمیں جس طرح ڈرا کر یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نظرانداز کرنے والی بات نہیں تھی۔ کان کپیٹ كريبال سے نكل جانا اب مجھے كى طور بھى مناسب معلوم نبيل ہوتا تھا۔ ميں كوئى بچانے ہے باز مخف نبیں ہوں۔ لڑائی جھکڑے اور تناز عات سے ہمیشہ دور بھا گا ہوں۔ بلکہ کی وقت تو مجھے یہ بھی محسوں ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت توانا ومضبوط محص نبیں ہوں۔میری امن پہندی مجمی بھی کمزوری کی حد کوچھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔لیکن وہ شب و روز پچھا کیے تھے کہ انہوں نے مجھے بگسر بدل کرر کھ دیا تھا۔ میں سون کے لیے ڈٹ کیا تھا اور گزرنے والے ہردن کے ساتھ میری یہ کیفیت شدید ہور ہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹے لوگوں کے چکل میں ہے۔ پکوڈا کے نام پر ووایک جال میں پھنسی ہوئی ہے۔اپنی زندگی کو..... زندگی کی خوب صورتی کو اور مسلاحیتوں کو ہر باد کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس معصوم جذیب کوجمی، جو جار پانج سال پہلے بنکاک کے بچیز میں ایک کنول کی طرح بھوٹا تھا اور ایک خوشبو کی طرح چیکے سے ہارے رگ و بے میں بس میا تھا۔

کل رات جو دھینگامشتی ہوئی تھی اس کے سب میرے یا دُل پر پھر سوجن ہوگئی تھی اور 🗈 یادُک پروزن نبیس پژر مها تھا۔ ڈاکٹر ہربنس پریشان دکھائی دیتا تھا۔ چھکڑا بان کاریک ابھی

تک لکشون گاؤں سے واپس نبیں آیا تھا۔ وہ تمن حاردن کا کہدکر حمیا تھالیکن اب دس روز ہونے کوآئے تھے۔اس کی غیرموجودگی کے سبب ہمیں اکثر زبان سجھنے اور سمجھانے کا مسئلہ پیش آتا تھا۔ کھر والوں کی طرف ہے پھرفکر لاحق ہونے لگی تھی۔ ان کا خط لمے اب تمن ہنتے ہو مچکے تھے۔ کاریک کے واپس نہ آنے سے پریشانی تو تھی سیکن ایک امید بھی تھی، اور وہ یہ کہ جب وہ واپس آئے گا تو لا مور ہے آئے والے ایک دو جوانی خط بھی اس کے پاس ہوں گے۔ حزو کا تو خیال تھا کہ وہ صرف ای لیےلکٹون میں رکا ہوا ہے کہ جوانی خط آ جائيں تووہ لے كريبال يہنے۔

تین جارون مریدای طرح گزر مجئے۔ میرے بازو کے پلاستر کے اندر تھجلی ہوتی رہتی تھی۔ دل جا ہتا تھا کہ کوئی سلائی یا تڑکا وغیرہ ہو جسے پلاستر کے اندر تھسا کر ہاز و کو تھجا تا رہوں۔ فارغ وقت میں سکیے سے فیک لگا کر جینے جینے میں نے بال پوائٹ سے پاسترکی بموار مع برقیض، احد فراز اور اقبال کے کی شعر لکھ دیے تھے۔

> تیرے ہونؤں کے پھولوں کی جاہت می ہم وار کی خک شنی بے وارے کے تیرے ہاتموں کی شمعوں کی حسرت می جم الله ماریک رابوں عل مارے کے اوراحم فراز كاشعر

تو خدا ہے نہ مرا عثق فرشتوں جیا دونوں انساں ہیں تو کیوں استے تجابوں میں ملیس

پاسترکی اوپر کی جانب میں نے باریک لفظوں میں ای دل پندنظم کا ترجمه لکھ رکھا تھا۔ جو جگمگاتی شام میں ایک رکھے برسون نے مجھے سائی تھی۔ وو دل گداز منظوم تحریر جس میں جیران بلبل تھا۔ تم ہو جانے والے سورج کا انتظار تھا۔ سمندر ٹی اثر جانے والی لہر کا انتظار تھااور اس ہوا کا انتظار تھا جورات کے طن میں رو یوش ہو جاتی ہے۔

جم رچ صنے والا پلاستر بھی عجیب شے ہوتا ہے۔ یہ آٹھ دس روز کی اجندیت کے بعد جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور بندہ اس کے نشیب و فراز اور چ وخم ہے اپنے جسم بی کی طرح آشا ہوجاتا ہے۔میرے بازو کونوے درجے کے زاویے پرموز کر پااستر کیا حمیا تھا۔ یہ ان المناسكي من روع موكر كنده سے قريباً بانج انج نيے تك جاتا تھا۔ اس باستر ك

اندر میرا بازوسیدها ہونے کے لیے مجاتا رہتا تھا۔ جیسے وہ کسی تنک کالی کومٹزی میں برسوں سے پڑا ہوا قیدی ہواور تازہ ہوا می سائس لینا جا ہتا ہو۔ پھر کسی وقت مجھے محسوس ہوتا جیسے یہ بازونہیں ..... یہ میرے اورسون کے سینے میں پلنے والا پیار کا جذبہ ہے۔ یہ توٹ مجموث کر حالات کے بخت خول میں بند ہو گیا ہے۔ تاریکی اور تھٹن کا اسپر ہو گیا ہے۔ یہ باہر نکلنا جا ہتا ہے۔ روشیٰ اور تازہ ہوا کو چھونا جا ہتا ہے۔ یہ خود کو زندگی کی حدثوں سے معمور کرنا

شب و روز زبردست بکیانیت کا شکار تھے۔ اس بکیانیت میں کنی طرح کے اندیشے بھی کلبلاتے تھے۔ان میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ گروایش اور کشیال کی طرف ہے ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے پمرکوئی کارستانی کی جائے گی۔ جس رات ہم پر حملہ ہوا اس رات تو ڈاکٹر ہربنس بہت تنخ یا نظر آیا تھالیکن بعدازاں اس نے بھی حملے کی رپورٹ وغیرہ کرانے یر اصرار نبیں کیا تھا۔ انداز و ہوتا تھا کہ مقامی مجھٹوؤں سے مخاصمت بردھانے کو وہ مجی مناسب نبیں سمجھتا۔ اس کا رویہ حقائق کے مین مطابق تھا۔ اے پہاں رہتا تھا۔ اس برے بھلے اسپتال کو چلاتا تھا اور مصیبت زوہ لوگوں کے دکھ با نفنے ستھے۔ بھکٹو پہلے ہی اس کی يهال موجود كى سے نالال تھے۔ وہ انبيل مزيد نالاں كرنے كا خطرہ مول نبيں لے سكتا تھا۔ ہم دونوں نے محسول کیا تھا کہ ذاکٹر ہربنس اپنی مجبوریوں میں بری طرح کھرا ہوا ہے۔ انہی مجبور یوں کے سبب آب وہ یہ بھی جاہتا تھا کہ ہم زیادہ دیر اسپتال میں نہ رہیں۔ ویسے مربنس کا رویہ ہمارے ساتھ بے حد ہدردی اور اپنائیت کا تھا۔ اس ہدردی کے سب اس نے ایک دو بار دیے کہے میں ہم ہے کہا تھا کہ ہم لڑ کے قبلن کے حوالے ہے بھشکوؤں ہے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ مقامی طور پر ان لوگوں کا پورا ہولڈ ہے اور وہ اپنی مرمنی کے خلاف کچھ نبیں ہونے دیتے۔ اس نے اپنے تخصوص کہجے میں کہا۔'' بنن جی! ان لوگوں نے میرے اندازے کے مطابق شیلن کوانا کا مسئلہ بنالیا ہے۔ شیلن اگر بنکاک جا کرصحت مند ہو جائے تو ان کی ناک میچی ہو جائے گی۔ وہ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ شیلن '' ما تو عامک لے میں روکر مرجائے۔"

'' یہ تو قتل ہے ڈاکٹر!'' حمزہ نے بھڑک کر کہا۔

'' ایکن اس قبل کو یہاں کوئی قبل نبیں سمجے گا اور نہ ٹابت کر سکے گا۔ ایسے درجنوں واقعات میں یہاں خود اپنی آتکھوں سے دیکھے چکا ہوں۔''

ONLINE LIBRARY

تمن جارون مرید گزر محے۔ کاریک کے حوالے سے ہماری پریشانی ممبرے اندیشوں میں بدلتی جا ری تھی۔ پیتے نہیں تھا کہ وہ اچا تک کیونکر غائب ہو گیا ہے۔ شاید وہ بھی تعکشوؤں کے خوف ہے کئی کتر احمیا تھا۔ پیاؤ نے بھی دوبارہ اپی شکل نہیں دکھائی تھی۔ کھیا کاستوبھی دو ہفتے ہے نبیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کسی کو بھیج کر ہماری خیر خیریت دریافت کروائی تھی۔ بہر حال مجھے یقین تھا کہ کاستو کے لیے ہاری حیثیت ابھی تک مہمانوں کی

ایک دن دو پہر کے وقت بستر پر لیٹے لیتے میری نظراحا تک دروازے پر پڑی اور میں مكا بكا رو كميا \_ جمع الى آجمول ير بمروسه نبيل تعار جولسا تؤنكا مضبوط مخص وارو ك وروازے ہے اندر داخل ہور ہا تھا وہ بیرے لیے اجنی نبیں تھا۔ وہ چوہدری جبار تھا۔ ایک جو فیلا اور و بنگ دوست، ہرمصیبت میں باتا خرکود جانے والا، ہرمشکل کے سامنے سینہ سر ہو جانے والا۔ مجھے یعتین نبیں آ رہا تھا کہ میں اے لا ہور کے مضافاتی علاقے ہے اتنی دور تفائی لینڈ کے اس دور افقادہ گاؤں میں و کھے رہا ہوں۔ ای دوران حزہ نے بھی چوہدری جبار کو د کیے لیا اور اس کی آنکسیں بھی کھلی کی کھلی رو کئیں۔ چوہدری جبار کا چبرہ اندرونی جذبات سے سرخ مور با تحااور آجھوں میں آنسو چک رے تھے۔ می بستر پر بینے کیا تھا۔ وولیک کرآیا اور بستر پر بینے کر بھے سے بغلکیر ہو گیا۔ اس نے میرے سر پر اور چیرے پر کی بوے دیئے اور گلو کیرآ واز میں بولا۔'' ڈاکٹر باؤ! یارتم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ سچھ جم منبیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہورہا ہے اورتم کہاں ہو۔ دیکھ لومیرے اندیشے درست نکلے میں۔تم یہاں اسپتال میں پڑے ہواور وہاں ہمیں چھیاں لکھ رہے ہو کہ بالكل تحيك شماك ہواور سيريں كررہے ہو۔''

میرے بعد وہ حمزہ ہے بغل میر ہوا اور اس کا مندسر بھی چو ما۔ کاریک جارے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ وغیرہ ملایا۔ اب بیہ بات سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں تھی کہ جبار کاریک کے ساتھ ہی بیباں پہنچ سکا ہے۔ہم جیران تھے اور خوش بھی تھے۔ ایک منٹ سلے تک ہم ہر گزنو تع نبیں کرر ہے تھے کہ کاریک واپس آ جائے گا اور اس کے پاس جوالی خط کے بچائے جیتا جا کتا بندہ ہوگا۔

جبارنے میرے بازواور پاؤں کوچھوتے ہوئے کہا۔" باؤیار! یہ کیا چن چڑھالیا ہے تم و النائے ... یس نے کیا ہے تمبارے ساتھ؟ متم خداکی میں اسے جان سے مار دول گا۔ کون ے یہ کھیال؟ تبارا کیا جھڑا ہے اس ہے .....تبارے جیے بندے کے ساتھ اس نے كول كيا بايد؟"

انداز و بور باتھا کہ کاریک نے بے وقونی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے می جبار کو يهال كے حالات كے بارے مل كھے" بريفنك" دے دى ہے۔ مل فے مكراتے ہوئے

"جار بھائی! کیوں آتے ہی شندے گرم ہونے لگے ہو۔ پھینبیں ہوا ہے یہاں ابھی ورا سانس لے لو پھر سب تفصیل سے بتا تا ہوں مہیں۔"

جبار نے انتقی اٹھا کر کہا۔'' دیکھوڈ اکثر باؤ! اور ڈاکٹر حمز ہ! مجھے بچوں کی طرح پریانے کی کوشش نه کرو۔ جو بھی معاملہ ہے بیباں مجھے بچ بچ بتاؤ۔ ختم خدا کی تہباری حالتیں و کمچہ کر میرا خون کھولنے لگا ہے۔''

جبار کے آنے سے ماحول میں ایک دم تازگی اور نیا بن آگیا تھا۔ اسپتال کا بھار اور ختہ حال ماحول بھی قدرے خوشکوار لگنا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے دو دن تو ہم پاکستان کی باتیں ہی کرتے رہے تھے۔ ہمیں یا کتان ہے آئے ہوئے حار مینے ہی ہوئے . تھے لیکن محسوس ہوتا تھا کہ کئی سال بیت سمئے ہیں۔ لا ہور کے کلی کو بے ، لوگ اور مناظر رو رو کریاد آ رے تھے۔ جبار این ساتھ جسے بورا لاہوری افعا لایا تھا۔ اس نے کمر والوں کی خبر خریت ہے ہمیں آگاہ کیا۔اس نے بتایا کہ خط ملنے کے باوجودسب کو پریشائی تھی۔والدہ (میری والدو) بار بار کہتی تھیں کہ وہاں کوئی گر بر ہے۔ پہلا خط ملنے کے بعد سب اوگ ہماری واپسی کے منتظر تھے ۔لیکن مچر جب دوسرا خط آ محیا اور اس سے پتہ چلا کہ انجھی واپسی کے آٹارنبیں تو اندیشے ایک دم حقیقت میں بدلنے لگے۔

چوہدری جبار نے بتایا۔"بہن رحتی! سب سے زیادہ پریشان تھی۔ اس نے کی بار ا کیلے میں مجھ سے بات کی اور کہا کہ شاداب اور حمزہ ہم سے مچھے چھیا رہے ہیں۔ بنکاک میں کوئی الی بات ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں جارے ساتھ والی نبیں آ سکے۔ بلکہ والیسی کے وقت مل بھی تبیں سکے۔ بعد میں انہوں نے جمیں حار یا یج ون بعد آنے کے کیے کہا۔ پھر یہ مدت ایک دو ہفتے تک بڑھ کی اور پھر بڑھتی چلی کی۔ رخش کی پریشانی مجھ ہے دیمی نہیں جاری تھی۔ ووآج کل بہت دیب بھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ ا کرایا کہ میں مزید خطوں کا انظار نہیں کروں گا اور یہاں آ کر تمہاری خبر لوں گا۔ میں نے یہ بات سب سے چھیائے رکھی لیکن روانہ ہونے سے چند مھنٹے پہلے میں نے رخشی کو سب م کھ بتا دیا۔ تہمیں پت بی ہے کہ میں انگریزی کے دو حار لفظ بی بول سکتا ہوں۔ بس خط والا ایڈریس میرے باس موجود تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ اس ایڈریس تک تو میں پہنچ ہی جاؤں گا۔ میں ایڈریس پر پہنچنے میں کامیاب ہوا اور اس ہے آھے یہ چھکڑا بان میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن گیا۔ یہ بہت گذ آ دمی ہے۔ یہ تمہارا راز بھی رکھنا جا ہتا تھا اور اے یہ بھی منظور تہیں تھا کہ میں تم دونوں ہے لیے بغیر مایوس واپس چلا جاؤں۔ میں اس کی منت ساجت كرتار باادرآخر كاربهان كيا-"

الرفتي ليسي بي من في جبار سے يو جما۔

" تمبارے خیال میں اسے کیسا ہونا جا ہے؟" جبار نے النا مجھ سے سوال کر ویا۔ " نحيك بي مونا حائث "

" تمبارے بغیر وو کیے ٹھیک روعتی ہے ڈاکٹر باؤ!" اس نے کہا اور ایک ہی فقرے ص اینے اور رخش کے سارے احساسات مجھ تک پہنچا دیے۔ میں خاموش رہا۔

یہ شام کا وقت تھا۔ ناریل اور تاز کے لیے لیے سائے اسپتال کے نیم پختہ احاطے میں تھیلے ہوئے تھے۔ ہم ایک زنگ آلود اسر بج کے قریب کھاس برآ سے سامنے بیٹے تھے۔ چوہدری جبار بھے کندھے کا سہارا وے کر باہر لایا تھا۔ حمز واندر وارؤ عمل سور ہا تھا۔

چو ہری جبار نے سکریٹ ساگاتے ہوئے کہا۔''ڈاکٹر یاؤ! میں نے تو حمہیں سب پچھ بتادیا ہے ابتم بھی بتا دو۔''

میں نے کہا۔" کیا بتا نا ضروری ہے؟"

''بالکل ضروری ہے۔ نہ بتاؤ کے تو میں تم ہے کشتی شروع کر دوں گا ۔۔۔ ہاں ایک وعدہ ہے ۔ تم جو کچھ بھی بتاؤ مے بحل اور آ رام ہے سنوں گا اور جو تمہاری رائے ہوگی اے ول ہے مانوں گا۔"

می نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔''جہار بھانی! تم سے پچھے چھیایا جا بی نہیں سکتا۔ حهبیں سب کچھ بتا دوں گا۔بس تھوڑا ساا تظارادر کرلو .... بس تھوڑا سا۔''

جبار نے میری آ محمول می جمانکا۔ پھر دھیے انداز میں بولا۔''کوئی کری شری کا

المستمين كباب نال جو كي بحل مواب سبتبار علم من لي آؤل كار محص تبارا

ONLINE LIBRARY

مشورہ بھی چاہئے اورمشورہ تم اس وقت دے سکتے ہو جب تمہیں بات کا پتہ ہوگا۔" اجا تک ہماری مخفتگو کو ہریک لگ مجئے۔ اونچا لمبا ڈاکٹر ہربنس سفید شرٹ میں ملبوس تیزی سے قدم اٹھا تا ہماری طرف آرہا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اس کے چبرے پر بھی سی خوشی کی جھنگ دیکھی تھی۔ وہ گھاس پر اپنا سرخ رو مال بچھا کر ہمارے قریب ہی بیٹے گیا۔ اس کی چنی اپنے پانچ سالہ بچے کے ساتھ عرصہ جار ماہ سے اپنے میکے میں تھی۔ وہ اس بات ہے روٹھ کرمٹی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر ہربنس اے ج ئم نبیں دیتا اور نہ کھر میں معقول خرچہ بھیجتا ہے۔ایک حد تک وہ ٹھیک بھی تھی۔ ہر بنس نے اس اسپتال کو بی اوڑ صنا بچھو نا بتایا ہوا تھا۔ من نے کیا۔" کیا بات ہے ڈاکٹر! کہیں جاری بھائی ہے ملح تو نبیں ہوگئی؟"

''وہ تو ہو بی جائے گی ڈاکٹر شاداب!'' برہنس مسکراتے ہوئے بولا۔'' آج میں کسی اور وجہ سے خوش ہوں۔

" کھے ہمیں بھی بتا تیں۔" میں نے کبا۔

''بجن جی! کچھ گرانٹ ملی ہے اسپتال کو۔ زیاد و رقم تو نہیں تمر بلڈنگ کی تعوزی بہت مرمت تو ہوی جائے گی۔ ہارشوں کی وجہ سے مریض بے آرام ہوتے ہیں تو سے مانو میرا من رونے لکتا ہے۔ 'ہربنس نے جیب سے ایک چیک نکالتے ہوئے کہا۔

ہربنس کی باتوں ہے پہتے چلا کہ بیگرانٹ قریباً ہرسال دو مرجبہ علاقے میں پہنچتی ہے۔

لیکن اس کا زیاد و تر حصہ پچوڈ ا کے متطلبین ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بیاگرانٹ ایک طرح سے مقامی زمینداروں کی طرف سے نصل کا صدقہ ہوتی ہے۔ تکریہ صدقہ کچھ لا کچی سجا شوؤں کی

وجہ ہے متحقین تک کم بی پہنچ یا تا تھا۔ اس مرتبہ ڈاکٹر ہربنس نے خصوصی کوشش کی تھی اور یوں چند ہزار بھات اے حاصل ہو گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک میٹا رہا اور اسپتال کے

حوالے سے ایئے سنبرے خوابوں کی تنصیل بیان کرتا رہا۔ خواب بہت تھے اور رقم بہت چھوٹی تھی اور پھر ڈاکٹر ہربنس کواس آفت کا پتہ بھی نہیں تھا جوایک دو دن میں یہاں آنے

والي تحي\_

یہ تیسرے دن مجع آٹھ ہے کی بات ہے جب استال میں ہینے کے مریض آنے شروع ہوئے۔ میں چیزی کے سہارے چلتا ہوا ساتھ والے وارڈ میں پہنچا تو چکی کے بیڈ کے ساتھ بی تمن جار مریض تے اور اسہال کی شکایت کے ساتھ کراو رہے تھے۔ میں باتھ روم ہے جو کر واپس آیا تو ان مریضوں کی تعداد آٹھ ہے دس ہو چکی تھی۔ کئی مریض پیٹ کے درد کے سبب بری طرح جینے رہے تھے۔ ڈاکٹر ہربش ابھی وارڈ میں نہیں آیا تھا۔
اس کا ایک ملایشین اسشنٹ "متنقیم" تذہی سے مریضوں کے ساتھ مصروف تھا۔
اس کا ڈیڑھ دو گھنٹے میں یہ اکمشاف ہوا کہ اردگرد کے علاقے میں حسب معمول تیز بارشوں کے بعد ہینے کی وہا بھوٹ پڑی ہے اور مریض تیزی سے اسپتال میں پہننج رہ بیں۔ ہارے و کھتے ہی د کھتے اسپتال کے دونوں وارڈز بھر گئے اور پریشان حال لوگوں بیں۔ ہارے و کھتے ہی د کھیتے اسپتال کے دونوں وارڈز بھر گئے اور پریشان حال لوگوں نے مریضوں کوفرش پر کپڑے بچھا کر لٹاٹا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر بربش بھی آگیا تھا۔ اس کے چرے پرسخت پریشانی تھی۔ اور وہ اپنے ساتھی ڈاکٹر وں اور کمپاؤ تذروں کے ساتھ چاروں طرف بھاگا بھر رہا تھا۔ حزہ بھی ہاتھ بٹانے کے لیے اس مختفر ٹیم میں شامل ہوگیا جواروں طرف میں مریضوں کے لیے "فریٹ میں شامل ہوگیا تھا۔ ایک مارٹ کا سامان موجود تھا جبکہ مریضوں کی تعداد اب کئی درجمن سے تجاوز کر گئی تھی۔ منٹ کا سامان موجود تھا جبکہ مریضوں کی تعداد اب کئی درجمن سے تجاوز کر گئی تھی۔ منٹ کا سامان موجود تھا جبکہ مریضوں کی تعداد اب کئی درجمن سے تجاوز کر گئی تھی۔ انگی شفول کے علاوہ نمکول وغیرہ درکار

دو پہر تک یہ حالت ہوگئی کہ اسپتال کے برآ مہ ہے اور احاطے میں بھی مریض نظر آنے گئے۔ ان میں بچی ہریض نظر آنے گئے۔ ان میں بچے ، بوڑھے ، مورتمی بھی شامل تنے۔ ہرطرف جی و پکار پی ہوئی تھی۔ پیتا کہ نواحی علاقوں میں ہینے کی وبا کل رات سے پچوٹی ہوئی ہے۔ حسب رواج لوگ پہلے اپنال کی اپنال کی اپنال کی طرف بھا گنا شروع ہوئے ہیں تو اسپتال کی طرف بھا گنا شروع ہوئے ہیں۔

بڑے دلدوز مناظر ہتے۔ جمل نے ایک عورت کو دیکھا اس کا معصوم بچہ آخری جپکیاں لے رہا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی ڈاکٹر ردم کی طرف دوڑی۔ فرش پر لیٹے ایک مریض سے ٹھوکر کھا کرگر گئے۔ اس کا بچہ پہلے بی جاں بلب تھا فرش پرلڑ جھکنے کے چند سکنڈ بعد ہی ایکسپائر ہو گیا۔ عورت جو خود بھی وہا کی شکار تھی گرنے کے فورا بعد بے ہوش ہوگئی۔ ملازم اسے اٹھا کرعورتوں والے پورش کی طرف لے گیا۔

میں نے دیکھا ایک دیہاتی عورت نے اپنے ہاتھوں میں ڈاکٹر ہربنس کا باز و جکڑا ہوا تھا اور چیخ چیخ کرا ہے اپنے شوہر کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔اس کا شوہر فرش پر پڑا تھا۔ اور ڈی ہائیڈریشن کی شدت ہے مرنے کے قریب تھا۔ وو مقامی زبان میں ہربنس ہے اپنے جاں بلب شوہر کے لیے دوا ہا تھ رہی تھی۔ ووا ہے تھینچ تھینچ کرا پے شوہر کی طرف متوجہ کرری تھی جبکہ ہربنس ایک مریض بچے کو انجکشن لگانے کی فکر میں تھا۔ اس تھینچا تانی میں انجکشن کی واکل ہربنس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ ہربنس نے غصے سے جلد بازعورت کی طرف دیکھا جس عورت کے بچے کو تگنے والا انجکشن جلد بازعورت کی وجہ سے ٹوٹا تھا وہ غضب سے پاگل ہو کر اس عورت پر ٹوٹ پڑی اور جو تیوں سے اس کو پیٹنے گئی۔ چینجے چلاتے ہوئے مریض ہرا خلاتی قید سے آزاد نظر آرہے تھے۔

میں نے ہربنس ہے کہا۔''ڈاکٹر آپ کسی طرح دواؤں کا انتظام کریں۔ ہم کوشش کر کے یہاں کا کام سنجالتے ہیں۔''

یہ حقیقت تو ہمر بنس کو بھی نظر آ رہی تھی کہ دواؤں کے بغیر یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ای وقت اپنی جمع پونجی نکالی اور ایک ادھیزعمر ملازم کے ساتھ اپنی پرانی نوجی موٹر سائنکل پر بیٹوکر روانہ ہوگیا۔

ال روز میرے علاوہ حزو اور چوہدی جبار نے بھی انسائی ہے بی اور الا چاری کے وہ وہ مناظر دیکھے کہ روح کانب اتھی۔ لوگ رور ہے تھے۔ چیخ رہے تھے۔ خرش پر پچھاڑیں کھار ہے تھے اور ماتم کرر ہے تھے۔ وہ دوا کے ایک ایک قطرے کورس کر مرر ہے تھے اور کھار ہے تھے اور ماتم کر رہے تھے۔ وہ دوا کے ایک ایک قطرے کورس کر مرر ہے تھے اور کھیے دور میلے پر واقع پھوڈا میں مہاتما کے جموثے پجاری بالکل لاتھاتی ہے مینے تھے۔ انہوں نے اسپتال کو ملنے والی رقم اپنی تو ندیں بر حانے میں صرف کی تھی یا میلوں ٹھیلوں کی نذر کی تھی یا اس سے سونے کے پائی والے سنہری کلس بتائے تھے۔ اب وہ ان کلسوں کے نیچ بیٹھے آرام و سکون کی بانسری بجار ہے تھے۔ اور تھنوں میں سر دے کر روحانی مراقبوں نے میں مصروف تھے۔ بدھا کا وہ تھم نجانے کس طاق نسیاں میں پڑا تھا جس میں انہوں نے میں مصروف تھے۔ بدھا کا وہ تھم نجانے کس طاق نسیاں میں پڑا تھا جس میں انہوں نے میں محت کرے وہ پری انسانیت کے دکھ درد کا مت کرے وہ برے درد کے ساتھ اس بات پر غور کرے کہ وہ پوری انسانیت کے دکھ درد کا مداوا کیے کرسکتا ہے۔ وہ لوگوں کے دکھ کیے بانٹ سکتا ہے۔

وہ جمیں قیامت کا دن محسوں ہور ہاتھا۔ شام تک اسپتال میں کم و بیش دو درجن افراد
ہلاک ہو چکے بتنے ادرائے ہی ایسے بتے جن کی حالت نازک تھی۔ مرنے والوں میں زیادہ
تر تعانی بچے بتے۔ تعالی بچے کول مٹول ہوتے ہیں لیکن آٹھ پہر تک شدید ڈی ہائیڈریشن
میں جتلا رہ کر مرنے والے بچے صحرا کے چھولوں کی طرح مجلس بچکے بتے یہ ان کی آٹھیں
میں جتا رہ کر مرنے والے بچے صحرا کے چھولوں کی طرح مجلس بچکے بتے یہ ان کی آٹھیں

کے بین سے نہیں جاتے تھے۔ یقیناً یہ بین برھ مت کے ان ناجائز فعیکیداروں تک بھی پہنچ ہوں مے جو شفاف فرشوں والے کمروں بھی بیٹھ کر مالاؤں کو گردش دے رہے تھے اور خوشبوؤں کے گھیرے بھی تھے۔لین وہ تو سکون اور راحت کے متلاثی تھے۔ وہ زندگی کے اس تلخ اور کریہہ پہلوکا سامنا کیوں کرتے؟ اپنی تن آسانیوں کو اپنی ''روحانی راحتوں'' کے گرد لپیٹ کروہ بالکل الگ تھلگ بیٹھے تھے مچوڈا کی کسی کھڑکی بھی کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا

ڈاکٹر ہربنس رات نو بجے کے قریب دوائیں اور ڈرپس وغیرہ لے کر اسپتال پہنچا۔ سے
سامان ایک چکڑے پر لاد کر لایا گیا تھا۔ دوائیں چنچنے کے فوراً بعد تیزی سے سریضوں کا
علاج شروع ہو گیا۔ دواؤں کے علاوہ ڈاکٹر ہربنس نے غذا کا انتظام بھی کیا تھا۔ دبی
عاول اور ڈیل روئی وغیرہ کی ایک بزی مقدار وہ دوسرے چھکڑے بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔
ڈاکٹر ہربنس نے کہا۔ دو بجن جی! اصل مسئلہ پائی کا ہے جمیس کانی زیادہ مقدار بھی پائی
لایا ہوگا۔''

. حزونے کہا۔'' آپ پریشان نہ ہوں۔ جالیس بچاس لینر پائی ہم نے اہال کر شنڈا کیا ہوا ہے۔ ابھی مزید اہالا جارہا ہے۔''

''منائی کے کام کے لیے آٹھ دی مزدوروں کا انظام بھی ہوگیا ہے۔'' میں نے کہا۔ بربنس کے تعظیم ہوئے چبرے پر قدرے رونق نظر آنے تگی۔

بر سے سے برح پر سے ہو ہے۔ اس کے اسلام کیا۔ ہم نے شفیس بنالی تعیں۔ ہر شف کو آرام اور دیگر ضروریات کے لیے چھ سات کھنٹے ملتے تھے۔ ان دو تین دنوں بھی ، میں نے ہر ہنس کو مثین کی طرح کام کرتے دیکھا۔ ووایے کام بھی کر گزرتا تھا جس کا کوئی عام ڈاکٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسٹر پچر نہ ہونے کی صورت میں وہ مریض کوخود اپنے ہاتھوں میں انھا لیتا تھا۔ ہاور چی اور چوکیدار کے فرائف انجام دے لیتا تھا۔ مریضوں کی گندگی تک صاف کر لیتا تھا۔ ان تین دنوں نے ہماری نظر میں ڈاکٹر ہر بنس کی قدر ومنزلت کی گنا بڑھا دی

تیسرے دن وہا کا زورٹوٹ گیا۔ نئے مریض آنا بند ہو مگئے اور پرانے مریض بہتر ہونے گئے۔ پہلے دن کی ہلاکتوں کے بعد صرف دو تمین مریض اور مرے تھے ۔۔۔۔ یہ اسپتال اور ڈاکٹر ہربنس بہت ہے مریضوں کی زندگی کا وسیلہ بن مجئے تھے۔ ڈاکٹر ہربنس نے مسکسل تمن روز جوشب وروز مشقت کی تھی اس کا ایک برا بتیجہ بھی نکلا اور وہ بیہ کہ ڈاکٹر ہربنس کو گردے کا درد شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر کواس درد کی شکایت ایک دومرتبہ پہلے بھی ہو چکی تمحی۔ ماہر ڈاکٹر نے طبی معاشنے کے لیے شہر جانے کا مشور و دیا تھالیکن اپنی مصروفیات کے باعث ڈاکٹر ہربنس شہرمیں جا سکا تھا۔ ہینے کی وہا تھیلنے سے پہلے بھی ڈاکٹر کو پہلو میں بوجھ محسوس ہور ہاتھا۔ وہا کے دنوں میں زبر دست بھاگ دوڑ سے یہ تکلیف کافی بڑھ گئی۔ دو تمن دن کے اندر اسپتال میں حالات تارال ہو محے تو ہربنس کے سامی ڈاکٹروں نے كه بن كراسي ' بنكاك ' جانے ير آماد وكرليا۔ اس موقع ير مجھے ذاكثر بربنس كى مالى حالت کے بارے میں بھی اندازہ ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس ذاتی طور پر اتن رقم بھی نہیں تھی کہ وہ دی بارہ روزشہر میں رو کرعلاج کرا تھے۔ اسے اسپتال کی مرمت کے لیے جو چیک ملاتھا وہ سارا ہنگای دواؤں پرخرج ہو کمیا تھا۔ بلکہ اس میں ڈاکٹر کی تھوڑی بہت''سیونگ'' بھی لگ منی- اب وہ تقریباً خالی ہاتھ تھا۔ پہتہ مبیں کیوں مجھے یہ درویتی اس درویتی سے بزار درجے بہتر نظر آئی جو ہاتھ میں تشکول پکڑ کر اور نظے یاؤں ویرانوں میں محوم کر اختیار کی

ڈاکٹر ہربنس کو درد عل افاقہ نبیں ہور ہا تھا۔ وہ اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ شہر چلا

میرے پاؤں کا درد بتدریج بہتر ہور ہا تھا۔ حمز وکی چوفیس بھی اب ٹھیکے تھیں۔ چوہدری جبار کے آنے سے جمیں بے حد حوصلہ ملا تھا۔ چوہدری جبار نے یہاں آ کر کھے نہیں کیا تھا کیکن اس کی فظ موجود کی ہی بڑی حوصلہ افزائھی۔ایک طرح کے تحفظ کا احساس ہور ہا تھا۔ لا ہور میں بھی ایک لائیسنسی ریوالور ہروقت چوہدری جبار کے پاس موجود رہتا تھا۔ یہاں مجمی اس نے پیتر مبیں کہاں ہے ایک ولایق ریوالور حاصل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کا لاسنس وغیرونبیں تھا۔ میں نے اور مزونے اے منع بھی کیا تھالیکن ایسی باتوں ہے اس کے کانوں پر جوں تک نبیں ریٹنی تھی۔ وہ رات کو دارڈ کے اندر میرے اور حمز ہ کے سر بانے سوتا تھا اور لکتا تھا کہ رات کو جا گتا ہی رہتا ہے۔

رات كوكسى دقت وہ ہو لے ہولے منگنانے لكتا تھا۔ اس كى آواز ميں برا درد تھا۔ جبار جیے دبنگ مخص کے حراج کا یہ پہلو قدرے مختلف تھا۔ آواز کا یہ دردشاید مامنی کے اس ا سالے ہے تعلق رکھا تھا جس نے چوہدری جبار کی زندگی کا رخ موڑا تھا۔ چوہدری جبار کی

ONLINE LIBRARY

محبوب ہوی زرید ایک معمولی تکلیف کا شکار ہوئی تھی اور دیباتی علاقے میں ہروتت مناسب علاج نہ طخے سے بین عالم جوائی میں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اس شدید جذباتی دھیکے نے چوہدری کی کایا پلی تھی اور وہ ڈاکٹر رخشندہ کا دست و بازو بن گیا تھا۔ کیونکہ ڈاکٹر رخشندہ (رخش ) نے اپنی ساری توانائیاں پس مائدہ علاقوں کے لاچار مریضوں کے لیے وقف کر رکمی تھیں۔ چوہدری کا یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا، اگر جذباتی ہوتا تو است سال گزرنے کے باوجود وہ رخش کے ساتھ دورانق دہ علاقوں میں مارا مارانہ پھر رہا ہوتا۔ ایک رات اسپتال کے وارڈ میں گنگاتے گئاتے وہ پولا۔" ویے ڈاکٹر باؤ! مجھے لگا ہے کہ یہاں بھی سب پھر ویبا بی ہے جیا ادھر ہمارے گاؤں راجوالی میں تھا۔ وہاں ہیر کی تھا، یہاں چھوٹے کرو کا استاد گرو ایش ہے۔ وہ دونوں بھی سید سے ساد سے لوگوں کو اپنے تعوذ گنڈوں سے بے استاد گرو ایش ہے۔ وہ دونوں بھی سید سے ساد سے لوگوں کو اپنے تعوذ گنڈوں سے بے وقف بناتے تھے، یہ دونوں بھی ہر مرض کا علاج اپنے ٹوکلوں سے کرتے ہیں۔ وہاں بھی موت بائی جاری ہے۔

میں کہنا جاور ہاتھا کہ ایک شہناز وہاں تی .....ایک شہناز (شیلن) یہاں بھی ہے لیکن میں خاموش رہا۔

چوبدری بولا۔" ڈاکٹر ہاؤ جب کول ہو مے ہو۔"

میں نے کہا۔''جہار بھائی! یہ ہیر تی اور یہ وؤے سائیں کہاں موجود نہیں ہیں۔ وکھلے چھرم بینوں میں ہم بہت دور تک گئے ہیں۔ ہمیں تو ہر جگہ یہ لوگ لمے ہیں۔ بس ان کے نام برل جاتے ہیں اور چہرے بدل جاتے ہیں۔ خصلت یہی رہتی ہے۔ ہر چھوٹا گروا پے گرو ایش کا خصوصی چچے ہوتا ہے۔ وہ اپنے گرو ایش کے لیے راتے ہموار کرتا ہے اور اس کا با قاعد وصلہ وصول کرتا ہے۔ وہ اپنے گرو ایش کے لیے راتے ہموار کرتا ہے اور اس کا با قاعد وصلہ وصول کرتا ہے۔ کہم معزز لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کرسید ھے ساد ھے دیہاتی لوگوں کی زندگیوں کو کھلوٹا بناتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہر بنس فرشتہ بن کر ان لا چار لوگوں میں آتا ہے تو اس کے پر توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی گردن کاٹ کر اس کی کھال ہی بھی ہرنے کی سازشیں تیار کی جاتی ہیں۔ بہی ہو تم ہر کے گردن کاٹ کر اس کی کھال ہی بھی بھرنے کی سازشیں تیار کی جاتی ہیں۔ بہی ہو تم ہر

ہم پہلے بھی اس موضوع پر ہات کر بچکے تتے۔اب بھی کر رہے تتے۔ بید موضوع ہی ایسا نتا جس پر جتنا بولا جاتا کم تھا، ہینے کی وہا کے سب جو سہ روز ہ قیامت یہاں آگی تھی اس كے بارے مى بھى ہم اكثر تبادلہ خيال كرتے رہے تھے۔

تین روز بعد" بنکاک" سے ڈاکٹر ہربنس کے بارے میں اطلاع آئی۔اس کی تکلیف میں پچھافاقہ تھا۔ اس کے نمیٹ ہوئے تھے۔ ابھی ایک ٹمیٹ مزید ہونا تھا۔ اس کی طرف ہے مورتحال اطمینان بخش تھی۔ لا ہور میں اپنے اہل خانہ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم نے ایک ایک خط اپنے محمروں کو ارسال کرویا تھا۔ میں نے ایک خط رخش کے نام لکھا تھا۔ اس می اے اپی خرخریت کے بارے می یقین دلایا تھا۔ چوہدری جبار کے کہنے ر ہم نے چوہدری کے ساتھ چندتصوری مھنچوائی تھیں۔ان تصویروں می میرا باسترشدہ بازوتو آميا تما تمر من نے زخی ياؤں كو ايمپوزنبيں ہونے ديا تما۔ يہ تصويريں يہيں ڈ ویلپ نہیں ہوسکتی تھیں۔ ہم نے پیاریک کو دے دی تھیں اور اے کہا تھا کہ وہ انہیں یونٹ کروا کر خطوں کے ساتھ ہی پوسٹ کر دے۔ اپنے زخی باز و کے بارے میں، میں نے رفتی اور کمر والوں کو میں بتایا تھا کہ ڈھلوان سے مسل کرید صورتحال پیش آئی ہے۔ خط عل ، على فاندكو يورى سلى دى مى \_

جس دن کاریک اسپتال ہے ہارے خط وغیرہ لے کرردانہ ہوا ای شام ڈاکٹر ہربنس كا ايك تمائي كمياؤ غرركوئي خاص اطلاع كرميرے پاس آيا۔ اس وقت على بڑيوں كے اس پنجر کے پاس موجود تا۔ جے ہم چکی کتے تھے۔ چکی بہت کزور ہو کیا تا۔ کمانتے موئے اس کے کیڑے اکثر خراب موجاتے تھے۔ اس کے پاس سے ہروقت بدیو اتھتی تھی۔ می اس کی نبغل د کھے رہا تھا۔ کمیاؤ نٹرر نے سر کے اشارے سے مجھے باہر بلایا۔ میں باہر پہنچا تو اس نے سر کوشی میں کہا۔'' جناب! گروایش آئے ہیں۔'' "كى كيج" من في جران موكر يوجها-

" ڈاکٹر ہربنس جی سے ملتا چاہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ وہ شمر گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کے بارے می ہوچنے گھے۔"

می نے اندازہ لگایا کہ بچھلی مرتبہ گروایش کو دیکھ کر چنگی نے جو داویلا کیا تھا اس کے سب گرد ایش اندرنبیں آیا ادر باہر کمرے میں ہی جیٹنا ہوا ہے۔ میں کمیاؤنڈر کے ساتھ حچزی کے سہارے چتنا ہوا کمرے میں پہنچا۔ یہ دیکھے کر جیرت ہوئی کہ گرو ایش خلاف معمول اکیلا بیٹا تھا۔بس لمبی می ناک والا ایک وبلا پتلائمکشو اس کے ساتھ تھا جو یقیناً

ONLINE LIBRARY

ایش نے این چرے پر رعب وجلال طاری رکھنے کی مصنوعی می کوشش کر رکھی تھی۔ رسی کلمات کی ادائیکی کے بعد می گرو ایش کے روبرو بید کی کری ہر بینے حمیا۔میرے اور ایش کے درمیان مترجم کے ذریعے جوراز دارانہ تفتگو ہوئی۔ وہ پچھاس طرح تھی۔ ایش نے کہا۔" ڈاکٹر می حمہیں ایک ضروری کام کے لیے" جاتو جا تک لے" لے جاتا حابتا ہوں، کیاتم جاسکو مے؟"

من نے کہا۔" کرو صاحب! میں آپ سے کام کی نوعیت ہو چھ سکتا ہوں۔ وہ بولا۔" جس مہیں بتا دوں گالیکن اس کے لیے حمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ بات مرف تم كك بى محدودر بى كى - اس عن حارى عزت اورانا كا مسله ب-" ''مِي چُوسمجِماڻبين گرومياحب!''

وو خاصا پریشان نظر آ ر ہاتھا۔ مجھ دریجک خالی خالی نظروں سے میری جانب و یکمیار ہا۔ مجرایک ممری سالس لے کر بولا۔"این ایک بہت قریبی مریض کے علاج کے لیے میں تعہیں اپنے ساتھ کے جاتا جاہتا ہوں۔" (بات کرتے ہوئے گرو ایش کے سر کی امجری ہوئی رکیں چھے مزید اعمر جاتی تھیں)

من جران رو کیا۔ ایک طرف بیشعبدے باز مخص خود کو ہر درد کی دوا بتا تا تھا۔ دوسری طرف اپنے بی کسی درو کے مداوے کے لیے خاموثی سے میرے پاس پہنچ حمیا تھا۔ اس ہے بڑی منافقت اور کیا ہو عتی تھی۔ میں نے اپنے تاثرات کو نارل رکھتے ہوئے کہا۔'' کیا می مریض کے بارے می یو چھسکتا ہوں۔"

"بس یوں مجھو کہ وہ ہمارا بہت قریبی ہے۔ میں اس کی صحت کے لیے پچے بھی کرنے کو تيار ہوں۔''

میں نے ایک لمحہ تو تف کیا۔ پھر مروایش کی سرخی ماک آئمھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔ '' محتاخی کی معافی حاہتا ہوں۔ مجھے حیرت ہورہی ہے کہ آپ مقامی انداز میں علاج کے ماہر مجھے جاتے ہیں۔ پھر بھی آپ کواپنے قریبی عزیز کیلئے میری مدد کی ضرورت ہے۔'' استاد کروایش نے محل کا مظاہر و کرتے ہوئے کہا۔ "تم بالکل ٹھیک کہدرہے ہولیکن یہ اییا معالمہ ہے جو آسانی ہے سمجھایا نہیں جا سکتا۔بس تم سیمجھو کہ ہماری صلاحیتیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہیں۔ اکثر بیصلاحیتیں ہمیں خود فائد ونبیں پہنچا تھی۔ خاص طور ہے اس وقت جب جارے اندر فائدہ پہنچانے کی خواہش شدید ہوتی ہے۔"

ONLINE LIBRARY

میں نے کہا۔'' آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہ میرا یاؤں ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں۔اگر آب ضروری سجھتے ہیں تو میرے ساتھی حمزہ کو لے جا کیں۔" " تبیں می جاہتا ہوں کہتم ہی چلو۔تم مجھے اس سے زیادہ تجربہ کار لگتے ہو۔" مرو ایش نے کہا۔

حزه کوساتھ لے جانے والی ہات میں نے یونمی کہددی تھی۔ ورنہ میں خود بھی شدت ہے جاہ رہا تھا کہ مجھے چکوڈا یا مٹھ میں جانے کا موقع لیے۔ ایسی صورت میں کہیں مون کی صورت بھی نظر آ سی تھی ۔ تھوڑی سی '' ڈسٹن' کے بعد میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ گروایش نے کہا۔''ڈاکٹر! میں جاہتا ہوں کہ بیاکام بڑی راز داری ہے ہو۔ میرا مطلب ہے عام لوگوں کو تمہارے منھ میں آنے اور جانے کا پیتنہیں چلے .... میرا خیال ہے کہ تم میری مجوری سمجھ رے ہو۔"

می نے اثبات میں سر ہلایا اور ول بی ول میں ایش کی منافقت کو کوسا۔ ایش نے اپنے مخصوص دھیمے کہج میں کہا۔''تم اگر جاہوتو اپنے دونوں ساتھیوں کواپنے حوالے سے اعماد علی کے سکتے ہو۔لیکن کمی اور کو اس بارے علی ہر کر معلوم نبیس ہونا چاہئے۔تم اپنا ضروری سامان لے کر تیار رہو۔میرے یہاں جانے کے آ دھ کھنٹے بعد ایک محوڑا گاڑی یہاں پہنچے گی۔لیکن وو اسپتال تک نبیں آئے گی۔ یہاں ہے ایک فرلا تک دور بل پر کمزی ہوگی تم گاڑی میں بینے کر پہنچ جاتا۔ باتی با تیں وہاں ہوں گی۔'' میرے ساتھ منروری تغصیل مطے کر کے گروایش مترجم کے ساتھ واپس چلا گیا۔ على نے حزو اور جبار كوسارى تغييل سے آگاہ كيا۔ جبار ايك دم الرث نظر آنے لگا۔ اس کا اندیشہ تھا کہ معالمے میں کوئی چکر نہ ہو۔ وہ بعند ہو کیا کہ میرے ساتھ ہی مٹھ میں جائے گا میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن وونبیں ٹلا۔ پھر حمزہ نے بھی یمی مشور و دیا کہ مجھے جبار کواہے ساتھ رکھنا ماہے۔





رات کے تقریباً دی بج سے جب ہم محور الکاری پر ایک بھولے دار سز کے بعد عاتو عامک لے" بہنے۔ یہ ایک بند کھوڑا گاڑی تھی۔ میں اور جبار آسنے سامنے لیک دار ت توں پر بیٹے تے۔ گاڑی بان گاڑی کے اسکلے جمے میں تما اور گاڑی کے دو کھوڑوں کو بری ما بکدی سے چلاتا ہوا قریباً و حالی مھٹے میں یہاں پہنچا تھا۔ میں نے تموزا سا پردہ اشاكر ديكما۔ ہم من كے بلند و بالا دروازے كے سائے پنج سے تے۔ بائيں طرف كھ فاصلے پر جاتو جا مگ لے کی بھتی نید کے وحد کے جس کٹی ہوئی تھی۔ بس کی کی جونیوے می لائین کی روشی و کھائی وے وی تھی۔ پھوڈا کو جانے والی وسیع وعریض میرهاں بھی بائیں جانب نظر آ رہی تھیں لیکن وہ ہمارے سامنے تھیں جبکہ بہتی عقب میں تھی۔ ہم محور اکا ڑی سیت منے می داخل ہو گئے۔ احاط بھی ہم نے گاڑی می بی طے كيا- عمارت كي عقبي جانب ايك تك رابداري كرما من كازى ركى وكروايش كي مدايت کے مطابق میں اندر ہی جیٹیا رہا قریباً دی منٹ بعد وہی کمبی ناک والا'' طوطا چیم'' مترجم گاڑی کے دروازے پر قمودار ہوا اور ہمیں اینے ساتھ لے کر ایک اندرونی کمرے عل جلا

كرے من چنائى بچھى تقى اور كيس ليب روش تعا۔ ايك ديوار پر دو كشكول اور مالا ئيں وغيره آويزاں تھيں۔الماري هن بدھ مت ہے متعلق كتابيں ركمي تھيں۔ ہم دو جار من اس کمرے میں رکے۔ پھر چوہدری جبارتو وہیں رہالیکن مترجم مجھے اپنے ساتھ لے کرایک دوسرے کمرے میں آگیا۔ یہ کمرانسبتا بہتر طریقے سے بجا ہوا تھا۔ یہاں کی چٹائی بھی تغیس تھی۔ کمرے کے وسط میں گرو ایش میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہم دونوں آ منے سامنے گاؤ کئے کے سمارے بیٹھ گئے۔مترجم کی وساطت سے ہمارے درمیان مخفتگو شروع ہوئی۔میرے لیے بیے تفتکوسننی خزخی۔

المروایش نے کہا۔ ''می حمہیں ایک مریضہ کے لیے یہاں لایا ہوں۔ وومشہ کی ایک

ہونہار طالبہ ہے۔ یوں مجھو کہ میرے ہونہار شاگردوں میں سے ایک ہے۔ میں اسے ہر صورت میں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پکھ دنوں سے بہت ست تھی۔ اور سر درد وغیرہ کی شکایت کر رہی تھی۔ کوئی دس روز پہلے کی بات ہے کہ جب کتاب کی تعلیم کے دوران اچا تک اس پر دورہ پڑا۔ اس کے باتھ پاؤں مڑنے گئے اور وہ بے ہوش ہوگئے۔ کائی جس کے بعد وہ ہوش میں تو آ گئی لیکن پوری طرح صحت مندنہیں ہوئی۔ دو دن بعد رات کے بعد وہ ہوش میں تو آ گئی لیکن پوری طرح صحت مندنہیں ہوئی۔ دو دن بعد رات کے وقت اسے پھر دورہ پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہوگئی ۔۔۔۔ پوچھلے پانچ دن میں اسے وقتے وقتے وقتے وقتے اسے پھر دورہ پڑ گیا اور وہ بوش موثی سے کئی مرتبہ بے ہوشی اور یہ ہوگئی۔۔۔ اس کے لیے جو پھر مشد میں گیا جا سکتا تھا کیا جا پوگا ہے گر بہتری کی صورت نظر نہیں آ رہی۔''

میرے ذہان میں آندمی میلے گئی۔ دل کے اندر کہیں گہرائی ہے آواز آئے گئی تھی ہونہ ہوگر دایش جس طالبہ کا ذکر کررہا ہے وہ سون عی ہے اور وہ سون کے لیے بی جمعے یہاں لے کر آیا ہے۔ یس جانتا تھا کہ سون ان دنوں شدید '' بین شن'' میں ہوگی ہیں مکن تھا کہ اس کا پرانا مرض'' فینشن' کی وجہ سے عود کر آیا ہو۔ میری نگاہوں میں وہ چار پانچ سال پرانا منظر گھوم کمیا تھا۔ جب سون بنکاک کے بو بے مارکیٹ میں کھلونوں کی ایک سال پرانا منظر گھوم کمیا تھا۔ جب سون بنکاک کے بو بے مارکیٹ میں کھلونوں کی ایک دکان پر بے ہوش ہو کر گری تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرجباس کیفیت کا شکار ہو چکی ہے۔

میں نے اپنی دھڑکوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔'' کہاں ہے آپ کی مریفہ ....؟'' '' آؤ میرے ساتھ۔''ایش نے کہا اور میرے ساتھ راہداری میں آگیا۔ مٹھ کا اندرونی ماحول ہے جد تھٹن والا تھا۔ جاروں طرف تھے ملی دوری تھم

منے کا اندرونی ماحول بے حد معنن والا تھا۔ چاروں طرف پھر کی دیواری تھیں۔
مجھوٹے جھوٹے دروازے جھوٹی جھوٹی کھڑکیاں۔ مہاتما بدھ کے جھوٹے بڑے جمعے جگہ
جگہنسب تنے۔ پھر کی کھر دری دیواروں پر نا قابل قہم زبان میں لکھے ہوئے کتبے موجود
تنے۔ ہم چند نیم روثن کمروں سے گزر کرا کے نسبتا روثن کمرے میں پہنچ۔ دو سرخ پوش
لڑکیوں نے زرخر بد کنیزوں کی طرح رکوع کے بل جھک کرگرو ایش کو تعظیم چیش کی اور باہر
نکل کئیں۔

میرے دل کی دھڑکنیں جیے تھم تکئیں۔ میرے اندازے تھوں حقیقت میں بدل مجئے تھے۔ بڑا ڈرامائی سامنظر تھا۔ میرے سامنے قریباً ایک فٹ او نچے چھوٹے ہے بستر پرسون مجری نیندسوری تھی۔ اس کے قریب بانس کی بنی ہوئی ایک تپائی رکھی تھی۔ تپائی پر چینی کے چیو ٹے چیو ٹے برتوں میں چندایک کلول رکھے تھے۔ابیا ی کوئی کلول سون کی چیکی پیٹائی پر بھی ملا کیا تھا۔اس کے فخوں اور کلائیوں پر کئی طرح کے دھا گے یا تعویذ بند ھے ہوئے تھے۔وو نیند میں تھی پھر بھی اس کے چیرے پرسکون کی کیفیت نہیں تھی۔اس کے چیرے کا چاند دھندلایا ہوا تھا۔ بچھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دا تعات کا بہاؤ بچھے اس طرح نہ مرف میں کے اندر لے آیا ہے بلکہ سون بھی میری آئھوں کے سامنے ہے۔ یہ سب پچھے بہت ڈرامائی تھا۔اب بچھے سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ سون بیدار ہونے کے بعد میری طرف دیکھے گی اورا پنے تاثر ات پر تابو پاتا اس کے لیے مکن نہیں ہوگا۔ بین ممکن تھا کہ دو بروای میں بچھے بول بھی دیں۔

بی نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ''ابھی بیسوری ہے۔ بہتر ہے کہ انہیں اپی مرضی ہے اٹھنے دیا جائے۔ اس دوران ہم دوسرے کمرے میں جیٹھتے ہیں۔ آپ مجھے مریضہ کی کیفیت کے بارے میں بتا کیں اور تھوڑی می وضاحت کر دیں کہ دورے کی کیفیت کیا

ہوتی ہے۔"

تجھ در بعد گروایش کسی کام ہے اٹھ کر باہر گیا تو میں نے مترجم سے کہا۔" آؤ ذرا ایک نظر مریضہ کو دیکھیں۔"

''طوطا چیم'' مترجم کے ساتھ چلتا ہوا میں مجر اس کمرے میں پہنچا جہاں سون ہزار داستان کی کسی محرز دوشنرادی کی طرح سور ہی تھی۔ میں چند فٹ کے فاصلے پرسون کا جائز ہ لے رہا تھا۔ اس کی پکوں میں ہلکی سی جنبش محسوس ہور ہی تھی۔ یہ بڑاسنہری موقع تھا۔ میں نے مترجم سے کہا۔" ذرا میرا میڈیکل باکس لے آؤ۔"

وہ بائس لینے کے لیے راہداری کی طرف مز حمیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور دھڑ کتے ول کے ساتھ سون کا شانہ جنجوڑ دیا۔ وہ پہلے ہی نیم بیدار ہو پچکی تھی۔ کسمسا کر جاگئے۔ چند سیکنڈ تک وہ خالی خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حسین زرد چہرے پر زلز لے کے آثار نظر آئے اور وہ تڑپ کر بیٹھ گئے۔ آنکھوں کے ساتھ اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا۔

عمل نے انگریزی عمل کہا۔''تھبرانے کی ہات نہیں سون! عمل یہاں گروایش ساحب کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے باہر مھتے ہیں۔'' اس کے ساتھ ی عمل کچھ پیچھے ہٹ کیا۔ مبادہ وہ بلند آواز عمل بچھ بول دے۔

''کک ....کہاں ہے گروایش!''ووبو کھلا کر بولی۔ ''ابھی باہر گئے ہیں بس آئی رہے ہوں مے ۔''

"تت سيتم يهال ....؟"الفاظ أس كملق عن اعك محة\_

''گرو ایش نے مجھے تہاری تکلیف کے سلسلے میں بلایا ہے۔ ثاید میں ایک آ دھ دن یہاں رہوں گا۔ گرو ایش کے سامنے ہم دونوں بالکل اجنبی رہیں کے ورنہ بخت مشکل ہو جائے گی۔میری بات بجھ رہی ہو تاتم ؟''

سون نے سہم ہوئے انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ اس کی نگاہ میرے زخمی پاؤں پر سے ہوتی ہوئی زخمی بازو پر آئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جسم ہولے ہولے ارز رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ان ملاز ماؤں میں سے ایک اندر آئی جنہوں نے رکوع کے انداز میں جھک کرگر دایش کو تعظیم پیش کی تھی۔ وہ شاید کسی کام سے کمرے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ بعدمتر جم بھی میرا باکس اٹھائے ہوئے آگیا۔

سن نے مترجم ہے کہا۔ ''گرو صاحب کو اطلاع کرو۔ مس جاگ گئی ہیں۔''
دومنٹ بعد گروایش بھی کمرے میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کرسون نے بستر سے اشخے کی
کوشش کی۔ تاہم ایش نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ مقامی زبان میں
بڑی لگادٹ کے ساتھ سون سے با تمیں کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جمانکنے کے بعد
میرے کانوں میں قریب الرگ چنگی کے الفاظ کو نجنے لگے تھے۔ اس نے کہا تھا ''گرو
ایش! سون پر بری نگاہ رکھتا ہے۔ وہ سازش کے ساتھ سون کومٹھ میں لے کرمگیا ہے۔ وہ ہاں

سون ہروتت اس کی دسترس میں ہے۔"

یہ ایک اتفاق تھا کہ سون کے بارے بھی گرو ایش کے فاص قتم کے جذبات اتنی وضاحت سے میرے سامنے آگئے تھے۔ سون کے بارے بھی اس کی غیر معمولی پریشانی نظرانداز کرنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ سون کی طرف دیکھا تھا تو اس کی آگھوں بھی ایک فدا ہو جانے والی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ گرو ایش، مترجم اور ملازمہ کے سامنے ہی بھی نے سون کا معائد کیا۔ بھی نے کوشش کی کہ میرا ہاتھ کم سے کم سون کے بدن سے چھوئے۔ بون کا معائد کیا۔ بھی نے کوشش کی کہ میرا ہاتھ کم سے کم سون کے بدن سے چھوئے۔ پھر کیجی بھتنی بار اس کے جمع سے میرے ہاتھ کا تصادم ہوا، سینے بھی اور پورے جم بھی شخطے سے لیکتے محسوں ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ اس روز سون کا معائد کر کے اور اس کی دوا شخطے سے لیکتے محسوں ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ اس روز سون کا معائد کر کے اور اس کی دوا کے ویل ویلے بجود کیا واپس آ جانا ہوگا۔ لیکن ایمانہیں ہوا۔ گروایش تھی کہ جب بھی سون کے بھی بھی بھی بھی ہوتی بھی بہاں سے نہ جادی ہاں میرے کہنے پر چو ہدری جبار مٹھ کی حالت تملی بخش نہیں ہوتی بھی بہاں سے نہ جادی ہاں میرے کہنے پر چو ہدری جبار مٹھ کی حالی جا بھا۔

مٹھ میں میرا تیسرا دن تھا۔ گروایش نے بچھے ہر نگاہ سے بچا کررکھا ہوا تھا۔ میر سے
انداز سے کے مطابق گرو کے چار قربی افراد کے علاوہ کسی کومیری مٹھ میں موجودگی کا علم
نبیں تھا۔ گروایش نے دو دن پہلے کی شام مٹھ کی ایک اندرونی راہداری میں فہلتے ہوئے
بچھے بھی خصوصی تاکیدگی تھی کہ میری یہاں موجودگی ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے
راز ہی رہنا جا ہے۔

سون سے پچھلے تین دنوں میں میری کئی ملاقا تیں ہو پھی تھیں۔ ایک دو ملاقا تیں ایک بھی تھیں جن میں میرے ادرسون کے سوا کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ پہتنہیں کہ میرے جیسے دھیے تخص کے اندرا تنا حوصلہ کہاں ہے آ کمیا تھا۔ میں نے سون سے صاف کہہ ڈالا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس ڈگر پر چلا رہی ہے، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں جوں۔ میں اسے یہاں سے نکال کر دہوں گا۔

میرے دونوک الفاظ من کرسون کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں لرزنا شروع ہو مگئے تھے۔ میں نے فوری طور پر اسے دوا کھلائی تھی اور انجکشن وغیرہ دیا تھا۔ میں نے سون کے لیے پچھ دوائیں شہر سے بھی منگوائی تھیں۔امید تھی کہ کل کے لیے بیکھ دوائیں شہر سے بھی منگوائی تھیں۔امید تھی کہ کل کے لیے بیکھ دوائیں سے بھی منگوائی تھیں۔امید تھی کہ کل کے لیے دوائیں بیاں پہنچ جائیں گی۔

میں سون کو اس'' ٹرائس'' سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے اس کے دل و د ماغ كومفلوج كرديا تقا۔ بڑے دھيمے انداز جي ليكن مسلسل جي اے دلائل سے قائل كرنے كى سعی کررہا تھا۔ پتہ بیس کہ میرے یاس اسنے داائل کباں ہے آ گئے تھے۔ یوں لگا تھا کہ میرے اندرآ کمی کا چشمہ سا پھوٹ پڑا ہے۔

یہ چوتھے دن کی بات ہے۔ رات کے ایک بج مجھے سون کو ایک خوراک کھلا ٹائھی۔ مقررہ وقت پر میں دوا اور پائی کا بیالہ لیے اس کے سر ہانے کھڑا تھا۔ میرے قدموں کی مرحم جاب نے اسے عنود کی سے جگا دیا۔ اس کے قریب بی تکران ملازمہ کری پر بیٹے بیٹے سو تی تھی اوراس کی ہوجھل سائس کمرے میں کو بچ رہی تھی۔ جا ندایک تک روزن میں ہے ا پی جھنک دکھار ہا تھا۔ دور اوپر مچوڈا کی تھنٹیاں شب کے بھیلے ہوئے سائے جس ارتعاش پيدا كردى مي -ايك ذحول نج رباتها-

سون نے خمار آلود آواز میں کہا۔" کیوں اسے آپ کومیرے لیے بلکان کررہے ہو۔ م وو تبیں ہوں جس کی حمہیں تلاش ہے۔

"تم وبی ہواور جہال تک خود کو باکان کرنے کی بات ہے تو تم بھی ایسا کر چکی ہو\_ مہیں یاد ہوگا می ہوئل غورو کیڈرو می بار ہو کیا تھا۔ ایک فری کی حیثیت ہے تم نے مسلسل کی سمجنے تک میری تار داری کی تھی۔ رات تک تم تھک کر چور ہوگئ تعیں۔" "می تم سے کہ چکی ہوں۔ فارگارڈسیک پرانی با تمی مت کرد۔ وہ سب کچو تم ہو چکا

'' یہی تو تمہاری غلاقبی ہے۔'' میں نے ڈاکٹر کی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہولے ہے اس کی چیشائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ دو دن پہلے میں نے ایسا کیا تھا تو وہ بدک می تھی۔ اس نے سرتھما کرمیرا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ تکراس مرتبہ اس نے ایسانہیں کیا۔ اس نے آتھیں بند کر

مل نے کہا۔"سون! کیا حمہیں اب بھی یقین نہیں کہ قدرت ہمیں ملا رہی ہے۔ حارے ملنے سے وہ کوئی تبدیلی حامق ہے۔ ذرا سوچو! وی گرو ایش ہے جے میرا اور میرے دوست کابستی میں رہنا کوارانہیں تھا۔ اب وہی حرو ایش اپنی بد باطنی کے ہاتھوں مجور ہو کرنہ مرف مجھے مٹھ کے اندر لایا ہے بلکہ اس کی آشیر بادے میں رات کے اس پہر

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عیال تبارے کرے میں موجود ہوں۔"

"تم ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہو جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ گرو ایش ایسے مبين بن-''

''تم بھی جب اے گرو کہتی ہوتو مجھے تکلیف پینچتی ہے۔ وہ گروتو کجا عام بھکٹو بھی نہیں ے۔ میں نے اے برتکاف کھانے کھاتے دیکھا ہے۔ ریشی بستر برسوتے دیکھا ہے۔ بدھ کا سچا بھکشوتو عورت کواپنے پاس بھی نہیں ہجنگنے دیتا جب کہ دوملاز ماؤں ہے اپنے سر کی

سون نے اینے خوبصورت ہوند معبوطی سے بند کر لیے اس کی آئمسیں بھی مطبوطی ہے بند تھیں۔ اس کے اندر جیسے ایک مشکش شروع ہو چکی تھی۔ گزر نے والے ہرون کے ساتھ یہ مشکش بڑھ رہی تھی۔ بڑھتی جارہی تھی۔

وہ آتھ میں بند کئے لیٹی رہی۔ سکون بخش دوا کی وجہ ہے اس پر نیم خوابی کی سی کیفیت تھی۔ میرا ہاتھ مسلسل اس کی گرم پیشانی پر دھرا تھا۔ پچھ دیر بعد وہ آتھ میں بند کیے کیے بولى۔" پلیزیہاں سے چلے جاؤ .....تم نے مجھ سے وعد و کیا تھا کہ چلے جاؤ کے ..... پلیز علے جاؤ۔ مجھے میرے حال پر جھوڑ دو۔''

" من مبين چيوڙ سکتا۔ جي مبين چيوڙون گا۔"

" مجھے بڑی تکلیف دے رہے ہوٹورسٹ! تم میری بات کیوں شیس مانتے ہو۔"اس کی خوابيده آواز انجري\_

ا یک مدت بعد اس روز اس نے مجھے مچرٹورسٹ کہا تھا۔میرے اندرامید کی ایک اور کرن روشن ہوگئ۔اس کی پیشانی پر مجھے اپنا ہاتھ پچھ آرام دومحسوس ہونے لگا۔ وہ خاموش کیٹی رہی۔ میں خاموش میٹا رہا۔خوابیدہ ملازمہ کی بوجھل سائسیں کمرے م موجی رہیں۔اوپر بلندی پر چکوڈا کی تھنٹیاں بجتی رہیں۔ ہوا درختوں میں سرسراتی رہی۔ کچھ در بعد میں نے ویکھا سون کی خوبصورت آئھیں تھلی ہوئی تھیں۔ وہ ساکت نظروں سے میرے پلاستر والے ہاتھ کی طرف دیکھے رہی تھی۔''یہ کیا لکھ رکھا ہے تم نے؟'' وہ کھوئے کھوئے کہتے میں بولی۔اس کا اشارہ پلاستر پر لکھے شعروں کی طرف تھا۔ میں نے کہا۔''یہ ا قبال کا شعر ہے۔ شاعر مشرق ا قبال کو تو تم بھی جانتی ہو تا۔'' اس نے ہولے سے اثبات میں سر ہلایا۔

میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔" تم نے کہا تھا ناں کدمسٹرا قبال بہت بڑا ہے۔

ONLINE LIBRARY

ہای اقبال کا بیمشہور شعر ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ..... یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس شعر کا مطلب انسانی زندگی میں عمل اور حرکت کی کلیدی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر مشرق کہتا ہے کہ زندگی نام ہی کوشش اور عمل کا ہے۔ اس سے زندگی کے رخ متعین ہوتے ہیں۔ تکلیفوں اور خوشیوں میں سے حصہ ملتا ہے۔''

وہ غور سے میراچرہ ویجھنے گئی۔ میں نے بڑی زی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ایک آوارہ لٹ کو آہتگی ہے اس کے کان کے پیچھے اڑ سا.....''سون! بے عمل رہنے ہے زندگی میں پچھے سکون تو شایر آ جاتا ہولیکن وہ زندگی نہیں رہتی۔ جسے تصور کے بغیر ایک خالی فریم..... جیسے کمینوں کے بغیر ایک ذیثان عمارت، نہ کوئی مسکراہٹ نہ کوئی آنو، بس ایک اکتا دینے والی سکون آمیز ادای۔''

یمی بولتا رہا اور وہ نتی ربی۔ اچا تک کری پر نیم دراز طازمہ نے کسمیا کر گروٹ بدلنے کی کوشش کی ۔ سون ٹونک کررہ گئی۔ میں ذرا پیچھے ہے کہ کھڑا ہوگیا۔ یہ کرے کا نیم روشن کوشہ تھا۔ طازمہ نے سیدھا ہو کرایک خوابیدہ نگاہ سون پر ڈالی پھر نورا ہی دو بارہ کری پر نیچ کو کھمک گئی اور آئیسیں بند کر لیں۔ اس کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑ کی تھی۔ جب ایک بار پھر اس کی بوجمل سانسیں کمرے میں کو نجنے لگیں۔ میں احتیاط ہے سون کے قریب بہنچ کیا۔ سون کی نگاہ باستر کی باریک تحریر پر پڑی۔ دو بولی ''یہ کیا لکھا ہے؟''
گیا۔ سون کی نگاہ باستر کی باریک تحریر پر پڑی۔ دو بولی ''یہ کیا لکھا ہے؟''
میں نے کہا۔''یہ ایک نقم ہے۔ بہت دن پہلے کسی نے مجھے سائی تھی۔''

" نبیس یہ کسی لوک تمائی شاعری ہے۔"

"كيا ٢، ووخمارة لودة واز من بولى\_

"باس نظم کا ترجمہ ہے۔ جو ایک پیاری می لؤی نے بڑے پیارے انداز میں مجھے بتایا تھا۔ یہ گیت کی مطرز ہے۔ ایک جیران پرندہ پام کے بلند درخت پر بیٹے کر دور تک در کھتا رہا ادر سوچتا رہا۔ یہ سمندر کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہوا کہاں سے چلتی ہے۔ یہ سورج کی سرخ گیند کہاں او جمل ہوتی ہے؟ وہ اپنے بچنزے ساتھی کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہوتا کی جس طرح یہ ساری چیزیں او جمل ہونے کے بعد پلٹ کر آتی ہیں۔ اس کا ساتھی بھی جہ بھی سے کہ جس طرح یہ ساری چیزیں او جمل ہونے کے بعد پلٹ کر آتی ہیں۔ اس کا ساتھی بھی جب کہ جس طرح یہ ساری چیزیں او جمل ہونے کے بعد پلٹ کر آتی ہیں۔ اس کا ساتھی بھی جب کہ جس طرح یہ سادی چیزیں او جس آتی جائے گا۔"

بولتے ہوئے میرالہجہ بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہور ہا تھا۔ میری انگلیاں سون کے رہیٹی بالوں پر دھری تھیں۔ میرا دل ڈر رہا تھا۔ تاہم سون میری انگلیوں کی اس جرات کومسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔

م کھے دیر کمرے میں تبیمر خاموثی رہی۔ پھرسون نے مجری سائس لیتے ہوئے کہا۔" یہ بددیانتی ہے۔ گرو جی نے حمہیں یہاں میرے علاج کے لیے بلایا ہے۔ لیکن تم .....کسی اور

" معلى بالكل سيح ست من جار با مول سون!" من في سركوشي من كها. " تمهارا علاج می ہے کہ مہیں اس شدید جس اور عن سے نکالا جائے۔ میں کہتا ہوں سون! تمباری بیاری جو کمبیم نظر آتی ہے۔ در حقیقت بہت معمولی ہے۔ اس بیاری کی وجہ دو جر ہے جو شادی کے موقع پر چکی نے تم سے کیا تماادراس کے علاوہ وہ جر ہے جوتم خودا پے آپ پر ای مٹھ میں بندرو کر کرر ہی ہو۔اپنی آرزوؤں ادر خوشیوں کوتم نے ایک اندھے کئویں میں ڈال کراس برمٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری روح ایک دیجتے ہوئے پنجرے میں بند ہو کر پھڑ پھڑا رہی ہے۔تم اپنی فطرت کے خلاف جا رہی ہو۔تم انسانی فطرت کے خلاف چل رہی ہو۔ روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہوئی ہے۔تم ایسے نوسر بازوں کے چنگل میں ہوجنہوں نے حمہیں زمین اور آسان کے درمیان ایکا دیا ہے۔ تمہارا علاج تمہاری آزادی ہے۔تمہاری زندگی کا فطری بہاؤ ہے۔ ووفطری بہاؤ جوحیا ہے کو گلنے سزنے ہے بچا کرزو تازو بنا تا ہے۔''وہ آئھیں بند کیے خاموش کیٹی رہی۔ حیس ایپ کی دو دهیا روشنی میں اس کا حسین چبرو'' ماورائی'' لگ رہا تھا۔

من کھے اور انظار کرتا رہا اور پھر ہولے سے کہا۔''حہیں یاد ہے بنکاک میں ایسے موتعوں برتم کیا کہا کرتی تھیں۔تم کہا کر کرتی تھیں .....ٹورسٹ! تھوڑا سایانی پلاؤ۔تمہارا فلنغه ميرے حلق ميں انک گيا ہے۔''

سون کی حسین جبیں پر شکن نمودار ہوئی۔'' پلیز! وو با تمیں مت دہراؤ۔ وو باب بند ہو چاہ۔ ہیشہ کے لیے۔

''نبیں سون! ایسانبیں ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں۔''

اجا تک ہم دونوں ٹھنگ گئے۔ پچھ فاصلے پر آہٹ ابھری اور پھر قدموں کی جاپ سائی وی و دوری مران ملازمه كرے كى طرف آ رى تھى۔ من بيجے بث كر اے ميڈ يكل

بانس كى طرف متوجه بوكميا تقا\_

## 

مٹھ میں میرا قیام طویل ہو کیا تھا۔ میں خود بھی جلد واپس جانانبیں جاہتا تھا۔ قدرتی طور پر میرے رکنے کے اسباب پیدا ہو رہے تتے۔سون کی حالت بہتر تھی وو ابھی پوری طرح ٹھیکنبیں ہوئی تھی۔ وہ سر چکرانے کی شکایت کرتی تھی۔ایسے میں اس کارنگ بالکل زرد ہو جاتا تھا۔گا ہےگا ہے اسے بخار کی شکایت بھی ہو جاتی تھی۔وو کرے عمل اپنا زیادہ وقت مختلف سوتروں کے مطالعے اور مراتبے وغیرہ میں گزارتی تھی۔مڑھ میں آگر مجھے جو معلوبات حاصل ہوئی تھیں۔ ان کے مطابق سون نے پورے دو ماہ تک تین لقے والا بجرت رکھا تھا۔ یقیناً اس مجرت کے دوران میں وہ شدید ذہنی کشکش اور تناؤ کا شکار بھی رہی تھی۔ اس جسمانی اور ذہنی دباؤ نے مل کر اسے بیار کیا تھا۔ میں نہایت راز داری ہے منھ ی موجود تمااوراس کاعلاج کرر با تمااس دوران می چوبدری جبارایک بار پر آ کرمیری خر کیری کرچکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ استال میں آج کل پر مریض کوت ہے آ رہے میں۔اب زیادہ تر کیس ملیریا کے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہربنس ٹھیک ہوکر اپنی ڈیونی پر واپس آ کیا تھا اور شب و روز اپنے کام میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر حمزہ بھی اس کا ہاتھ بٹانے والوں من شامل تعال

ابھی تک چوہدری جبار کوسون کے بارے میں پچیمعلوم نبیں تھا۔ممکن ہے کہ اے اس قتم کا کوئی شک ہو۔لیکن بیے شک ایک بار بھی اس کی زبان پرنبیں آیا تھا۔اے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میں مٹھ کی کسی اہم راہبہ کے علاج معالجے میں مصرد ف ہوں۔ اس کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلدیہاں سے فارغ ہو جاؤں اور جو پچے شیلن کے لیے کرنا جا ہتا ہوں كر كے والى كے ليے رخت سفر باندھوں۔ ايك رات مٹھ ميں قيام كرنے كے بعد چوہدری جبار جتنی خاموثی سے یہاں لایا حمیا تھا۔ اتن ہی خاموثی سے واپس کو پٹا پہنچا دیا

مٹھ کے شب وروز بڑے انو کھے تھے۔مٹھ کے اکثر طلبہ طلوع آ نآب ہے پہلے بیدار ہو جاتے تھے۔ وہ نہاتے تھے اور مرد بھکٹو اپنے منڈے سروں پر مالش وغیرہ کرتے تھے۔ اس کے بعد طلبہ خود ہی مٹھ کے کمروں اور عبادت گا ہوں کی صفائی کا کام انتجام دیتے تھے۔ بعد ازاں وہ اپنے استعال کے تھال، تشکول اور دیگر برتن صاف کرتے ہے۔ بلکا پھلکا ناشتہ مٹھ کے اندر بی تیار کیا جاتا تھا اور کھایا جاتا تھا۔ بعد بھی گیان وصیان کی کلاس ہوتی تھی اور سوتر وغیرہ پڑھے جاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ ٹولیوں کی صورت میں مٹھ کے اصاطے بھی جمع ہوتے تھے۔ پچھٹولیاں بھیک ہا تگنے کے لیے قربی بستیوں کی طرف جل جاتی تھیں۔ پچھ طلبہ مٹھ کے ادر گرد کی ڈھلوانوں سے پچول چنتے سے۔ اور انہیں بدھ کے جمعوں اور دیگر یادگاروں پر نچھاور کرتے تھے۔ دو پہر سے پہلے بی بھیک ہاتنے والی ٹولیاں واپس آ جاتی تھیں۔ شاگروا پ اساتذہ کے ہاتھ پاؤں دھلاتے تھے۔ اور انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ بعد بھی وہ خود کھاتے تھے۔ استادوں اور گروؤں کا کھانا خاما پر تکلیف ہوتا تھا۔ کھانے کے بعد رابباؤں کی ٹولیاں برتن دھوتی تھیں اور رابب خاما پر تکلیف ہوتا تھا۔ کھانے کے بعد رابباؤں کی ٹولیاں برتن دھوتی تھیں اور رابب شے۔ اس کے بعد رات تک وہ پنے والی چزیں مشلا دودھ، شربت وغیرہ استعال کرتے تھے۔ اس کے بعد رات تک وہ پنے والی چزیں مشلا دودھ، شربت وغیرہ استعال کرتے سے۔ اس کے بعد رات تک وہ پنے والی چزیں مشلا دودھ، شربت وغیرہ استعال کرتے تھے۔ وہ پہر کے کھانے کے بعد ذہبی کتابوں کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ عام روت بی مشلا دودھ، شربت وغیرہ استعال کرتے مقام کی وقت سینئر طلبہ ایک طویل قطار کی صورت میں مٹھ سے نگلے تھے اور پگوؤا میں عاصری کی درس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ حاصری کے لیے ردانہ ہو جاتے تھے۔ پگوڈا سے ان کی واپسی رات نو دس بج کے لگ بھگ ہوتی تھی۔ گروا بھی ہوتی تھا۔

سون آج کل پلوڈائیس جائی تھی۔شام سے رات دی بیج تک کا وقت میرے لیے بہترین ہوتا تھا۔ اس دوران میں، میں موقع لئے پر سون سے بات چیت کر لیتا تھا۔ ہوسٹ بھی مٹھ میں بی موجودتی اور میں نے ایک بارا سے کھڑی میں سے دیکھا بھی تھا۔ کین اس سے رابطر کرتا میرے لیے مکن نہیں تھا۔ گروایش نے بچھے تی سے مع کر رکھا تھا کہ میں کی مورت کی غیر متعلقہ فحض کے سامنے نہیں آؤں گا۔ سون کی گہری سیبلی ہونے کے باوجود ہوسٹ ایک بار بھی اس کی خبر گیری کے لیے نہیں آئی تھی۔ یہتینا یہ گروایش کی باندی کی وجہ سے تھا۔ گروایش بھے یہین تھا کہ وو پابندی کی وجہ سے تھا۔ گروایش بھلی رائع کا شخص تھا لیکن جھے یہین تھا کہ وو فاموثی کی زبان میں جھے سجھاتی تھیں۔ ڈاکٹر! میں تمہیں ایک بجوری کے تحت یہاں لایا فاموثی کی زبان میں جھے سجھاتی تھیں۔ ڈاکٹر! میں تمہیں ایک بجوری کے تحت یہاں لایا ہوں لیکن اپنے آورشوں کی وجہ سے تم اب بھی ہار سے برترین دخمن ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہوں لیکن اپنے آورشوں کی وجہ سے تم اب بھی ہار سے برترین دخمن ہو۔ تم ان لوگوں می سے ہوں جی بہاں ہارے افتیار اور افتدار کوچینے کرنے کی حماقت کرتے ہیں۔ اگر تم نے سے ہو جو یہاں ہارے افتیار اور افتدار کوچینے کرنے کی حماقت کرتے ہیں۔ اگر تم نے سے ہو جو یہاں ہارے افتیار اور افتدار کوچینے کرنے کی حماقت کرتے ہیں۔ اگر تم نے کہی جوالے لے سے اس حماقت کو حزید آگی بڑھا تو اپنی موت کو آواز دو گے۔

ایک رات میری ایک دیرینه خوابش بالکل غیرمتوقع طور پر پوری ہوگئی۔ اپنے مترجم کی
باتوں سے جھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت اہم شخصیت مٹھ میں موجود ہے اور گرو ایش گرو
کھپال وغیرہ اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ میرے مترجم کا نام بے حدمشکل تھا۔
میں نے بھی اس کا نام لینے کی کوشش نہیں کی۔ بس میں اے طوطا چٹم کے نام سے یادر کھتا
تھا۔ شام کے وقت خلاف معمول بھیکٹوؤں کی طویل قطار بھی پھوڈا کی طرف روانہ نہیں
ہوئی۔ شام سے تھوڑی دیر بعد طوطا چٹم نے اپنے کان میں آگلی ڈال کر تھچاتے ہوئے مجھ
پر انگشاف کیا کہ بڑے گرومحترم واشو جت مٹھ میں موجود ہیں۔ گروایش نے انہیں آپ
کے بارے میں بتار کھا ہے۔

طوطا چھم کی بات درست نکل۔ رات قریبا نو بجے کا وقت تھا۔ مٹھ کے کمروں میں ندہبی وعاؤں کی ہلکی می ہمنیمنا ہے سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہیٹیا تھا اور پلاستر کے اندر بازو پر ہونے والی تھجی کو برداشت کر رہا تھا۔ اچا تک گروایش نمودار ہوا۔ اس کے چیرے پر ہلکا سا پیجان تھا۔ وہ بولا۔''ڈاکٹر! بڑے گروتمہیں دیکھنا جا ہتے ہیں۔''

میں دھڑ کے ول کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تقریباً پانچ منٹ بعد میں گرد ایش کے آرام دہ سجے سجائے کمرے میں بڑے گرو کے روبر وموجود تھا۔ بڑے گرو کی عمرستر اوراسی برس کے درمیان محسوس ہوری تھیں۔ اتنی بھاری کی آنکھیں درمیان محسوس ہوری تھی ۔ اتنی بھاری کہ آنکھیں ایک لکیر کی طرح دکھائی وے رہی تھیں۔ چبرے کی ہر جبحری پر تجربے اور گہری ہجیدگی کی تخریر تھی ۔ چبرے کی ہر جبحری پر تجربے اور گہری ہجیدگی کی تخریر تھی۔ چبرے کی نقابت و نا تو انی جبلئی تھی۔ پہلی نظر میں جمجے بواگر و السرائی میں ایک طرح کی نقابت و نا تو انی جبلئی تھی۔ پہلی نظر میں جمجے بواگر و السرائی سے محتلی تھی۔ پہلی نظر میں جمجے بواگر و السرائی سے محتلی تھی۔ پہلی نظر میں جمجے بواگر و السرائی سے محتلی تھی۔ پہلی نظر میں جمجے بواگر و السرائی سے محتلی تھی۔ پہلی نظر میں جمعے بواگر و السرائی سے محتلی سے محتلی نظر آیا۔

کرے میں خوشہو کی چگرار ہی تھیں۔ چرانوں میں کوئی خاص قتم کا خوشہو دارتیل جل رہا تھا۔ کمل خاموثی تھی۔ بڑے گروصا حب دوگاؤ تکیوں کے سہارے بیٹھے تھے۔ خاموثی میں بس ان کے مالا کے دانوں کی صدا ہی سائی دے رہی تھی۔ بڑا مرعوب کن ماحول تھا۔ میں بن ان کے مالا کے دانوں کی صدا ہی سائی دے رہی تھی۔ بڑا مرعوب کن ماحول تھا۔ میں نے تعظیم پیش کی ادر جوتی اتار کر بڑے گرو کے روبر دکھڑا ہو گیا۔ بڑے گرو نے میری طرف دیکھا۔ آنکھوں کی باریک کیروں کا رخ میری طرف تھا۔ پھر انہوں نے اپنا کا نہتا مرابع انہوں ہوگئی ہوا ہاتھ دیکھا۔ آنکھوں کی باریک کیروں کا رخ میری طرف تھا۔ پھر انہوں نے اپنا کا نہتا ہوا ہاتھ اٹھایا ادر جیسے کا اشارہ کیا۔ بڑے گرو کے عقب میں ان کا خادم خاص چوکس کھڑا اس نے بھی ہاتھ کی جنبش سے بچھے جیسے کا اشارہ کیا۔

الما الله و زانو بینه کیا۔ بڑے گرو مجھے دیکھتے جارہے تنے اور مجھے یوں محسوں ہورہا تھا

جیے ان کی آتھوں سے غیر مرئی لہریں نکل کرمیرے جسم میں سرایت کر رہی ہیں.....ایسی تقدیس اور سکوت کا احساس مجھے یہاں آ کر پہلی بار ہوا تھا۔ بڑے گرو نے مجھ ہے کوئی بات نبیں کی۔بس بڑے گرو اور گرو ایش میں بات ہوتی رہی۔ بڑے گرو کا لہجہ نجیف اور آواز کمزور تھی۔ گرو ایش بات غور سے سننے کے لیے بڑے گرو کی طرف جھکا ہوا تھا اور مودب انداز میں اثبات میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ مقامی تفتگومیری سمجھ میں نہیں آئی۔

مچھ دیر بعد گروایش اٹھ کر باہر گیا تو بڑے گرونے ایک بار پھر پوری توجہ ہے میری جانب دیکھا۔اس کے بعد انہوں نے چند فقرے ادا کیے۔ ان کے عقب میں کھڑے خادم خاص نے میرے لیے ان فقروں کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔'' بیٹا! تمباری خدیات قابل قدر ہیں۔ مل جانتا ہوں تم دونوں دوستوں کی وجہ سے یہاں بہت ہے لوگوں کو فائدہ پہنیا ہے۔ اور مزید بہنچ سکتا ہے۔ لیکن بیاوگ تمباری قدر نبیں بہیانیں کے اور نہ حمہیں یہاں رہنے دیں گے۔ میں سب جانتا ہوں بیٹا کہ ان میں سے کون بدھا کا بجاری ہے اور کون ا ہے نفس کا ..... میں سب جانتا ہوں۔لیکن ..... میں وعا کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اہے اردگرد دن رات برھا کے احکامات ٹونتے دیکھ رہا ہوں ادر مجبور ہوں۔سارے برے نہیں ہیں لیکن اکثریت بروں کی ہے اور یمی اکثریت میرا خون جلاتی ہے ۔۔ خوشی صرف اس بات کی ہے کہ ایسار ہے گائیں۔ جلدیا بدیریہ انام کے پیجاری ، مکافات کا شکار ہوں کے بیداور بات ہے کہ میں شاید و کھے نہ سکوں گا۔''

بڑے گرونے اس سے ملتی جلتی کچھ اور باتیں بھی کیس وہ رک رک کر بولئے تھے اور ان کی سانس پھول جاتی تھی۔ میں نے مترجم کے ذریعے پوچھا۔''محترم گرو جی! ہارے کے کیا حکم ہے؟''

"تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔" بزے گرونے سیاٹ کیجے میں کہا۔" بلکہ بدمیری خواہش ہے کہتم یہاں سے علے جاؤ۔"

میں بڑے گرو کے سامنے قبلن کے حوالے ہے درخواست کرنا جا بتا تھالیکن ابھی میں نے شیلن کا نام لے کر چندلفظ ہی ہو لے تھے کہ قدموں کی حیاب ابھری اور گرو ایش اپنے ایک خادم کے ساتھ اندر آ حمیا۔ میں خاموش ہو حمیا۔ بڑے گرو ایش اور اس کے خادم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے صاف انداز ہ ہوا کہ اب بڑے گروشیلن کے حوالے ہے بات ميں كرنا جا ہے۔ 323

بڑے گرو جی سے میری ملاقات گومختمر رہی لیکن پیۃ نبیس کیا بات تھی اس ملاقات نے مجھے تو انائی اور حوصلے سے بھر دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس مواجیے بڑے گرونے ب زبان خاموثی مجھ سے کہا ہے کہ میں جو کرنا حابتا ہوں کر گزروں۔ جو اراد و میرے ذہن می ہے اے عمل کی شکل میں ڈ ھال دوں۔ فلاہر ہے کہ بیہ سب میرے تصورات ہی تھے لیکن ان میں بڑی قوت تھی۔ ایک اور عجیب بات جو گرو جی سے ملاقات کے بعد میرے ذ بن میں اٹک گئی تھی۔ وہ گرو جی کے خادم خاص کی صورت اور آ واز تھی۔ پیتے نہیں کیوں، گرو جی سے ملاقات کے دوران میں بھی ہے بات بار بار میرے ذہن میں آئی رہی تھی کہ م نے بیصورت کہیں دیکھی ہے اور یہ آواز کہیں نی ہے۔ ذہن کسی چیز پر گرفت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ناکام ہو جاتا تھا۔ بنے گرو کا سے خادم خاص بھی بن کے گرو ہی کی طرح نہایت نیک صورت اور سجیدہ و کھائی ویتا تھا۔ مسلسل ریاضت اور فاقد کشی نے اس کے چبرے پر ایک مخصوص اجالے کی می کیفیت پیدا کر دی تھی۔ بہر حال جو پکھ بھی تھا۔ بڑے گرو سے میری میختمر ملاقات، طویل ترین ملاقاتوں سے بڑھ کر اثر انکیز ٹابت ہوئی

ایک دن شام کے وقت جب گروایش اپنے طلبہ کے ساتھ پگوڈ ایس تھا۔ ایک ملازمہ کے پیٹ میں شدید درو ہونے لگا۔ بیان دو تحران ملاز ماؤں میں سے ایک تھی جوسون کی خدمت پر مامورتھیں۔ اس ملازمہ کوایک دن پہلے درد ہوا تھا اور میں نے اس کا معائنہ کیا تھا۔ میں یقین سے تو نبیں کہ سکتا تھا لیکن میرا انداز ہ یبی تھا کہ ماضی قریب میں اس لڑ کی كا "ابارشن" موا تھا۔ غالبًا يه ابارش گرو ايش كى دواؤں كے ذريعے بى موا تھا۔ كم از كم ملازمہ کی گفتگو سے تو میں نے بہی اندازہ لگایا تھا۔مٹھ میں اس قتم کے واقعے ہے بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں اخلا قیات کی صورت حال کیا ہے۔ سب لوگ بر بے نہیں تھے لیکن چندمچھلیوں نے تالاب کو گندہ کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذہبے داریقیناً مٹھ کے اندر کا ہی کوئی مخص تھا۔ اور ووگر و ایش بھی ہوسکتا تھا۔

لزكى كى تكليف بروھ من تو من نے سوجا كه اسے 'ميسكو يان' كا أنجكشن دے دوں۔ م نے شہر سے دو تمن انجکشن منگوائے تھے لیکن بیرا نفا قا گرو ایش کی الماری میں تھے۔ ایش پگوڈا گیا ہوا تھا۔ میں طوطا چٹم مترجم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہالیکن وہ بھی نہیں طلا جبورا میں گروایش کے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری مقفل تھی لیکن گروایش کے ان

و صلے کپڑوں میں ہے مجھے الماری کی جانی مل مئی۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا۔ میں مجھے دریہ تک تذبذب میں رہا کہ الماری کھولوں یا نہیں۔ ایک قریبی کمرے سے نوجوان ملازمہ کی و بی و بی کراہیں سنائی وے رہی تھیں۔ آخر میں نے الماری کھول کر ایجکشن نکال لیا۔ الماری کے اندر ایک جیموٹا خانہ اور موجود تھا۔ اس کی جیمونی جانی بھی'' کی رنگ'' میں موجود تھی۔ آس پاس کوئی نبیس تھا۔ میرے جسس نے ایک دم مجھے جکڑ لیا۔ میں نے کا نیتے ہاتھوں اور دھڑ کتے دل کے سانھ حجمونا خانہ کھولا۔ یہاں گروایش کے ذاتی استعال کی مجھے اشیاشمیں۔ اس کے علاو وایک امثل کیمر ہ تھا۔ کا غذیمی لپٹا ہوا ہنٹر بیف کا ایک بڑا مکڑا تھا۔مشروب ی دو بوتلین تعین جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ بیہ مقامی طور پر تیار کیا گیا کوئی کیف آور شروب ہے۔ ایک لفانے میں پچھ نوٹو گراف بھی تھے۔ میں نے یہ نوٹو گراف و کھیے اور اندیشے نموں حقیقوں میں ڈھلنے گئے۔ یہ بیس پچپیں نوٹو گراف تھے اور سارے مٹھے کی طالبات کے تھے۔ پیتہ چلتا تھا کہ یہ تصویریں طالبات کی بے خبری میں اتاری تھی ہیں۔ کوئی کھانا کھاری تھی ،کوئی پھول چن رہی تھی۔کوئی سوتر پڑھ د رہی تھی۔ میں نے کتنی کی ان میں بوری آنھ تصادر صرف سون کی تھیں۔ ان تمام تصویروں میں سون سوئی ہوئی تھی۔ ایک دوتصوری کاوزاپ کی شکل میں تھیں کہ اور سون کے دلکش نقوش کونمایاں کرتی تھیں۔ میں نے ارزتے باتھوں سے بیرساری تصویریں والیس و بیل پر رکھ دیں۔ اب الماری سے الجَشْن لینا بھی منا سب محسوس نبیس ہورہا تھا۔ میں نے ایجکشن بھی واپس رکھ دیا اور الماری کو پہلے کی طرح متنل کر کے جانی گروایش کے''ان و حلے'' کپڑوں میں واپس رکھ دی۔ خوش متی ہے ابھی تک کوئی اس کمرے کی جانب نہیں آیا تھا۔ میں دھڑ کتے ول کے ساتھ باہرنکل آیا اور ملازمہ کے لیے کوئی متبادل دوا ڈھونڈنے میں لگ حمیا۔

پگوڈا کے سارے معاملات کا کنٹرول سنجال رکھا تھا۔ بڑے گرو واشو جت کی حیثیت بس علامتی سربراہ کی روگئی تھی۔

میں جانا تھا کہ سون کی تکلیف بظاہر علین نظر آنے کے باوجود علین نبیں ہے۔ بس یہ فریش کی جگری ہوئی صورت تھی۔ اسباب دور ہونے کے ساتھ ہی تکلیف کو بھی اڑن چھو ہو جانا تھا۔ سون کا بخار بھی مومی تھا۔ بہر حال گروایش کو بیرس بتانا ضروری نبیں تھا۔ ایک دن گروایش کا موڈ اچھا دیکھ کر جس نے اس سے شیلن کی بات چھیڑ دی۔ جس نے کہا۔ ''گرو صاحب! آپ نے خود بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ مقامی اور دیمی طریقے کے مطابق تمام بناریوں کا علاج ممکن نبیں۔ پیچید گیوں کی صورت جس جس ہمیں کوئی ووسرا طریقہ علاج اپنانا پڑتا ہے۔ شیلن کا معالمہ بھی پچھ ایسا بی ہے۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہورہی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کسی وقت وہ بظاہر تھیک نظر آنے گے لیکن .....'

محروایش نے میری بات کائی اور مترجم کے ڈریعے بولا۔''جوتم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتاراب یہ''مت'' کی عزت اور آن کا مسئلہ بن گیا ہے۔اگر بدھا کواس کی زندگی منظور ہوگی تو یہیں پراس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا۔ میں اس سلسلے میں مزید سمجو سنتانہیں چاہتا۔''

میں نے کہا۔ "میں نے آپ سے پچھٹیں مانگا اور نہ ہانگوں گا۔ میں آپ سے ہاتھ باندھ کر درخواست کرتا ہوں کہ اس بارے میں انسانی ہمدردی کے ناطے خور کریں۔ آپ ہم پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ کسی بھی بڑے ڈاکٹر کو بلا کر بچے کا معائنہ کرالیں۔ وہی بات سامنے آئے گی جو میں کہ درہا ہوں۔"

'' مجھے بہت افسوں ہے ڈاکٹر! میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا۔ اس کے بدلے پچھے اور منوانا چاہوتو منوالو۔'' اندرونی بیجان کے سبب گرو کے سرکی رکیس مزید انجر آئی تھیں۔ میں نے کوشش کی لیکن ووٹس ہے مس نہیں ہوا۔

دو تین دن مزیدگزر گئے۔ میں نے ابھی تک سون کو الماری سے ملنے والی تصویروں
کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے خیال میں بتانے سے کوئی خاص فائد ونہیں تھا۔
بہر حال میرے لئے اب یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی تھی کہ سون کے حوالے سے گروایش
کی نیت انچھی نہیں ہے اور مستنبل قریب میں سون گروایش کا ایک نیا روپ و کیھنے والی سے اور مستنبل قریب میں سون گروایش کا ایک نیا روپ و کیھنے والی سے اور کی کھیے کہ کی طرح

مون کومٹے کی اندھیری کوئٹر یوں سے نکالوں۔ وہ اس ماحول سے ذرا دوررہ کرسوچتی تو شاید
میری باتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سجھ سکتی۔ یوں لگنا تھا کہ اس تک گرد و بیش کی طرح
مون کا ذہن بھی تک ہو گیا ہے۔ موثر سے موثر دلیل بھی اس کی ساعت تک محدود رہتی
ہے۔ ایک دن سون پھر سر میں درد کی شکایت کر دہی تھی۔ میں نے گروایش سے کہا۔" میں
سجھتا ہوں کہ کمل علاج کے لیے سون کے ایک دو نمیٹ ہونا ضروری ہیں۔ ایکسرے
وغیرہ بھی ہونا چاہئے۔ اگر ممکن ہوتو آپ سون کوکسی قربی قصبے یا شہر تک چیجائے کا انتظام
کروی ۔'

ہم ہم ایش کے چہرے پر سخت نا گواری کے آٹارا بھرے، لیکن پھر گفت وشنید کے بعد وو نیم رضا مند نظر آنے لگا۔ اس طویل گفتگو کا بقیجہ وہی لکلا جو بھی چاہتا تھا۔ گرد ایش، سون کو اتنی رعایت دینے پر آبادہ ہو گیا کہ ہم اے راز داری کے ساتھ کو پٹا کے مقامی اسپتال بھی لے جائیں اور زیادہ ے زیادہ اڑتالیس تھٹے بھی واپس آ جائیں۔

یمی نغیمت تقار پروگرام طے ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق ایک محمران ملازمہ کے علاوہ گرو ایش کے ایک ذاتی محافظ کو محموڑا گاڑی میں شام کے بعد ہمارے ساتھ کو پٹا روانہ ہوتا تقااس سارے کام میں راز داری مہلی شرط تھی۔

گروایش اور اس کے ساتھیوں کی منافقت عمیاں تھی۔ ایک طرف گروایش ایک معصوم یچ کو دیسی طریقہ علاج سے مارنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا ، دوسری طرف وہ سون کو زندہ و کچنا جا ہتا تھا اور اس کے لیے ہر مشکل مطالبہ بھی مان رہا تھا۔ سون کے لیے وہ کی طور دیسی طریقہ علاج کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ علاج ستر فیصد مسرف شعبد سے بازی پر مبنی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب بھی گروایش کی اپنی جان پر سنے گی تو وہ بھی پر دہ یوش ہوکر کسی ڈاکٹر یا معالج کی علاج گاہ میں داخل ہوگا۔

المحلے روز ایک تھن سفر کے بعد رات دی ہے کے لگ بھگ ہم کو پٹا کے اسپتال پہنچ مجئے ۔مطلع ابر آلود تھا۔گاہے گاہے پام کے بلند درختوں کے اوپر بکل چیکتی تھی اور حد نگاہ تک گھنا سبزہ روثن ہو جا تا تھا۔

ڈاکٹر بر بنس کواپی آمد کی اطلاع ہم نے پہلے ہی پہنچا دی تھی۔اسپتال کی جہت پر ایک جہوٹے وارڈ کو ڈاکٹر بر بنس نے جارجہوٹے کمروں کی شکل وے رکھی تھی۔ان میں سے ہی ایک کر وسون کو دیا عمیا تھا۔سون اپنی محران ملازمہ کے ساتھ کمرے میں چلی عنی۔ گرو کا

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ذاتی محافظ ساتھ والے کرے میں تخبرایا گیا۔ علاقے میں ملیریا پھیاا ہوا تھا۔ لہذا حفاظتی اقدام کے طور پرہم نے '' ڈاراپرم'' کی گولیاں مٹھ سے روانہ ہونے سے پہلے استعمال کرلی تھیں۔ ڈاراپرم اور نیوا کو کین کی خاصی مقدار ہم نے بڑکاک سے بی خرید کراپ پاس رکھی ہوئی تھی ان جی سے دو درجن گولیاں جی نے لکھون گاؤں جی فربہ اندام کمپاؤنڈر لی کو موٹ کی تھیں۔ بعد جی لکھون کے کھیا لان کون نے بھی پانچ چھ درجن کولیاں با قیت حاصل کی تھیں۔

یہاں اسپتال پہنچے ہی حمزہ سے تو میری ملاقات ہو گئی تھی مگر چوہدی جہار کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر حمزہ نے بتایا کہ اسپتال کے ڈاکٹر میونگ سے چوہدی جہار کی دوئی ہو گئی ہے اور وہ دونوں سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ کل واپس آئیں کے۔ جھے لگا جسے حمزہ نے مجھ سے بچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔لیکن پھر میں نے یہ خیال ڈبمن سے جھک دیا۔

ا کھے روز میں نے سون کے خون کے نمیٹ کروائے۔ اس کے علاوہ ایکسرے وغیرہ بھی لیے میے (حالا کلہ الن نیسٹوں کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی) اسپتال کی حالت زار اور مریضوں کی زبوں حالی وکھے کر سون جران ہو رہی تھی۔ اس نے بناک کے اسپتال وکھے سے اور چنو برس مبلے ان میں بطور نرس کام بھی کیا تھا۔ وہ جاتی تھی کہ ایک اجھے اور برے اسپتال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ گروایش کی ہدایات کے مطابق سون اور اس کے دونوں حکمان گیروا کیروں کے بجائے عام لباس میں ببال بہنچ سے۔ مقد یہی تھا کہ پگوڈا سے ان کا تعلق سب پرعیاں نہ ہو۔ سون نے جگے گا ابی رنگ کی لئی بہن رکھی تھی۔ کر ویکس کرتہ بھی اس سے ملا جاتا تھا۔ اس کے بال ایک ذھیلی چوئی کی شکل میں بند سے ہوئے گوڈا سے ان کا تعلق میں بند سے ہوئے سے۔ سر پرایک ڈبی دار آئیل سا تھا۔ پگوڈا سے نکل کر اور دکھین کیڑے ہین کر وہ ایک دم مختف اور صحت مند نظر آنے گئی تھی اگر کوئی شے اس کے حسن کو گبانا رہی تھی تو دہ اس کے جسے کر مہری ہجیا۔ ایک اہم مرحلہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سلط میں جزہ ہے مشوں سے فارغ ہو گئے۔ اب ایک اہم مرحلہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اس سلط میں جزہ ہے مشورہ کرتا ضروری سمجھا۔ میں نے حزہ ہے کہا۔ '' تمبارا کیا خیال ہے سون کو چکئی سے ملا دینا چا ہے۔ ''

"كبال كيا؟" من في ذرا جو مكر يوجما-" برسول رات ..... وه چلا گمیا .....ختم ہو گیا۔" " كك.....كيا مطلب؟"

" ہاں شاد! پرسوں وو مرحمیا۔ پچھلے دس پندرو دن میں اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ پیشاب یا خانہ سب کچھ بستر ہر ہی تھا رات کورو رو کرموت کی دعائمیں مانگتا تھا۔ آخر میں آواز لکنا بھی بند ہو تن تھی۔ برسوں رات تکایف سے بستر سے ینچ کر حمیا۔ وارڈ میں انلاهرا تعالم كى كوية نبيل جلا - و بين دم تو ژ كيا-''

میں کبری سائس لے کر رہ حمیا۔ ایک بدترین فخص کا انجام میں نے آئکموں سے نہیں دیکھا تھا۔لیکن کانوں سے سنا تھا۔ چنکی و د بے رحم خوشہ چیں تھا جس نے ایک اور کھلی کلی کوشاخ ہے نوجا تھا اورمسل مجل کرر کھ دیا تھا۔ اس کی زندگی کی شکل یوں بگاڑی تھی کہ وہ خور بھی اپنا آپ پیچان نبیں علی تھی۔ اب وو مخفس دنیا میں نبیں تھا۔ اس کی زندگی کا باب بڑی خاموثی ہے بند ہو کیا تھا۔

شام کو میں نے سون کو چکی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے سون کوٹو نے ہوئے اسپرتگوں والا ووبستر بھی وکھایا جہاں چنگی نے زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔سون سب کچھ خاموثی ہے سنتی رہی۔ جیرت انگیز طور پر اس کے چبرے پر کوئی تاثر نہیں امجرا۔ غم کا نہ خوشی کا، نہ سکون کا .... وہ جیسے اندر سے پھرا چکی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر بات اس کی ساعت تک محدود رہتی ہے۔ ذہن تک رسائی حاصل نبیں کرتی۔ کسی وقت اس کی یہ کیفیت مجھے شدید جسنجا ہٹ میں متلا کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں زمین کے ہای ہے خبیں، کسی اور سارے کی محلوق ہے بات کر رہا ہوں، خالی خالی آئمھیں ، کسی ممبرے مراتبے میں ڈوبا ہوا ذہن ،کسی سوتر ( مذہبی دعا ) کا ور د کرتے ہوئے متحرک ہونٹ۔

میں نے کہا۔''مرنے والے کی را کھ دیکھنا جا ہوگی؟''

اس نے تغی میں سر ہلا دیا اور اینے کمرے کی طرف چل دی۔ چنگی کے مرنے کی خبر اس نے یوں تی تھی جیسے کسی اجنبی کی خبر سی جاتی ہے۔

ڈاکٹر ہربنس نے میرے بازو کا پلاستر کاٹ دیا۔ اندر سے ایک بدرنگ کمزور بازو برآ مہ ت ہوا جو کوشش کے باوجود سید هانبیں ہوسکتا تھا۔ بہر حال یہ عارضی رکاوٹ تھی۔ انداز ہ ہور با تھا کہ کہنی کے معاملات نوے فیصد درست ہو گئے ہیں۔ زخمی پاؤں پر بھی اب د باؤ بڑھ ر با تھا۔مٹھ جانے کے چندروز بعد ہی میں پغیر چیزی کے چلنے لگا تھا۔

ملیریا کے مریض کثرت سے اسپتال آ رہے تھے۔ان میں سے بیٹتر ایسے تھے جو بری طرح بیار اور کمزور ہونے کے بعدیباں پنچے تتے۔ کی ایک کی صورت دیکھ کر انداز و ہو جاتا تھا کہ بیمشکل ہے بچیں سے ۔۔۔۔ بچے اور بوڑھے زیادہ متاثر ہورہے تھے۔ اسپتال کے برآمدوں میں بھی مرین لیٹے اور کراہتے نظر آتے تھے۔ سون ان مناظر ہے بھی التعلق ہی دکھائی دیتی تھی۔ دو پہر کے بعد وہ کوئی تھوں غذانہیں لیتی تھی۔ بہر حال میر پ کہنے سننے پر اس نے دوا (جو ٹھوس کو لیوں کی شکل میں ہوتی تھی) کھانا شروع کر دی تھی۔ سے پہر کے وقت وہ سومنی اور دیر تک سوئی رہی۔ میں اس سے بات کرنا جا بتا تھا۔ دو تین بار می اس کمرے کی طرف کیا۔ ایک دفعہ ووسوئی ہوئی ملی۔ دو دفعہ وہ اپنی کسی نہیں رہم کی ادائیگی میں مصروف تھی۔ چوتھی مرتبہ میں رات نو بجے کے لگ بھگ کیا۔ اس وفت وو "مراتب" من مینمی موئی تھی۔ میں جمنجلا سامیا۔ مجھے لگیا تھا کہ مجھ سے نہ ملنے کے لیے اس نے اپنی مصروفیات کھی بڑھا لی ہیں۔ منھ سے آتے :وے بھی وو تذبذب کا شکارتھی۔ غالبًا ووانداز د لگا چکی تھی کہ میں اسے بلاضرورت اسپتال لے جاریا ہوں۔ می نے محران ملازمہ کو اشاروں کنائیوں میں بتایا کہ میں اس سے بات کرنا جا بتا بول \_ ابھی اور ای وقت \_

ملازمہ میرا پیغام لے کر اندر چلی گئی۔ میں بے قراری سے دروازے کے سامنے نبلتا ر ہا۔ میں جانتا تھا کہ مون کے ساتھ آزاد فضامیں بات چیت کرنے کے لیے میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ عین ممکن تھا کہ کل شام تک ہمیں منھ واپس جانا پڑتا۔ تین حیار منٹ بعد درواز ہ کھلا اور ملازمہ نے اشاروں کنائیوں کی زبان میں مجھے سمجمایا کہ مالکن اہمی مراتبے م میں۔ می تھوڑی دیر بعد آؤں۔

م من جینجاا ہٹ میں درداز ہ کھول کر اندر چلا گیا۔ سامنے سون موجود تھی۔ و و بھکشو دُل کے مخصوص انداز میں گھٹنوں میں سردیئے بیٹھی تھی۔اس کے ایک ہاتھ میں لمبی مالا گردش کر ر بی تھی۔ اینے مین سامنے اس نے سفید خوشبو دار پھواوں کی چھوٹی می ڈ میری لگا رکھی تھی۔ میرے قدموں کی جاپ س کربھی وہ محور ہی۔ میں نے ہولے ہے اس کا شانہ ہلایا۔ اس ئے بری بری تاراض آنکھوں سے میری جانب دیکھا۔ کچھ دریا تک اینے ہونٹ بھنے ری

مجرا پنا آس تو زکراس نے مالا ایک طرف رکھ دی۔ ''کیا بات ہے؟''اس نے خواب ناک آواز میں یو حجما۔ ''خدا کے لیے سون! ذرا اپنے ارد گرد بھی نگاہ رکھو۔ یہ حجر ونشینی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی سے فرار ہے۔''

'' مجھےالی ہی زندگی میا ہے جیسی میں جی رہی ہوں۔''

''تم غلط کہدر ہی ہوسون! تم زندگی کا نداق اڑا رہی ہو۔تم قدرت کو جٹلا رہی ہو۔ خدا نے ونیا میں کچھ بھی بے مصرف پیدائبیں کیا۔ تمباری ساری ظاہری اور باطنی خوبیاں بے معرف نبیں ہیں۔تم بیمر بے مملی کی زندگی گز ار کر ان کو بےمصرف بناری ہو۔تم قدرت کی کرم فر مائیوں کی ناشکری کررہی ہو۔ پیٹ کی دوزخ بجھا کرسو جانا اور جاگ کر فلنے کی بھول بھیلوں میں تم ہو جاتا کہاں کا جینا ہے۔ زندگی تو ان خوشبوؤں ،مراقبوں اور تن آسانی ہے کہیں بہت آ کے حمیں یکار ربی ہے۔"

"پلیز! پلیزتم مجھے میرے حال پر چپوڑ دو۔" وہ کرای۔" میں جتنی دور آھئی ہوں

وہاں سے پلٹنا مشکل ہے۔" "مشکل ہوگا، ناممکن تو نہیں ہے۔ خدا کے لیے سون! آگلیس کولو اور حقیقوں کی طرف دیکھو۔ دل ہے نبیں و ماغ ہے سوچوا یاو ہے اس سے پہلے بھی تم دل ہے سوچا کرتی تھیں۔ بنکاک کی ساری رنگینیوں کوتم نے اپنے اندرسمینا ہوا تھا۔ میں نے تم ہے کہا تھا، سون! تم انتہا کو چھور بی ہو۔ جولوگ ایک انتہا کو چھوتے ہیں ووکسی وقت یوں بلنے ہیں کہ دوسری انتها کو چھو لیتے ہیں۔ نہایت ونیا دار محفس نہایت تارک الدنیا بن سکتا ہے۔ بھی شیطان سادھو بن جاتے ہیں اور بھی غیرمعمولی قابل اورمصروف ترین لوگ یکسر کوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔سون! تم بھی ایک انتہا ہے م<u>لئنے</u> کے بعد دوسری انتہا کو مچھونے تکی ہو۔ اپنا "- 3/ - Le . خود ير فور كرد-"

''مِی بہت غور کر چکی ہوں۔اب مزیدنہیں کر علی۔''

'' بنبیں سون! تم جان بوجھ کراپی سوچ کے دروازے بند کررہی ہو۔تم زندگی ہے دور زندولو کوں ہے دور جار بی ہو۔''

" بي غلط ہے۔ من اے طريقے كے مطابق زندگى سے دورنبيں ہوں۔" الميني تو تمباري بحول بسون! يه"بندخوشبو دار كرے" كا مراقيدزند كى نبيس ب

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

زندگی اس کمرے سے باہر ہے، زندہ لوگ بھی اس کمرے سے باہر ہیں۔''میری آواز بلند ہو گئی تھی۔

" ية نبيل كيا كهدر ب مو-"

'' میں زندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔'' میں نے بے حد جذباتی کیجے میں کہا۔''اگر د <u>ک</u>ھنا حابتی ہوتو آؤ میرے ساتھ..... ہاں آؤ میرے ساتھ میں تنہیں ایک زندو جخص د کھاؤں .....اٹھو۔''میرا ہاتھ خود بخو وسون کے باز و پر آگیا۔ شدید جھنجلات کے زیرا اڑ میں نے اسے تھینج کرفرش پر کھزا کر دیا۔ وہ جیرت سے میری طرف دیکھ ری تھی۔ تکران ملازمہ كرے كے ايك كوشے ميں كھڑى تھى۔ ہمارى اب تك كى تفتيلو كا كوئى لفظ اس كى سمجھ ميں نبیں آیا تھا۔

"کہاں لے جارے ہو مجھے؟" وہ ذرایر پیٹان ہوکر بولی۔

''زیادہ دورنبیں بس اس دروازے کے باہر۔''میرا دایاں ہاتھ بدستور اس کے بازو پر تھا۔ انگلیاں اس کے گوشت میں پیوست ہورہی تھیں۔ میں اے اپنے ساتھ باہر لے آیا باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسپتال کے برآمدوں اور احاطے میں ورجنوں مرایش موجود تھے۔اب و دیارش سے بچنے کے لیے کونوں کمدروں میں سٹ رہے تھے۔ شام ہے تموزی دیر پہلے ایک پتیم خانے کے کوئی میں عدد بئے زخی حالت میں استال پہنچے تھے۔ ان میں ے پچھ شدید زخی ہتے۔ یہ بچے مجمت گرنے سے زخی ہوئے تتے۔ وہ بھی اپتال کے احاطے میں بی موجود تھے۔ان کی درد ناک چینوں نے ماحول کوسو کوار کرر کھا تھا۔

میں نے ڈاکٹر ہربنس ادر تمزہ وغیرہ کو دیکھا۔ ہربنس میس لیپوں کی روشنی میں زخی بچوں کی پٹیاں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے خون آلود ہورے تھے۔ اس کی مینک ناک کی چونچ پر انکی ہوئی تھی۔ گریبان کھلا اور بال منتشر سے۔ لگتا تھا وو کافی دیر ہے یوری نیند نبیں لے سکا ہے۔ اس کے معاون ڈاکٹر اور کمیاؤنڈر تندی سے اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ میں نے جذباتی انداز میں حبوت پر سے ڈاکٹر ہربنس کی طرف اشارہ کیا اور سون ے نخاطب ہو کر کہا۔'' دیکھویہ ہے ایک زندہ مخص ..... اوریہ ہے اس کے آس پاس ک زندگی ..... یه زندگی جو اس اسپتال کے ختہ حال برآمدوں اور وارڈوں میں جھری ہوئی ے ۔ جورور بی ہے، کراور بی ہے ..... جو مدد ما تک ربی ہے۔ جو درد سے جیجتی بھی ہے اور ورد جمیلی بھی ہے۔ یمی اصل زندگی ہے۔ اور وہ دیکھو .... وو دائی طرف نیلے برسنبرے کلسوں والے پگوڈے میں تمہاری ہی طرح خوشبوئیں ساگا کر پچھاوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یا مراتبے فرمارے ہیں۔ وہ زندہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ زندہ ہر گزنہیں ہیں۔ ممری آواز جذبات سے کانپ رہی تھی اور انگلیاں سون کے گوشت میں پیوست ہوتی جل جا رہی تھیں۔ہم دونوں بھیگ گئے تتھے۔ ہمارے کپڑے بارش کے بوچھاڑوں سے تربتر ہو گئے تھے۔ سون کے دونوں ممران کچھ فاصلے پر شیڑ کے بنچے کھڑے تھے اور تعجب سے میری جانب دیکی رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں شاید نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے جوایئے بخار ز دہ مریض کوائے ساتھ بارش میں بھگور ہا ہے۔

سون بالکل ساکت کھڑی رہی۔ اسپتال میں کراہتی چینی اور روتی ہے بس مخلوق کو دیکھتی ر بی اور ان فرشتہ سیرے نو جوانوں کو بھی ویلیعتی رہی جو ڈاکٹر ہربنس کے ساتھی ہتے اور اس کھنڈر اسپتال میں، شہری سہولتوں سے سینکزوں میل کے فاصلے مرفلتی خدا کے لیے اپنی جان مار رہے تھے۔ کسی لا کچ اور کسی صلے کی خواہش کے بغیر لا میار انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کی اپنی می کوشش کر رہے تھے بادل کر جنے رہے۔ بارش زور پکڑتی ری۔ مریش تکایف سے کراہے رہ، یکے ورد سے چینے رہے۔ درو کے اس محاذ ہے .... تعمسان کے اس رن میں ڈاکٹر ہربنس کی آواز ایک کما غرر کی طرح کوجھی ری۔ایک ایسا كماندرجوحارول طرف ے كرابوا تعااورلزرباتحا-

میں نے سون سے کہا۔ ''سون! نروان کی تاش کر رہی ہو نائم؟ نروان اس بند کمرے میں نبیں ....اس کھے احاطے میں ہے۔ اگر تمبارے دل و دماغ کو بالکل تالے نبیس لگ گئے میں تو پھرسو چو کہ تمہیں اس آرام دہ اور خوشبو دار کمرے میں تھستا ہے یا ایسے ہی کسی اسپتال می از نا ہے۔"

ا جا تک مجھے محسوس ہوا کہ سون ذرا سا ڈھمگائی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کے بغیر کمرے میں واپس جانے کے لیے مزی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا "تی تی" ا یک دم کم ہو گیا ہے۔ دو تین قدم چل کر وہ لڑ کھڑا گئی۔ میں اسے سنجال نہ لیتا تو وہ تیورا کر گر جاتی۔ میں نے گرنے سے پہلے اسے گود میں اٹھالیا۔میرا بازو تھجاؤ کے سب جمنجہنا اٹھا تکر میں بروا کیے بغیر اے اندر کمرے میں لے آیا۔ دونوں تکمران ایک دم دہشت ز دہ تظرآ رہے تھے۔ میں نے سون کو بستر ہر لٹا دیا۔ اس کے بھیلے گال تھیتیائے۔ اس کی لیکوں میں جنبش نمودار ہوگئی۔ وہ بے ہوش نبیں ہوئی تھی، اے صرف چکر آیا تھا۔ میں نے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ملا زمه اورمحافظ كوتسلى دى\_

فاقوں کے سبب و و کافی کمزور ہو چکی تھی ،اس کے باوجود اس کے سرایا کی دلکشی برقرار تھی۔ میں نے ملازمہ کواشارہ کیا اس نے سون کے بھیکے جسم پر چادر ڈال دی اور پڑھیا بند كر ديا۔ من نے سون كى طبيعت و كيميتے ہوئے اسے ايك انجكشن ديا اور دوا بھى با وى۔ چندمنٹ بعد اس کی پللیں پھر بوجھل ہو گئیں اور ووسو گئی۔

تمائی ملازمه کوسون کا دهیان رکھنے کا کہه کر میں باہر نکل آیا۔ اے جذبات پر قابو یانے کے لیے میں پچھے در برآمہ ہے میں بی نہلتا رہا۔ زیریں منزل سے زخی بچوں کی چیخ و یکار کی آوازیں آ ری تھیں۔ یہ آوازیں اب ماحول کا حصہ ہی محسوس ہونے لگی تھیں۔ عبلتے مہلتے میرا دھیان چوہدری جبار کی طرف جلا گیا۔ آج دن میں ہمی دو تین بار مجھے اس کا خیال آیا تھا۔ ابھی تک اس کی واپسی نبیس ہوئی تھی۔ مجھے ٹھیک ہے معلوم نبیل تھا کہ وو كبال ہے۔ بچھے پريشاني ي مونے لكي۔ ابھي ميں اس بارے ميں حزه سے يو جينے كاسون بی رہا تھا کہ نیچے سیر حیوں سے چوہدری جبار کی بھاری بحر کم آواز آئی۔ اور جیسے میری جان میں جان آئٹی۔ چوہدری جہارا ہے وزنی قدموں سے چاتا ہوا اوپر آئیا۔ و وحسب معمول کلف دار کھیے کی سفید شلوار کمیض میں ملبوس تھا۔ یاؤں میں گرگانی تھی۔ بہر حال اس کے كيژوں كا كلف بارش من بھيگ كر بالكل برابر جو چكا تھا۔ ذاكٹر حمزہ اور ذاكٹر ميوننگ بھي اس کے ساتھ تھے۔

جبار کو ابھی تک سون وغیرہ کے بارے میں پچھ علم نبیں تھا۔ نہ ہی اس نے مجھ ہے کوئی استفسار کیا تھا۔ وہ اور حمز و اس وقت مجھے ایک اور کمبانی سنانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی صورتمی دیکھ کر بی میں انداز و لگا چکا تھا کہ ان کے پاس کوئی اہم کہانی یا ''بریکٹک نیوز'' ٹائپ کی چیز ہے۔اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی محسوں ہور ہا تھا کہ یہ نیوز بری نبیں ہے۔ بہر حالِ علیک سلیک کے بعد جب میں نے چوہدری جبار کے ہاتھ میں تم س شیلن کی تصوير ديلمي تو من چونک ساڪيا۔

" بیقسور تمہارے ماس کیے جبار بھائی!" میں نے پوچھا۔ میری تھبراہٹ دیکھ کر جبار اور حمز و کے ہونوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ''ذراحچمری تلے سانس کو ڈاکٹر باؤ! سب پھھ بتاتے ہیں تنہیں۔'' جبار نے کری سنجالتے ہوئے کہا۔

"بچە خبریت ہے ہے تو ہے ہاں؟" میں نے حمز ہ سے یو جھا۔ حزونے اثبات میں سر ہلایا۔ حمزہ اور میونک بھی بید کی کرسیاں میرے قریب لا کر بینے مئے۔ ہم اسپتال کی برساتی میں تھے۔ حبیت برمسلسل پانی برس رہا تھا۔ تاریکی میں ناریل مجوم رہے تھے۔اگلے آ دھ یون تھنٹے میں جو پچھ بتایا گیا وہ اطمینان بخش اور خوش کن تھا۔ اس طویل مختلو کا لب لبایہ تھا کھیلن اب جاتو جا تک لے میں نبیں تھا۔ شیلن وہاں تھا جہاں اے ہونا جاہتے تھا۔ وہ اپنے والدین اور ایک چھا کے ساتھ بذر بعد سراک ملائشیا کا بارڈر پار کر چکا تھا۔ شیلن کی فیملی کے ساتھ ڈاکٹر میونک کا ایک مجرا دوست ڈاکٹر مصطفیٰ تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ امیر الدین کا بیٹا اور صاحب حیثیت محفس تھا۔ اس نے ذمے داری قبول کی تھی کہ ووشیلن کو کوالا کمپور کے کسی اچھے اسپتال میں ایڈمٹ کرائے گا اور بجے کے ممل علاج تک جبلی کوسپورٹ کرے گا۔ یہ سب کچھ چوہدری جبار اور ڈاکٹر میونک کی ذاتی ر کچی ادر کوشش کی وجہ ہے ہو سکا تھا۔ در حقیقت جس وقت سے جبار کومعلوم ہوا تھا کہ مجھے کھائی میں گرائے جانے کا واقعہ لین کے تنازعے کے سبب چیش آیا۔ جہارنے اس کام کوکرنے کا تہیے کرایا تھا۔ وہ ذاکٹر میونک کے ہمراہ بزی راز داری کے ساتھ جاتو جا تگ لے پہنچا تھا اور و ہاں شیلن اور اس کے والدین سے ملاقات کی تھی۔ شیلن کے والد سے بعد میں میونک نے دو تین ملاقاتیں مزید کی تعیں اور شیلن کو ملائشیا بمجوانے کا فوری پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ یہ کام اتن جا بکدی سے ہوا تھا کہ کمی کو کانوں کان خبرنہیں ہوئی تھی بلکہ آئند و سات آٹھ روز تک بھی اس خبر کے آؤٹ ہونے کی تو قع نبیں تھی۔بستی میں سب کو یبی معلوم تھا کہ بارشوں کے سبب شیلن کا تھر خراب ہے اور شیلن کی قبیلی مجھ دن گزارنے کے لیے'' آگئ' عنی ہوئی ہے۔ آگئی میں قبیلن کا تنصیال تھا۔ یہ'' آگئ' وہی بستی تھی جہاں ہم نے یوئے تامی تماشا ویکھا تھا اورسون پر پہلی بارمیری نگاہ پڑی تھی۔ میری غیر موجودگی میں حمزو ، جبار اور ڈاکٹر ہربنس وغیرہ نے مل کر یقینا یہ ایک ز بردست کارنامہ انجام دیا تھا۔ اہم بات میتھی کہ بیکام بے حدصفائی سے کیا گیا تھا۔ جبار حزہ یا ہربنس براہ راست اس میں ملوث نہیں ہوئے تھے۔ قبلن کے یہاں سے جانے کا پتہ چل بھی جاتا تو ہم میں ہے کسی پر کوئی الزام نبیں آسکتا تھا۔ میرے سینے سے اطمینان کی ایک طویل سانس نکل منی۔ میں نے معصوم شیلن کی تصویر وعلمی اور بے اختیار اے چوم لیا۔ مجھے لگا جیے شیلن کی بڑی بڑی آئیمیں مجھے و کمچہ رہی

میں اور وہ سب کے ساتھ ساتھ میر ابھی شکریہ ادا کر رہا ہے۔شکریہ اجنبی ڈاکٹر! شکریہ میں تصویر کی طرف دیمیار ہا مجرشیلن کی آنکھوں سے دو اور آنکھیں جمائلے لگیں۔ یہ کم س شہناز کی آئمیس تھیں۔ ہاں کتنی مشابہت تھی ان دونوں آئکھوں میں ....شیلن کے چبرے پر شہناز کی آئمسی تھیں۔ چند ہنتے پہلے ان آئمھوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ "کیا اس باربھی موت ہی میرامقدر ہے؟''

آج میں اس سوال کا جواب دیے سکتا تھا۔ اور جواب پیے تھا۔''اس بارموت تہارا مقدر نبیں ہے۔ اس بار انثاء اللہ مہیں زندگی ملے گی۔ ہریالی کی سرزمین پر او نجے یام کے پیروں کے نیچ ایک برمسرت زندگی۔"

میں نے تشکر آمیز نظروں سے چوہدری جبار اور میوننگ کی طرف دیکھا مجھے اے ارد گرد اطمینان کی لبری دوزتی ہوئی محسوس ہوئی \_





رات سرکتی رہی اور بارش برتی رہی۔ میں نیچ حمزہ کے ساتھ مل کر ڈاکٹر ہربنس کا ہاتھ بنات رہا۔ زخی بچوں اور دیگر مریضوں کے لیے ہم سے جو پچھے ہوسکتا تھا ہم کرتے رہے۔ شام کے دقت ایک بچہ جاں بحق ہو گیا تھا اس کے بعد سے خیریت ہی رہی تھی۔ رات رے پہر میں سون کو و کیھنے کے لیے اوپر کمرے میں آیا۔ ملازمہ اس کے سر ہانے کری پر بیٹھی تھی۔ لیس لیمپس جوکور کمرے کے خدوخال کو نمایاں کر دہے تنے۔ سون کی آجمعیس بند تغیں۔ وصلے دھلے سے بال تکیے ہر جمعرے تھے۔ پیتانبیں کیا بات تھی اس میں ؟ کتا کھی ہو چکا تھااس کے ساتھ ، حیات کے خارزار میں وو کیے کیے تصینی گئی تھی ، پھر بھی نیند كى حالت من ايك نوخيز كلى بى نظر آتى تقى - بهى بهى تو مير محسوسات اس حد تك يط جاتے تھے کہ وہ مجھے ایک کنواری کی طرح نظر آنے تلتی۔

وہ ایسی کیوں تھی؟ پیسوال ہار ہارمیرے ذہن ہیں انجرتا تھا۔ جب بھی پیسوال انجرا تھا اس کا ایک بی جواب سمجھ میں آیا تھا۔ وو ایس اس لیے تھی کہ وہ ذہنی طور پر گناہ ہے آلودہ نہیں ہوئی تھی۔ جس نے اے پورے کا پورا اپنے اندر ڈبو رکھا تھا۔ بنکاک کے عشرت کدوں میں اس کا ذہن اس کے جسم ہے بہت دور ..... بہت دور رہا تھا۔

میں خوابیدہ سون کو دیکھتا رہا۔ بے اختیار جی جا ہا کہ اسے چھولوں۔ میں نے بڑی نرمی ے اپنا ہاتھ اس کی انتہائی شفاف پیٹانی پر رکھ دیا۔ میرالمس یا کر اس نے آ ہتگی ہے بلوں کو حرکت دی۔ سوئی سوئی نیم وا آنکھوں ہے مجھے دیکھتی رہی پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں خوف سا ابھر آیا۔ اس کے لیوں میں جنبش ہوئی۔ وہ بڑی دھیمی آواز میں بولی۔'' ڈاکٹر مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ پلیز میرے ساتھ ایسامت کرو۔''

"میں کیا کررہا ہوں سون!" میں نے درد میں ڈونی آواز میں کہا۔

'' مجھے نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو۔ شاید تم احجما کر رہے ہو۔ شاید احجمانہیں کر رہے ے ہو۔ لیکن میں یہاں رہنانہیں جا ہتی۔ میں مٹھ میں واپس جانا جا ہتی ہوں۔ اب اس کے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سوا میرا کوئی ٹھکانا نبیں ..... خدا کے لیے ڈاکٹر! مجھے اور اپنے آپ کو دکھ کے کانوں میں اور مت تھییٹو۔''

اور مت سیو۔ "سون! میری مجت کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ یہ برسوں پرانی کہانی ہے۔ میں بری خاموثی سے بہت آ گے نکل چکا ہوں۔ اب واپسی ممکن نہیں۔ واپس ہوا تو مرجاؤں گا۔ کیا تم مجھے مار دینا جائتی ہو؟"

م بہتے ہارویں چائی ہو۔ ''نہیں ۔۔۔۔۔ کچونہیں ہوگا۔تم دکھے لینا کچونہیں ہوگا،تم زندہ رہو گے،تم خوش رہو مے لیکن میں ایک بار۔۔۔۔۔ بھنگ گئی تو پھر کہیں کی نہیں رہوں گی۔۔۔۔ پلیز ڈاکٹر! ملازم کو بلاؤ۔۔۔۔۔ہم واپس جائیں مے۔''

بہ ہوں ہے۔ اس کی سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ کوئی کرب تھا جواس کی ٹازک جان کو تہ و بالا کرر ہا تھا۔

بالاگرر ہاتھا۔ ممل نے کہا۔''تم نہتی ہو کہ پھینیں ہوگالیکن پچھ ہوبھی سکتا ہے۔ میں سج کہتا ہوں۔'' میرا گا رندھ کمیا۔

میں مڑا اور کچھ دور بیدگی ایزی چیئر پر بیٹے گیا۔ یوں لگنا تھا کہ میر ہے جسم کی ساری
رئیس ٹوٹ ٹوٹ کر بھر رہی ہیں اور سینے میں دھواں بھر رہا ہے۔ میں نے آئیسیں بند کر
لیں اور سر دیوار ہے نکا دیا۔ سون کے لیے یہ میرے دل میں کیسا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ اب
تک کہال گھات لگائے بمیٹھا تھا۔ اور اب کیوکر اس بے پناہ شدت سے ظاہر ہوا تھا۔
سون نے مقامی زبان میں اپنے ملازم کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس کی تیسری چوتھی آ واز
پر ملازم آن حاضر ہوا۔

سون اٹھ کر بیٹے گئی گئی۔ اس نے ملازم سے پچھ کہا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے لیکن بات سمجھ میں آئے گئی۔ ہوں اپنے ملازم کو اسی وقت واپس چلنے کے لیے کہدر ہی تھی۔ جوابا ملازم قدرے جیران ہو گیا تھا اور پچھ پریشان بھی اس نے کھڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے ملائی زبان میں پچھ کہا۔ کھڑکیوں سے باہر تاریخی اور بارش کی بوچھاڑی تھیں۔ ملازم خالباً بہی کہدر ہا تھا کہ رات کے اس بہر واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ اگر انہیں جاتا ہی ہے قالباً بہی کہدر ہا تھا کہ رات کے اس بہر واپسی کی کوئی صورت نہیں۔ اگر انہیں جاتا ہی ہے قو پھر مسمح تک انتظار کرتا ہوگا۔

سون کے چبرے پر بے قراری تھی۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر بستر پر

میں آنکھیں بند کے بیٹا رہا۔ دل میں طوفان سا الد رہا تھا۔ یہ نم کا طوفان تھا جو آنسوؤں کے دوش پر سوار ہوکر آنکھوں سے بہدلکتا چاہتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میرے جسم میں مکلے تک آنسو بحر مجلے ہیں اوران آنسوؤں میں نم کا مارا دل ہے کی طرح لرز رہا ہے۔ پھوالی بی کیفیت تھی جے لفظوں میں بیان کرتاممکن نہیں تھا۔

محسوس ہوتا تھا کہ اس بل بل سرکتی رات کی منزل جدائی ہے۔ اس جدائی ہے مللے میں سون کا دامن تھام کراتنا رونا حابتا تھا کہ سب مجھ ایک شوریدہ سریاتی میں بہہ جائے۔ کیکن یوں رونا بھی مردائلی کے خلاف تھا۔ میں اپنی آجھوں پر بند با عدھے بیٹھا رہا۔ سون مجی بیٹی ری۔اس نے گاؤ کیے سے فیک لگا رکھی تھی اور نیم دراز ہوگئی تھی۔اس کے پیچ چیرے پر کرب تھا۔ وہ بے چین تھی۔اس کے اندر تبلکہ تھا۔ اس کا ہاتھ بے خیالی جی اپنے کلے کی چونی مالا سے الجھ رہا تھا۔ دائیں طرف آ بنوس کی فریمنگ میں لگا ہوا پرانا کلاک تک نك كى محم آواز سے اپنا دائى سفر جارى ركے ہوئے تھا۔ كمر كول سے باہر كا بے كا ب بجلی چیکتی تھی۔ کیلے اور پہتے کے درخت دور تک روش ہو جاتے تھے۔ ان درختوں کے عقب میں مچوڈا کے منہری کلس تھے۔اس کی دائیں جانب وہ بارٹی جھیل تھی جے جاروں طرف سے Rain Forest نے تھیر رکھا تھا۔ بکل کی چیک کے بعد ایک مخصوص وقفہ آتا تھا اور بادل غضب ناک ہو کر کر جتے تھے۔ ان کی گرج میں نیچے اسپتال کے وارڈ سے انصے والا مدهم شور بالكل معدوم ہو جاتا تھا۔ يه ان روتے بلكتے بچوں كا شور تھا جو بادو باراں کی اس رات میں تکلیف سے بے قرار تھے اور جن کے زخم خون کے آنسو بہار ہے تھے۔ و و عجیب رات بھی اور و و عجیب بارش تھی۔ بارش کی یو چھاڑیں یوں رہ رہ کر کھڑ کیوں پر وستک دیتی تھیں جیسے انبیں توڑ دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ بارش اور تاریجی سے کھرے ہوئے اس کمرے میں سون اور میں قریب قریب ہونے کے باوجود بہت دور تھے۔ کمرے میں دو کیس کیپ تھے۔ ایک کیس لیپ کی روشنی کسی وقت ماند پڑ جاتی تھی پھر خود ہی يكا يك تيز موجاتي تحى ـ جب دو تيز موتى تحى تو يول لكنا نفاكه نيوب لائك روش موحى

میں نے بظاہر آئیمیں بند کر رکھی تھیں۔لیکن باریک جھری میں ہے بھی بھی میں سون کا چہرہ دو اطراف میں سے بھی بھی میں مون کا چہرہ و کیے لیتا تھا۔ مجھے محسوس ہور ہا تھا کہ اس کی توجہ دواطراف میں مبذول ہے۔ بھی وو چیکے سے میری طرف دیمیتی ہے بھی اس کا سارا دھیان ان آوازوں کی طرف چلا جاتا ہے

جوینچے خشہ حال وارڈوں سے ابھر رہی تھیں۔وو ایک طرف دکھی انسا نیت کا در دمحسوں کر ر بی تھی، دوسری طرف" دکھی انسان" کا در دمحسوس کر رہی تھی۔ یہ دونوں در داہے ل کر گھیر رې تھ۔

مل نے محسوس کیا کہ میری آجھوں سے لگا تارآنسو بہدرہے ہیں۔ می رونیس رہا تھا لکین آنبو بہدرہے تھے۔ پی نہیں کہاں ہے آگیا تھا اتنا نیم گرم نمکین یانی۔ بغیر کسی آواز کے بغیر کمی تاثر کے یہ میرے رخساروں پر اور میری گردن پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ ایک خاموش سیلاب تھا جو رکاوٹیس تو ژکرنگل آیا تھا۔ میں نے ندرونے کی تھم کھائی تھی۔لیکن چپ جاپ، آنسودُن کا گرتے بطلے جانا ردیا تو نہیں ہوتا۔

رات سرکتی ربی۔ اورسون دیمنتی ربی۔ مجھی دکھی انسانیت کی طرف بمبھی'' دکھی انسان'' کی طرف،ایک طرح به دونوں در دمل کر اے تھیرتے رہے۔ شاید وہ منتقر بھی کہ میں پچھ اور بولوں لیکن بچھ میں بولنے کا حار ونبیں تھا۔ بچھ میں اب اتن ہمت نبیں تھی کہ ایک ہار پھر سون کا انکارس سکوں **۔** 

رہ رہ کر بجلی تر چی تھی اور کھڑ کیوں میں سے پگوڈ ا کے سنبری کلس چیک اٹھتے تھے۔ میں نے انداز ولگایا کہ سون کا ہے گا ہے ان کلسوں کی طرف بھی دیکھتی ہے۔ پیکس اس کے اندر کی محکش اور اس کے لہو کے بیجان میں ..... شاید اضافہ کر رہے تھے۔ ممکن تھا کہ اگر بچوں کی آوازیں اور میری دید، سون کوایک طرف تعینج رہی ہوتو پیکس اے دوسری طرف تھینچ رہے ہوں۔ وہ بڑی مجیب رات تھی، ایمی ہی را تیں اور ایسے ہی مناظر، ذہن پر نقش رہ جاتے ہیں۔مریفنوں کی کراہیں۔میرے رخساروں پر رواں آنسو۔ بکل میں حیکتے ہوئے سنهرى كلس، ايك دم تيز روشني دينے والا كيس ليپ، كيلے اور پيتے كے جموعتے درخت، يہ سب اس رات کے انمٹ نقوش تھے۔

سپیدہ محرنمودار ہونے میں اب مچھ ہی دریقی۔ میں نے آمھوں کی جمری ہے سون کی طرف دیکھا۔ مجھے ٹاک سالگا۔ سون کی آئٹھیں بند تھیں۔ چبرے پر کرب کے آٹار تھے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرے ذہن میں خطرے کی تھنٹی بجی ،سون پر پھرنشخ کی کیفیت

می این "خاموش آنسو" بونچھتا ہوا جلدی سے اٹھا۔ ایک "SOS" انجکشن میں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ میں انجکشن لے کرسون کے قریب، آیا۔ اس کی نبض دیمعی۔ دو ذرا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ساکسمسائی، ببرحال میں نے اس کے بازو پر انجیشن لگا دیا۔ اس انجیشن کی وجہ ہے دو چار منٹ بعد ہی وہ پرسکون ہوگئی۔ پھراس پر بتدریج غنودگی کا غلبہ ہوگیا۔ میں کمرے ہے یا ہرنگل آیا۔

بارش مسلسل بری ربی تھی۔ جس نیچ وارڈ کا ایک راؤنڈ لگانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر ارادو
بدل دیا۔ جس ردیا نہیں تھالیکن میری آنکھیں سرخ ہور بی تھیں اور گوابی دے ربی تھیں کہ
ان جس سے بے شار آنسوگزرے ہیں۔ ایسی آنکھوں کے ساتھ میرا، ڈاکٹر ہربنس اور حزو
وفیر و کے سامنے جانا مناسب نہیں تھا۔ جس نے شعنڈے پانی سے اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا
اور اوپر بی برآ مدے جس خبلنے لگا۔ محمران خادم دروازے کے سامنے لکڑی کے بیٹی پر چوکس
جیشا تھا۔ ملازمہ کمرے کے اندر چلی گئتی۔ جس نے کھڑی دیمی جھڑی رہے تھے لیکن
بادلوں کی وجہ سے ابھی تک اندر چلی گئتی۔ جس نے کھڑی دیمی جھڑی رہے تھے لیکن
بادلوں کی وجہ سے ابھی تک اندر چلی گئتی۔ جس نے کھڑی دیمی جو نیک رہے تھے لیکن
بادلوں کی وجہ سے ابھی تک اندر جاتھ کہا تھا۔ قریباً آدھ کھنٹہ مزید گزو کیا۔ ملازمہ ہاہر آئی اس

جھے تو تع نہیں تھی کہ وہ اتن جلدی جاگ جائے گی۔ میں اندر کیا۔ یکدم بھڑک جانے والا کیس لیپ اب جھا ہوا تھا۔ تاہم کھڑکیوں ہے آنے والی روشن نے کرے میں قدرے اجالا کر دیا تھا۔ سون بستر پر ورازتھی۔ اس کی آنکھیں بندتھیں۔ بھے محسوس ہوا کہ وہ ابھی تک غنودگی میں ہے۔

میں اس کے قریب جاکر فاموش کھڑا ہوگیا۔ میری موجودگی کا احساس کر ہے اس نے
آئیمیں کھولیں۔ اس کی پلکوں پر جیسے منوں ہو جو تھا۔ وہ نیم وا آئیموں سے میری طرف
دیکھتی رہی پھراس نے آئیمیس موندلیس۔ اس کے ہونؤں میں جنبش ہوئی۔ ایک خوابناک
آواز ابھری۔ اس نے پچھ کہالیکن میری سجھ میں نہیں آیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔
اچا تک میں نے دیکھا کہ اس کی بند آئیموں کے گوشوں سے موتی ڈھلکے اور اس کے
چبرے پر پھیلنے گئے۔ میرے سینے میں کرب کی لہرائی۔ میں نے اپنا ہاتھ ہے افتیار اس
کی چیٹانی پر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ کالمس محسوس کر کے اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے
کی چیٹانی پر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ کالمس محسوس کر کے اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے

''میں .....تم سے ....تم ہی کو چاہتا ہوں۔'' میں نے بے اختیار کہا۔ اس کی حسین آٹھیں دو تین سیکنڈ میرے چہرے پر جمی رہیں پھر و وخوابناک آواز میں اول ''' بھے یہاں ہے لے چلو ڈاکٹر .....کہیں دور لے چلو .... بہت دور۔''

لگے۔ وہ کھوئے ہوئے کہج میں بولی۔''مجھ سے کیا جا ہے ہوڈ اکٹر؟''

یہ الفاظ نبیں تھے۔ مسرت و انبساط کے شادیانے تھے جو فلک دیگاف آوازوں کے ساتھ میرے سینے میں گونجے تھے۔ میں نے بڑی محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اثبات میں سر بلا دیا۔ میری آنکھوں سے دو تازو آنسوگر کر خاموثی سے سون کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ باہر بھیگی ہوا کیلے کے جھنڈوں اور ناریل کے درختوں میں سرسراری میں۔ سون کے آخری جملے کی گونج جیسے پوری کا نتاہ میں تھی۔

گروایش نے ہمیں اڑتا لیس تھنے کی چھٹی دی تھی لیکن اس میں تقریباً چوہیں تھنے کی مزید رہائے۔
مزید رہائے ہی موجود تھی۔ ہم نے اس رہایت کو استعمال کیا۔ اگلے روز ہم نے کو پنا ہے نکل کر بنکاک و بنینے کا پروگرام تیار کر لیا۔ اس پروگرام کی تیاری میں ڈاکٹر میونگ نے ہماری بحر پور مدد کی لیکن میری خواہش پر وہ کسی بھی مرسلے میں براہ راست اس تیاری میں ملوث نہیں ہوا۔ میں نہیں جا ہتا تھا کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد میونگ یا پھر ڈاکٹر برنس پرکوئی حرف آئے۔ وہ پہلے ہی گونا گوں مشکلات کا شکار تھے۔

اگلی رات بھی پادلوں کی وجہ ہے تاریک تھی۔ ہم نے نو بیجے کے لگ بھگ، ڈاکٹر ہربنس ، کارینگ ادرمیونگ وغیرہ کوخدا حافظ کہا۔ میونگ خود بھی چندون تک ملائیٹیا شف ہور ہا تھا اس نے ہم ہے وعدہ کیا کے شیلن کی دکھیے بھال میں وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی بھر پور مدد کرے گا۔ ڈاکٹر ہربنس سے رخصت ہوتے ہوئے دل بھر آیا۔ یوں لگا جیسے ہم اسکلے مورچوں میں لڑنے والے ایک فرض شناس کما نڈرکوتن تنہا چھوڑ کر جارہے ہیں۔

روائی سے پہلے ڈاکٹر میونگ نے سون کی چند پاسپورٹ سائز تصوری کھنچیں اور
ایک دو کا غذات پر اس کے دسخط بھی کرائے۔ یہ سب پھیسون کے سنری کا غذات تیار
کرنے کیلئے تھا۔ ڈاکٹر میونگ نے ہمیں یقین والیا تھا کہ چند ون کے اندرسون کے
کاغذات تیار ہو جا کیں گے۔ بنگاک میں اپنے جیک ٹامی دوست کومیونگ نے اس کام
کے لیے ابھی ہے متحرک کر دیا تھا۔ ایک مسئلہ گران خادم اور نادمہ کا بھی تھا۔ ان سے
چھنکارا پانے کے کی طریقے تھے لیکن میں کوئی ایسا طریقہ نہیں چاہتا تھا جس سے بعد میں
ڈاکٹر برنس وفیرہ کے ''ملوث' ہو جانے کا اندیشہ ہو۔۔۔۔ خادم اور خادمہ کی چائے میں
سلپنگ پلوطانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ خواب آور چائے میں نے شام آٹھ بے کے قریب ازخود
ان دونوں کو بیش کی تھی۔ ساڑھے آٹھ بے تک دو دونوں بے خبرسوئے ہوئے تھے۔ ہم

نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت ہوئے اور ایک بند گھوڑا گاڑی میں لکھون گاؤں کی طرف مارا طویل سفر شروع ہو گیا۔ پہلے ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ ہمارا چھڑا بان دوست کاریک گھوڑا گاڑی فراہم کرے گا اور ہمیں لے کرلکھون اور پھر'' الم' کک جائے گا۔ گر بعد ازاں میرے کہنے اور حزو کی خواہش پر پروگرام بدل دیا گیا تھا۔ ہم کاریک کو بھی اس معاطے میں کی طرح لموث کرتائیں جا جے تھے۔ پھر بھی کاریک نے ہماری بھر پور مدد کی محق اس نے ہمارے ساتھ '' وسکشن' کے بعد لکھون تک چہنچنے کے لیے ہمارے واسطے ایک محفوظ ترین راستہ فتن کر دیا تھا۔ اس راستہ کے بارے میں اس نے ڈاکٹر میونگ وغیرہ کو تغیباً سمجھایا تھا اور میونگ نے گاڑی بان ''شوڈی' کو بریافنگ دے دی تھی۔ ہم

لکٹون کے قریب سے گزرتے ہوئے ماہا کی طرف جارب تنے اور عام راستے ہے ہث کر جنگل میں سے گزررہ تنے۔ بیسٹر مختصر ہونے کے ساتھ ہمارے لیے محفوظ بھی تھا۔ راستے میں کسی خطرے سے خمٹنے کے لیے جبار کے پاس ریوالور موجود تھا۔ گاڑی بان

ووی کے پاس بھی ایک پرانی شاہ من تھی بہر حال حاری خوش قسمتی کہ رائے جم ان کے بیس کی بھر ہے ان میں میں میں ہے ان اور ماری خوش میں کہ رائے جم ان

چزوں کی ضرورت کی بھی حوالے سے چین نبیں آئی۔

کو پٹا ہے لکھون اور لکھون ہے ' الماء کک کا سفر تقریباً نو گھنے پر محیط تھا۔ کچڑ آلود
زیمن ، کھنے ورختوں اور خیب و فراز ہے معمور یہ سفر ایک سنتی خیز خواب جیسا تھا۔ سون
نے یہ سفر کہری خاموثی میں کا 8۔ وہ سرتا پا ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اور اگر ہم کوئی بات
کرتے تو مختصر جواب دے کر خاموش ہوجاتی تھی۔ تجبیم خاموثی کو تو ڑ نے کے لیے میں حزہ
اور جبار آپس میں با تی کرنے لگتے تھے۔ اعصابی کثیدگی بہت زیادہ تھی۔ پھر ہر آن یہ
دھڑکا لگا تھا کہ ہم پکڑے جا کیں گے۔ گھوڑا گاڑی کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی تھا۔ پھر
ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ کہیں راستہ مسدود نہ ہو جائے۔ بارش کی وجہ سے اکثر آبی گذر
گاہوں میں پانی معمول سے زیادہ تھا۔ دو تین موقعوں پر ہمیں گاڑی سے اتر کر بیدل
پار جاتا پڑا۔ اس مشقت کے سب میرے زخی پاؤں میں بھی کی تکلیف بھی ہونے گئی تھی۔
پار جاتا پڑا۔ اس مشقت کے سب میرے زخی پاؤں میں بھی کی تکلیف بھی ہونے گئی تھی۔
پار جاتا پڑا۔ اس مشقت کے سب میرے زخی پاؤں میں بھی کی تکلیف بھی ہونے گئی تھی۔
پار جاتا پڑا۔ اس مشقت کے سب میرے زخی پاؤں میں بھی کی تکلیف بھی ہونے گئی تھی۔
پار جاتا پڑا۔ اس مشقت کے میب میرے زخی پاؤں میں بھی کی تکلیف بھی ہونے گئی تھی۔
دوری پر لکھون گاؤں کی مرحم روشنیاں نظر آربی تھیں۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر کمپاؤ تھر'' کی'

جوسون کی مال تھی اور اے سینے ہے لگانے کے لیے تؤپ رہی تھی۔ وہ ایک بار .....بس ایک باراے مٹھ سے باہر دیکھنا جائتی تھی۔ اپ ہاتھوں سے اسے چند لقے کھلانا جائتی تھی۔کاش ہم وہاں رک کتے۔ محر حالات اس کی اجازت نبیں دیتے تھے۔اس کام کو بے شار دوسرے کاموں کی طرح ہم نے کی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا اور (Maha) کی طرف سغر جاری رکھا۔

دن دس بے کے لگ بھگ جب ہم" ماہا" کی حدود میں داخل ہو تے تو ہوں لگا جسے ہم مانوں سے بھرے ہوئے جنگل میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ما المنتیخ کے بعد سون کے سے ہوئے چرے بر تعوزی می رونق دکھائی دیے لگی تھی۔ ل نے اس کی آجھوں میں دیکھا۔ وہاں زندگی ایک نی ادا سے کروٹ لیتی محسوس موتی ی۔ ہم نے محور ا گاڑی کے اندر ہی کھانا کھایا اور پھر بس اوے پر پہنچ کر بس میں بیٹے محے۔ ایک جھوٹے سے چوراہے میں چند لوگ مارشل لا کے خلاف مظاہرہ کرتے میں معروف تتے۔ بس روانہ ہونے میں تاخیر ہور ہی تھی اور ہماری بے چینی برحتی حار ہی تھی۔ بہر حال آ دھ مھنے کے اغر اندر بس بناک کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس کی کھڑ کیوں میں ہریالی کے نظاروں نے پورش کر دی۔







ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اب ہم بنکاک میں تھے۔ایک بار پھر وہی بنکاک، تھائی لینڈ کا دارالحکومت روشنیوں اور رنگوں کا شہر، بے شارخوبیوں اور خامیوں سے معمور۔اسے وینس آف دی ایسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹی آف اینجلز کہا جاتا ہے۔ ساحوں کی جنت اور پی نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ میرے ليے تو يەمرف ادرمرف شي آف سون تھا۔ بال صرف سون كا شېر۔ وه سون جو يچ شي ا کنے والے کنول کی طرح تھی۔ اور وہ سون آج بنکاک میں پھر میرے ساتھ تھی۔ اپنے پروگرام کے مطابق بنکاک چینجنے کے بعد ہم نے ایک غیر معروف علاقے میں ہوئل لیا۔ یباں ساح تم تم می آتے تھے۔ یہ بنکاک کا انتائی مشرقی کونا تھا۔ سیروز نامی اس ہول یں رہنے کا فیصلہ ہم نے کو پٹا میں ہی کر لیا تھا اور ڈاکٹر میوننگ کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا۔ ہوگل میں ڈیل بیڈ کے ایک کمرے کا کرایہ فقط تمن سو بھات تھا۔ ہوگل کے رجسڑ میں ہم نے فرمنی نام درج کرائے تھے اور تعلق انٹریا سے ظاہر کیا تھا۔ ہوٹل کو نیلے در ہے کا تھا محرصاف ستحرا تھا۔ فرش خوب حیکیلے تھے۔ ہم نے دو کمرے لیے۔ ایک میرے اور سون کے لیے، دوسرا جبار اور حمز و کے لیے۔ میں خود بھی جبار اور حمز و کے ساتھ رہنا میا ہتا تھا مگر سون نے منع کر دیا۔ تنہائی ہے اسے وحشت ہور ہی تھی۔ در حقیقت وہ ابھی تک گرو ایش کے خوف اور مٹھ کے بحر ہے آ زادنہیں ہو کی تھی۔ ویسے بھی ہمیں یہ پچھے عجیب سامحسوں ہوا کے سون المیلی علیحدہ کمرے میں رہے۔

رات کو میں نے قالین بر گدا بچیا لیا۔ کھڑ کیوں سے باہر بنکاک کی روشنیاں تھیں اور بنکاک کی تیز رفآر ٹر یفک کا جانا پہیانا شور تھا۔ شوخ لڑکوں کی موٹر سائکل سوار ٹولیاں فرانے بھرتی ہوئی کشادہ سڑک ہر ہے گزرتی تھیں اور فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھیں۔ میں نے سون کو دوا وغیرہ کھلائی اور پھر رات مجئے تک اس سے با تھی کرتا رہا۔ میں اس کے ذبن كى محتيوں كوسلحمانے كى كوشش كررہا تھا۔ اس كا حوصلہ بندهارہا تھا۔ اس كا بےمعنى و خوف دور کرنے کے سعی کررہا تھا۔ وہ بھی رو دیتی تھی۔ بھی دھیان ہے میری بات سنتی تھی ، بھی اس کی آجھوں میں نے موسم کی جوت جاگ اٹھتی تھی۔ ایسے میں اس کے خوبصورت ہونٹ بھی د کم اٹھتے تھے۔

اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کتنی دیر تک بوے دھیان سے میرا چرہ دیکھتی رہی۔ پھر بولی۔ "تم کیا ہوڈ اکٹر! تم مجھے کہاں ہے کہاں لے آئے ہو۔ میں نے تو مجھی واپسی کا سوحیا بھی نہیں تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں واپس آ چکی ہوں۔ خدا کی قتم مجھے يقين تبين آربا-"

میں نے اس کا ہاتھ زمی ہے د بایا۔ "تم واپس آ چکی ہوسون اور ابتم پیھے مز کرنہیں و مجھو گی۔ تم نے واہموں سے مندموز لیا ہے۔ ابتم زندگی کی طرف برومو کی۔ زندگی جو بہت کی بھی ہے اور بہت شیریں بھی۔"

وہ کھوئی کھوئی نظروں سے مجھے دیمعتی رہی۔ اس کی پیشانی کا نشان نیوب لائٹ کی روشی میں جیموئی سی قوس کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کی غیرمعمولی دودھیا جلد پر نگاہ نہیں نگتی تھی۔وہ بولی۔''ہم کب جارہے ہیں پاکستان؟''

" مجھے یقین ہے کہ دس روز سے زیاد ونبیں لگیں مے۔ بس تمبارا یاسپورٹ تیار ہونے ک درے ہے۔ ڈاکٹر میونک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک نفتے کے اندر اندر تبہارے سفری کا نذات تیار کروا وے گا۔ ڈاکٹر میوننگ اور ہربنس کے تعاون کو میں زندگی مجر بھول نبیس سكول گا-"

"اتے دن ہم يہيں رہيں كے؟"

" إلى ..... بيدا يك غير معروف موفى باور جمار ب لي محفوظ حبكه ب-" " كہيں ہم ..... ميرا مطلب ہے كہيں ..... كرو جي كے لوگ ..... اس نے ذر بے ڈرے انداز میں فقرہ ادھورا جھوڑ دیا۔

''تم بالكل بے فكر رہو۔ ايسا تي پينبيں ہوگا۔''

"تم لوگ .....م ....ميرا مطلب ہے تم تينوں باہر مت لکانا۔" ''ہمیں اس کی ضرورت بھی نبیں اور مجھے تو بالکل بھی نبیں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔''می یہاں تمبارے پاس میٹھوں گائم سے باتیں کروں گائم کو دیکھوں گا۔'' اس کی دودھیا جلد میں ہلکی می سرخی دوڑ حمیٰ لیکن چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ بالوں الکی ان کواس نے ہاتھ کی پشت ہے ہیجھے ہنایا اور پللیں جھکائے جھکائے بولی۔"جمھے سے کوئی تو تع مت رکھنا ڈاکٹر ..... اور ..... میں اس قابل ہوں بھی تبیں ..... کہ مجھ ہے کوئی تو تع رکمی جائے۔"

"توقع رکھنے سے تہاری کیا مراد ہے؟"

" مجھے کی بھی حوالے ہے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش مت کرنا ..... مجھ سے کوئی ایسا سوال کرو مے تو اس کا جواب نفی میں ہوگا۔''

پتے نہیں مجھ میں اتن جرات کہاں ہے آئی تھیں۔ میں نے سیدھا اس کی آٹھوں میں د مجھتے ہوئے کہا۔''تم سے سوال کرے گا کون یہ نلامتبی دل سے نکال دو .....مہیں زیروسی دلبن بنادُن گا-اگرزیاده چیخ چلادُ کی تو اغوا کرلوں گا.....ادر بیا م<sup>یقل</sup>م خود کرو**ں گا۔**'' اس کی شفاف جلد کے نیچے ایک بار پھر سرخی دوڑی تاہم ہونٹ معنبوطی ہے جمنے ر ہے۔ سنجل کر بولی۔''نبیں ڈاکٹر! ایسانہیں کبو۔ بس تم جھے میرے حال پر چپوڑ وینا۔ من الجلى بهت مجمد سوچنا حامتى مون .....تم ايما كرنا ..... ايما كرنا كه...... وو كمتم كمتم

" کیا وہاں پاکتان میں بھی کوئی ایسا استال ہوگا میرا مطلب ہے جیبا استال ہم نے کویٹا میں دیکھا تھا 🖺

ہیں ریے تا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' وہاں نوے فیصد اسپتال ایسے بی ملیں ہے۔'' دومیرے انداز کونظر انداز کرتے ہوئے بولی۔''بس مجھے کسی ایسے بی اسپتال میں زس کے طور پر مجرتی کروا دینا۔"

" بیسب بعد کی باتیں ہیں۔ پاکستان سننج کے بعد سوچیں مے۔ فی الحال تو تم ابھی اس ونت ایک جمگزانمٹاؤ۔"

"جھڑا.....کیما جھڑا؟"اس کے انداز میں فطری معصومیت تھی۔

''تم مجھے ٹورسٹ کہا کرتی تھیں،اب ڈاکٹر کا خطاب دے رہی ہو۔ مجھے یہ خطاب کسی مورت تبول نبیں حمہیں ٹورسٹ ہی کہنا ہو گا ورنہ....."

"ورنه کیا....."

"ورنے حبیں پت بی ہے کہ می ارادے کا کتا با ہوں میں با قاعدہ خود کشی بھی کرسکتا



اس کے ہونٹ بے اختارِ مسکرانے والے انداز میں تھنچ مے۔''نہیں وہ سب پرانی باتیں ہیں۔'' و سنجل کر ہولی۔

"مى يرانى باتمى عى تو د برانا جابتا بول-"

"لین مینبیں۔ میں اس قابل نبیس ہوں۔ تمہیں شادی کے لیے انچھی ہے انچھی لاکی مل سکتی ہے۔ میرے بارے میں سوچ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں زہر مت محولتا۔"

ہم بڑے سونے پر بیٹھے تھے۔ یہ دوسری منزل کا کمرو تھا۔ سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی ہمارے ہائیں جانب تھی۔ یہاں سے جھڑگاتے بنکاک کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ ہم ہاتیں کرتے رہے۔ سون نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔'' کیا ہم..... پگوڈا کے خضب سے نج سکیں سے؟''

" کیا کہنا جا ہتی ہوسون ..... **م**یں سمجھانہیں ۔"

وہ برستور کھوئے ہوئے لہج میں بولی۔ 'مٹھ میں پہنچ کر وہاں سے نکلنا اتنا آسان جبیر ہوتا۔ شاید میں پہلی لڑکی ہوں جس نے ایسا کیا ہے۔ بجھے نبیس لگتا کہ جمیں معاف کر دبہ جائے گا۔''

"سون! ہم ان لوگوں کی دستری ہے دورنکل آئے ہیں۔ تم اپ ننھے ہے ذہن کو خواتواہ پریشان مت کرو۔ میں نے اس کی پیشانی پر بیار سے چپت لگاتے ہوئے کہا۔
اس کا موڈ برقرار رہا۔ بولی۔ "مجھے اپ سے زیادہ تہاری اور تہارے دونوں دوستوں
کی فکر ہے۔ تم دو طرز سے سکھ کے مجرم ہو۔ تہارا پہلا "جرم" یہ ہے کہ تم نے تمام تر
کافیت کے باوجود لا کے شیلن کو علاج کے لیے باہر مجھوایا ہے اور میرے خیال میں یہ

"جرم" بى كچھ كم نبيل ہے۔ جب منھ مل پنة چلا ہوگا كەتم مجھے اپنے ساتھ لے كر فرار ہو مکئے ہوتو وہاں تیامت ہی آ گئی ہوگی۔ ڈاکٹر ہربنس تو شاید ایسے اثر ورسوخ کی وجہ ہے پج جائیں کیکن اگر ہوسک اس چکر میں آتھی تو اس پر بردی بحق ہوگی۔'' " موسک نے وہاں سے تکنے میں کوئی مدونہیں کی۔"

''لیکن وہ جانتی تھی کہتم تمس چکر میں جاتو جا تگ لے آئے ہو۔ وہ پھر بھی خاموش ر ہی۔ نەصرف خاموش رہی بلکہ پیغام رسانی کرتی رہی اور اس نے ہمیں اپنی سہیلی کے کھر طایا بھی .... میں .... یج کہتی ہوں ٹورسٹ! مجھے بہت ڈرلگتا ہے۔ بہت ڈرلگتا ہے۔ ا من نے ایک بار پر ہولے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔"جو پیار کرتے ہیں وہ ڈرتے

مبیں ۔اس کا مطلب ہےتم پیارٹبیں کرتی ہو۔' اس نے ایک دم عجیب نظروں ہے جھے دیکھا۔ وہ نا ٹامل فراموش نگاہیں تھیں۔ شفاف آنکھوں میں آنسو تیرر ہے تھے اور ایک حسین شکوہ تھا ایک نہایت دلگداز شکایت

مھی۔ برسوں برانے دکھڑے تھے۔ جو خاموثی کی زبان میں بے پناہ اثر انگیزی کے ساتھ بیان ہورہے تھے۔ اس کے لب ملے۔" دہمہیں کیا پتہ ٹورسٹ احمہیں کچھ پتہ نہیں ....تم

محربين جائے۔"

مجراے نجانے کیا ہوا اس نے بیٹے خود کو پہلو کی طرف جھکایا اور اجا تک اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ اس کے رئیتی بال میرے تھٹنوں پر بگھر سمجے۔ وہ رونے گئی۔ اس کی سکیاں کمرے میں مو مجنے تکیں۔ میں نے اسے پیچیے ہٹانا جا ہالیکن وونبیں ہٹی۔ بس روتی ر ہی۔ ان کمحوں میں ووکسی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ میری سمجھ میں پچھ نہیں آیا تو میں دلاسادینے والے انداز میں اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ کھڑ کیوں سے باہر بڑاک کی ہر فسول رات جمکائی رہی۔ گاڑیوں کے ہارن سنائی دیتے رہے۔ ساحلی ہوا کے دوش پر موسیقی کی آواز ڈوب ڈوب کر ابھرتی رہی۔معروف گلو کارہ میڈ دیا اپنامشہور نغمہ Like A Virgin (ایک کنواری کی مانند) گارہی تھی۔اس کی باغی آواز باغی فضاؤں میں کونج رہی تھی ..... دلبن کی عصمت کیا ہے .... بس ایک فرسود و خیال ہے۔

من بناک من تھا۔ میں سون کے ساتھ محومنا جا بتا تھا۔ پرائی یادیں تازہ کرنا جا بتا تھا۔ سوئی واسک روڈ کی مجما مہمی راہنس اسٹور کی رونق، پتایا کا ساحل، بوبے کی مارکیٹ کیکن سون کے ہمراہ یہ یا دیں تاز و کرتا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسکلے تین جار دن ہم نے

ممل طور پر ہوئل میں بند رو کر گزارے۔ یہاں کا کھانا بھی بہت اچھا نہیں تھا۔ ہمیں مسلسل ڈیل روٹی ایڑے کھانا پڑے تنے یا پھر ایک موٹی بھدی تھائی عورت کے ہاتھ کے ہے ہوئے پیزاتھے۔ہمیں ڈاکٹر میونک کی طرف ہےرابطے کا شدت ہے انتظار تھا۔ یہ بات واصح نبیس تھی کہ ڈاکٹر خود رابطہ کرے گایا اس کا کوئی دوست ہوگا۔ ان دنوں میں کئی بارمیرے ذہن میں مٹھ کے شب وروز کا تصور آیا تھا۔ بنکاک میں آ کروہ سب کچھ خواب و خیال کی بات لئتی تھی۔ کئی بارمیرے ذہن میں بڑے گرو کی هیبیہ بھی آئی، ان کا اجلا چہرہ جے، مجھے ڈھارس بندھا تا ہوامحسوس ہوتا۔ جب بھی بوے گرو کی هیبہ میرے ذہن میں آتی تھی۔ ان کے خادم خاص کا تصور بھی ذہن میں آجاتا تھا۔ اس محف کو میں نے تہیں دیکھا تھاادرایک ہارنہیں کی ہار دیکھا تھا۔لیکن پیۃ نہیں کیوں ذہن پر گرفت نہیں ہویا رہی محی۔ میں خادم خاص کی صورت یاد کر کر کے کئی بار بری طرح الجھ کیا تھا

ہارے مرول کے ساتھ بی ایک انگریزی ٹولی کا کمرہ تھا۔ دوعور تیس تھیں دو مرد۔ حاروں ایک ہی کمروشیئر کرتے تھے اور قبقیے بممیر نے تھے۔ دن کے وقت وہ ہمیں اکثر بالكوني من بيشے نظر آتے۔ ان كے لباس نبايت مختفر موتے تھے۔ وہ ہر وقت آپس مي بحث كرتے رہتے تھے۔ بحث كرتے وقت ان كے سامنے كوئى نقشہ يا كتاب وغيرہ موتى تھی۔ وہ پر نیوم وغیرہ بہت فرادانی ہے استعال کرتے تھے۔ ان کی مصروفیات دیکھ کر چوہدری جبار اکثر ناک بھوں جڑھاتا تھا اور بھے ہے کہتا تھا۔''ڈاکٹر باؤ! خشیو کیں لگانے ہے کوئی اندر کی بوتھوڑ اچلی جاتی ہے۔ کوڑے کرکٹ پرعطر چیزک دوتو بھی وہ کوڑا ہی رہتا

ایک دن شام کو میں اور سون ہوٹل کی بالکونی میں کھڑے تھے۔ میری رسٹ واچ ساڑھے چھ کا وقت بتا رہی تھی۔ ینچے سڑک پر گاڑیاں خاموثی ہے چلتی چلی جا رہی تھیں۔ مارے سامنے سے دو بور بین گذرے۔ سون کے چبرے پر ان کی نگاہ بردی۔ سون کو و میصنے والی نگاہ چند کھے کے لیے اس کے چبرے پر جم می جاتی تھی۔ بیاس کی دلنواز رحمت كا كرشمه تعاب

مل نے سون کے چہرے کو محویت ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ "جمہیں آ کی بستی میں ہوئے کی تقریب یاد ہے نان؟"

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

المال في الله في الله والله والله والله

"تم نے مجھے وہاں دیکھا تھا تاں؟" وہ چند لیے خاموش ربی مجراثبات میں سر بلا دیا۔ میں نے کہا۔''میں کئی دن شب و روز اس الجھن میں جتلا رہا کہ پیتہ نہیں تم نے مجھے دیکھا تها يانبيس ..... اوريه كوئى ايك الجحن نبيس تحى سون ..... الي كن الجمنيس تحمير ..... حاريا فيج سال ہے جس ایسی بی الجھنوں جس مرفقار رہا ہوں۔'' وہ خاموش ربی اس کے بال لہرا لہرا كراس كے رخماروں كوچھوتے رہے۔ ميں نے كہا۔" آگى ميں مجھے و كيھنے كے بعد تمہارے دل نے تبیں جا ہا کہ میرے بارے می معلوم کرو؟"

''اوں ہوں۔''اس نے نفی میں سر ہلایا۔انداز میں ہلکی می شرارت بھی تھی "اور پھر دوسری مرتبہتم نے مچوڈا کی سیرجیوں پر دیکھا تھا۔ بھکٹو کی قطار میں جلتے جلتے

تم چند سكند كے ليے رك كئ تحس \_ ياد ب تارى؟"

''اوں ہوں۔''اس نے ایک ہار پھرانکار میں سر بلایا۔ پکیس جھی ہوئی تعیس

" دیکھوتم نے جھ سے سے بولنے کا وعدہ کیا ہے سون!"

"کین تم سے سنو کے تو بولوں کی ناں۔"

"اور سی کیا ہے؟" میں نے بوجھا۔

اس نے دو مجری سائیس لیس پر ہاتھوں کے پیالے میں چرو تکا کر ہولی۔" پلیز نورسن! کھوم سے کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پلیز ..... فی الوقت میرے دل می بس ایک بی خواہش ہے۔ بیخواہش مجھے بوی پیاری ہوگئ ہے، شاید اس لیے کہ ب حمہیں بھی پیاری ہے۔ میں وہی کرنا جاہتی ہوں جوتم کررہے ہو ..... اور جو ڈاکٹر ہربنس کو پٹا میں کر رہے ہیں۔میرا دل جا ہتا ہے کہ کوئی کو پٹا جیسا اسپتال ہو جہاں میں دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے دن رات مشقت کروں۔ اتن مشقت جتنی کی انسان کے بس می ہوعتی ہے۔"

'' دیکھو! تم ایک بار پھرانتہا پندی کا شکار ہورہی ہو۔اوراس مرتبہ میں تمہیں ایسا ہرگز نبیں کرنے دوں گا۔اور اگر کرو کی تو پھر ..... 'میں نے گلا کھو ننے والے انداز میں دونوں

ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ ووستحرا کر پیچھے ہٹ گئی۔

ا ملے روز دوپیر کے بعد حزہ اور چوہدری جبار کمی تان کرسو گئے۔ ملکے بادل جھائے تھے۔ کہیں قریب بی مجنیں روسٹ ہو رہی تھیں۔ ان کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سون کے اداس ، اداس یمنی تھی۔ می نے کہا۔ " چلوآ و حبیس بنکاک کی سیر کراؤں۔" وہ جیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ہم تو ہوئل کے مین دروازے تک بھی نہیں جاتے تھے۔ سرساٹا تو دور کی بات تھی۔ میں نے سون کی جرت دور کرنے کے لیے کہا۔ اہم بیر باہر کل کرنیں کرے می بینے کر بی کریں ہے۔"

"وو كيے؟"اى نے تعجب سے ميرى طرف ديكھا۔"ايے۔" ميں نے كہتے ہوئے في دی آن کر دیا۔ یہاں'' وڈیو کیسٹ پلیئر'' موجود تھا اور پچھ کیشیں بھی تھیں۔ کل ان میں ہے بی مجھے ایک کیسٹ میں'' ڈاکومینزی'' طرز کی ایک فلم ملی تھی۔ یہ فلم غالبا کسی ٹور ازم كے ادارے نے بنائی تھى اور بنكاك كے بارے مستحى۔ من نے فلم ليے كر وى۔ سون اور میں پاس پاس بی نظے قالین پر بیٹے گئے اور فلم دیمھنے گئے۔ بیافلم ایک طرح سے ساحوں کے لیے گائیڈ کا کام بھی کرتی تھی۔ بنکاک کے مختلف مناظر اسکرین پر ابجرنے اور غائب ہونے لگے۔ ہماری کئی بھولی بسری یادیں تازہ ہونے لکیں۔ ساتھ ساتھ تبعرہ کرنے والے کی آواز کانوں میں کونج رہی تھی۔" تھائی لینڈ کا پہلا نام سیام تھا۔ یہ 1939 میں تمائی لینڈ کہلایا۔ بنکاک تعالی لینڈ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں ملک کی وس فیصد آبادی رہتی ہے۔ بنکاک سلک اور جم اسٹونز کی خرید و فرودت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں نوادرات کے بڑے بڑے تاجر بھی اپنا کاروبار پھیلائے ہوئے ہیں۔"

تبعرہ کرنے والے کی آواز میرے کانوں میں کونج ری تھی کرمیں اس آوازی بیگانہ ہوکر بھولے بسرے مناظر میں اپنی یادیں تلاش کر رہا تھا.....اور شاید.....مون کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ہم پتایا کے ساحل پر تھے۔ دور تک کیلی ریت تھی اورلبروں کا مدحم شور تھا..... ہر رنگ وٹسل کے سیاح ساحل پر موجود تھے۔ میں سون کا ہاتھ بکڑے ان سیاحوں کے

درمیان کھوم رہا تھا اور اینے قدموں کے نشان تلاش کررہا تھا۔

مچرتی وی اسکرین پرفلونگ مارکیٹ کے مناظر امجرے .....تقریباً سب پچھے ویسا ہی تھا جیہا یانج سال پہلے تھا۔ ایک بے فکر اسفید فام سیاح ناریل کے اندر اسٹراڈ ال کرناریل کا یانی بی رہا تھا، ایک ٹولی کیلے کھار ہی تھی اور حیلکے ایک دوسرے پر پھیکے جارے تھے۔ مجھے ا پنا یا نج سال پہلے کا ٹوریاد آئی اور چکی جمی یاد آئیا جو اس ٹور میں سائے کی طرح

مارے ساتھ رہا تھا۔

من نے ٹی وی دیکھتے دیکھتے کہا۔ "سون! مجھے لگ رہا ہے جیسے چکی آج مجی یہاں ا کی موزیوٹ میں موجود ہوگا۔ بیسب کچھ ویبا بی ہے جیبا ہم نے دیکھا تھا۔

چکی کا نام س کرسون کے چبرے برکوئی تاثر نبیں امجرا تھا۔اس کا چبرہ بالکل سائ ربتا تھااوراگر سیاٹ نبیں ہوتا تھا تو ہو جاتا تھا۔ ایسا دکھائی دینے لگتا تھا کہ وہ اس نام کے سمی مخص کو جانتی ہی نہیں۔اب بھی چکی کے نام پراس کا چبرہ بالکل بے تاثر ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ چنگی کو اور اس ہے وابتدا پی تمام اذبت کو ذہن ہے کھرج کر مچینک چکی ہے۔ میں نے کہا۔''سون! تم نے چنکی کے بارے میں کوئی ایک بات بھی مجھ سے

وواسکرین پرنگامیں جمائے جمائے بولی۔''پلیز!تم بھی نہ کرو....اہے مرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے میں اے بھول چکی ہوں۔"

"ببت عرصه تونبيل بوا..... ابهي ....."

' انبیں و ومیرے لیے بہت پہلے مرحمیا تھا۔'' سون نے میری بات کا نتے ہوئے کہا '' جس دن میں اس کے کھر ہے نگل کرمٹھ چینجی تھی وہ ای روز مر کمیا تھا۔''

الكرين پرشېر كے خوبصورت مناظر انجررے تنے۔ جلد بى ان مناظر نے ايك بار پھر ہاری توجہ اپنی طرف مینج لی۔ شاہ اور ملکہ کامحل دکھایا جا رہا تھا۔ کوئی پرانی فلم تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ شاہی جوڑ ہے کی مصرو فیات اسکرین پر امجر رہی تھیں۔ کمنٹیٹر سیاحوں کے کے ہدایات جاری کر رہا تھا۔''نورسٹ کوشاہ معظم اور ملکہ عالیہ کے لیے اجھے خیالات ر کھنے جاہئیں۔ اور ای طرح ان کی اولا و کے بارے میں بھی۔ بدھا کے ممل کا احرام کرنا جاہے اور برھا کے جمعے کا بھی .....

مجراسكرين يرتهائي لينذ كے سجے سجائے ہاتھيوں كى قطارنظر آنے لكى۔ يد ہاتھيوں كا روایتی ڈانس تھا۔ شاہ اور ملکہ بڑی دلچیس ہے یہ ڈانس دیکھ رہے تھے۔ پھروہ دونوں اٹھے اور بڑے پر وقار انداز میں چلتے ہوئے امنیج کی طرف آئے۔شاہ نے تقریم شروع کی۔ ابھی دو حار الفاظ ہی ہولے تھے کہ وڈیو می خرابی پیدا ہوگئے۔ بیدریکارڈ عمک کی خرابی تھی۔ شاه کی آواز ایک دم بالکل باریک ..... بیج جیسی جو گئی اور حرکات وسکنات میں بلا کی تیزی آ منی۔ بیمنظرا تنامفتکہ خیز تھا کہ نہ جا ہے کے باوجودسون کے ہونٹوں برمسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں نے کہا۔''سون! تمہارے شاہ تو بڑے دلچیپ آ دمی ہیں۔ رعایا کوخوش رکھنا بہت بوی نیک ہے۔''

المان و المحقولة التأمت كروية في ابعى سانبين كدنورسك كوشاه اور ملكه كے ليے ول مي

احرّام دکمنا جائے۔"

''میرے خیال میں بیہ بات اس مخض کو سمجھائی جانی جا ہے جس نے بیفلم ریکارڈ کی ''

فلم چلتی رہی پچے در بعدسینئر اسٹور کے مناظر اسکرین پر دکھائی ویئے۔ کئی بھولی بسری ما تمن یاد آ تمکیں۔ کیمرے نے پین کرتے ہوئے ایک چوراہا دکھایا تو سون غیر ارادی طور یر بول اتنی-''حبیں یاد ہے ایک رات.....تم اس سڑک پر رکشا ہے اترے تھے۔ میں نے تم ہے کہا تھا کہ اب تو حمہیں بنکاک کے راستوں کی اچھی خاصی پہیان ہو گئی ہے۔'' ''باں …… ہاں یا ہے۔'' میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وہ فراڈ بھی یاد آ گیا جو تفائی رکشا والے نے مجھ سے کیا تھا۔ مجھے ایک ہی جگہ برحمما پھرا کر اس نے سینئر اسٹور کے سامنے اتار دیا تھا اور''الو بتائے'' کا معاوضہ کئی بھات وصول کر لیا تھا۔ وہ اسکرین کی طرف پھرانگی اٹھاتے ہوئے بولی۔"اور دیجھوسے ہوبے مارکیٹ اس وقت ہم نے دن کے ٹائم ویلمی تھی، بیرات کا وقت ہے۔ کتنی بری بری وکا نیں ہیں جہیں ياد بال ؟"

"باں مجھے تو سب کھ یاد ہے۔ شاید تم کہیں کہیں ہے بھولی ہو آل ہو۔" میں نے بدلے ہوئے کہ میں کیا۔

اس نے ذرا چونک کرمیری طرف و یکھا اور تب اے احساس ہوا کہ اس کا نازک ہاتھ ميرے ہاتھ كے نيج د با ہوا ہے۔اس نے ذرا ساكسسا كراپنا ہاتھ مينج ليا۔ " کیوں کرتی ہواییا؟"

''مِن نَبِينِ كُرِنَى ،ثم كرتے ہو۔''وہ سمنتے ہوئے بولی۔

''اچھا۔۔۔۔ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دو۔'' میں نے کہااور اس کا ہاتھ پھر تھام لیا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی ادھوری ہی کوشش کی پھرخود کو اسکرین کی طرف متوجہ کرلیا۔ کیمرہ ایک گاڑی میں رکھا تھا۔جنو بی بنکاک کی ایک صاف ستھری سڑک اسکرین پر تھی۔ كيمرے نے حريث بيلٹ يرسيبول كے بہت سے درخت دكھائے اور پھر پين كرتا ہوا سفيد مگابوں سے بحرئی ہوئی ایک پھلواری برآ حمیا۔ پھلواری کے عقب می خوبصورت اسٹویا نظر آ رہا تھا۔ منشری کرنے والا کہدر ہا تھا۔"اسٹویا ایس جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں بدھا کی را کھ وفن کی گئی ہو۔ مچوڈ ااور اسٹو یا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ .....'' و و کمنٹری جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔لیکن ذہن کہیں اور پرواز کر رہا تھا۔ مجھے اسکرین پر نظر آنے والے صرف ان مناظر میں دلچیں محسوس ہو رہی تھی جن کا تعلق کمی طوریانج سال پہلے والے ٹو رہے تھا۔سون کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اس ہاتھ کے کمس کو دل کی مجرائیوں ہے محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ کی طائمت اس کی حرارت اس کے نشیب و فراز .....اس کا گریز اور پھرایک دلنواز ڈ میلا پن ..... یہ ہاتھ جیسے پوراجسم تھا اور یہ" پوراجم" میرے بورے جم سے ہم کام تھا۔

فلم حتم ہوئی تو سون نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ وہ اٹھ کر دھاری دار تشتوں والےموفے پر بینے گئے۔اس کے دودھیا یاؤں نیلے قالین پر دوسفید پرندوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں نے کشن سے فیک لگاتے ہوئے خود کو نیم دراز کیا اور محویت ہے سون کود مجھنے لگا۔ میری نگاہوں کی تیش محسوں کر کے اس کے چیرے ہر رنگ ساگزر جاتا تعالیکن اس وقت و وکسی گهری سوچ می کھوٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی۔'' کاؤں بہت یاد آتا

"بال ..... گاؤل بھی حبیس بہت یاد کرتا ہے۔ می وبال جنے دن رہا ہوں مجھے یمی محسوس ہوتا رہا کہتم گاؤں میں نہ ہونے کے باوجود وہاں موجود ہو۔ وہاں کے لوگ تمہاری باتم كرتے ميں مهميں ياد كرتے ميں اور لوگ عي نبيس، مجھے تو لكتا ہے كہ وہاں كى کلیاں، درخت اور چشمے بھی حمہیں یاد کرتے ہیں۔ وہاں کی ہرشے پر تمبارا انت نقش ہے۔ تم وہاں اپنی بے شار ہمتی مسکراتی یادیں جھوڑ آئی ہو۔ گاؤں والےسوچتے ہیں کیا وہ دوبارہ ا بی چبکتی مشکناتی سون کود کیچیکیں مے۔''

"میرا دل بھی بہت جا ہتا ہے۔ میں ایک ایک کو دیکھنا جا ہتی ہوں ، ایک ایک سے لمنا جاہتی موں۔ مجھے تو یوں لکتا ہے کہ اپنی شادی کے بعد سے میں بھی لکشون من بی بینیں۔ می اورلکشون شایدای دن مجمز محتے تھے جب میری شادی ہوئی تھی۔''

''تم گاؤں میں ایک ایک کو و مکمنا جا ہتی ہو۔ ایک ایک سے لمنا جا ہتی ہو۔ میں حسرت ہے سوچ رہا ہوں کہ کاش میں بھی گاؤں کا باشندہ ہوتا۔''

اس کے آئینہ چبرے پر گائی رنگ لبرا کیا۔ تاہم اپی سجیدگی برقرار رکھتے ہوئے بولی۔ " نورست! كياكسى طرح بم ايك باركاوك نبيس جاسكة اور يحدنبيس توجى ايى اى اور

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

معانی ہے ال لوں۔"

''ایک اور آئیڈیا ذہن میں آ رہا ہے۔'' میں نے کبا۔''ہم 26 نومبر کو یہاں پینچیں کے اور انہی تاریخوں میں آئیس جگہوں پر جا ئیں گے جہاں 93 میں گئے تھے۔ مجھے وہ تاریخیں یاد جیں یہ''

اس نے بجیب ی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی۔''میرا خیال ہے کہ مجھے بھی د ہیں۔''

" کیا .....کیا ہے؟" میں نے اسے غیریقینی نظروں سے دیکھا۔

"سب کھے یاد ہے۔ 8 دمبر کو ہم پایا گئے تنے۔ 9 دمبر کوفلونک مارکیف .....اور کرو کوڈائل فارم ..... اگلے دن شام 11 دمبر کو بوب مارکیٹ کا چکر لگا تھا۔" اس نے ایک ایک کر کے ساری معروفیات مجھے گنوا دیں۔

می سنتار ہااوراس کی طرف و یکمتار ہا۔ نجانے کیوں ان کمحوں میں مجھے ایک پنجا بی شعر یاد آرہا تھا۔

لالی اکھیاں وی پئی وسدی اے

روئے میں وی اوروئے ای وی بال

لیعنی آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہے کہتم بھی روتے رہے ہواور بیں بھی روتا رہا ہوں۔ ووساری تاریخوں کی ساری تفصیل بتا کرنمناک آنکھوں سے میری جانب و کیھنے گئی۔ میرا جی جاور ہا تھا، اس پاگل سی لڑکی کو اپنے سینے میں چھپالوں۔اسے دنیا کے آلام سے چھڑا کراتی دور لے جاؤں جہاں میرے ادراس کے سوااور کوئی نہ ہو۔ میں نے ممری سائس لیتے ہوئے کہا۔"تو پھر نھیک ہے، آج یہ طے ہے کہ جب ہم د د بارہ بنکاک میں اتریں کے تو وہ 26 نومبر کا دن ہوگا۔ وہی موسم، وہی دھوپ حجماؤں، وى رائے۔"

"تم کھے زیادہ ہی تصورات میں نہیں کھور ہے ....میرا خیال ہے کہ ہمیں کھے حقیقت پندي کا ثبوت دينا جائے۔''

الالور حقيقت كيا بي؟"

اور سیت میا ہے: "وو حقیقیں ہیں ....." وو کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔" پہلی تو یہ کہ میں پچھلے یا نج سال کی سب با تمیں بھول جانا جاہتی ہوں۔''

"اور یہ می نبیں ہوسکا۔" می نے شتابی ہے اس کی بات کافی۔" تم بھولو کی اور نہ میں حمد میں بھو لئے دوں گا۔"

وہ میری بات نظر انداز کرتے ہوئے بول۔"اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی تک خطرے سے بوری طرح باہر نبیں آئے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا جا ہے۔ يا جر مارے لے فیک ہیں ہے۔"

" تو كياتم يه جهتى موكه بمين يهال سے نكلنے كى كوئى جلدى تيس ب؟ بھى جم تم سے زیادہ عجلت میں ہیں۔ بس ڈاکٹر میونک سے رابطے کی در ہے، جو می رابطہ ہوا ہم بستر بویا باندھ کر''انثاجی انھو'' کاالاپ کرنے لکیں ہے۔''

"مٹھ کے لوگ بہت بخت میں ٹورسٹ! تم یہاں واپس آنے کی بات کرتے ہوتو مجھے یہ خواب و خیال کی ہاتمی لگتی ہیں۔ ہمیں ..... اتن جلدی معاف تبیں کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ .....ہم دونوں کی کہانی کی کونج بڑی دور تک جائے گی اور بڑی دیر تک رہے گی۔'' "منے کی راہبہ اور ایک ٹورسٹ کی کہائی۔" میں نے کہا۔ اس نے ایک شندی سائس لى-" بال ..... منه كى را مبداور ايك تورست كى كبانى-"

تی وی کے درجنوں چینلو میں ہے کسی چینل پر کینیا کی موسیقی پیش کی جا رہی تھی۔ وہی افریقی موسیقی جس میں تاریک محرا کی وسعت، ویرانوں کی ادای اورطلسمات کالمس محسوی کیا جا سکتا ہے۔ ہم دونوں مچھ درے خاموش رہے، پھر میں نے کہا۔''سون! میرے تخفے كبال بن؟

وہ ایک وم چونک کرمیری طرف دیکھنے گی۔'' کک ....کون سے تخفے؟''

''جوسیام انٹر پیشنل ائیر پورٹ پر جھ تک تینیجتے ہینیجتے رہ گئے تھے۔'' شکوے کے گہرے سائے نے اس کے نقوش کو ڈھانپ لیا۔ اس نے نچلے ہونٹ کو ہولے سے دانتوں میں دہا کر اپنے کرب کا اظہار کیا۔''وہ پیٹ بڑا عرصہ میرے پاس پڑا رہا۔'' وہ گہری سانس لے کر بولی۔''اس میں تمہارے لیے گھڑی تھی، ایک قلم تھا، تمہاری مدر اور فادر کے لیے کپڑے تھے اور ای طرح کی دو چار چیزیں تھیں بہت عرصہ وہ پیک مجھے رلاتا رہا۔ میرے دل کو کچو کے لگاتا رہا۔۔۔۔۔ پھر۔۔۔۔''

" الكراك شام جب مل ككون والے كمر من الكي تقى اور بادل كمر كر آئے ہوئے تھے .....اور ..... ميرى طرف آنے والا دستہ ہزاروں ميل تك خالی تھا۔ من نے ..... من نے وہ سب مجمع جلا ديا .... اور پت ہے اس سے الكے روز كيا ہوا؟ 'وہ افتك بار ليج من بولى۔

"اس سے استلے روز میں سب ہجو چیوڑ کرمٹھ میں چلی گئی۔" کمرے میں ہجھ دریہ تک تبییر خاموثی رہی اس خاموثی میں بس مرحم آ واز میں ایک نفسہ محرا محوجتی رہا۔ میں نے کہا۔ 'مسون! تم نے مٹھ کا انتخاب کیوں کیا؟'' '' مجھے پچھ معلوم نبیں۔اس بارے میں، میں تنہیں پچھ نبیں بتا سکتی۔''

میرا جی چاہا کہ اس موقع پر جی سون ہے اس واقعے کا ذکر کروں جب جی نے بہروپے گرو ایش کی الماری اتفاقاً کھولی تھی۔ اس جی موجود خرافات نے ایش کو منافق اعظم ثابت کیا تھا۔ اور میرے اپنے خیال جی ان خرافات ہے بھی بڑا جُوت گروایش کا وہ دو غلا بن تھا جوسون کے حوالے ہے میرے سامنے آیا تھا۔ وہ بد بخت "عملیات" اور مقامی طریقہ علاج کا بہت بڑا علمبر دار تھا۔ اپنے طبی نظریات کے خلاف وہ معمولی ہے معمولی بات سنتا بھی پندنبیں کرتا تھا۔ لیکن اپنی منظور نظر سون کی صحت یابی جی وہ چونکہ بحر مانہ ولیجی لیتا تھا لہٰذا اس کے لیے وہ چل کرمیرے پاس آیا تھا اور بڑی راز داری سے جھے مشھ میں لیتا تھا لہٰذا اس کے لیے وہ چل کرمیرے پاس آیا تھا اور بڑی راز داری سے جھے مشھ میں لیتا تھا۔ اس کی بہی منافقت بعد از اس مکافات کی زد جی آئی تھی اور سون کو اس کی دستری ہے دور لے گئی تھی۔

ا المام کی نے یہ بات کہنے کے لیے ہونٹ کھو لے لیکن پھراس کام کوکسی اور وقت کے لیے

حمور ديا - من د كمي سون كومزيد د كمي كرنانبيس جابتا تعا-

جوں جوں دن گزرر ہے تھے بھکٹوؤں کے حوالے سے جارا خوف کم ہوتا جارہا تھا۔
جارے دل گوائی دینے گئے تھے کہ ہم اس چنگل سے نیج کرنگل جائیں گے۔ ان دنوں میں اس کے سواکوئی خاص بات نہیں ہوئی کہ چو ہدری جبار ایک قریبی دکان سے سودا سلف لینے گیا اور "سٹریل" دکان دار سے اس کا جھگڑا ہو گیا۔ بہر حال جھگڑے نے علین مورتحال افقیار نہیں کی اور وہاں موجود لوگوں نے بچے بچاؤ کرا دیا۔

گرونے والے ہر دن کے ساتھ سون جی تبدیلیاں رونما ہوری تھیں۔ اس منی تھیٰ کھکشن کے اندر سے ایک نی سون برآ مد ہونے کی تھی۔ میرے بے حداصرار پر اس نے رات کا کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ کوشت چھوڑ چکی تھی لیکن ایک روز جی نے اور حزہ نے بڑے پیار اور اصرار کے ساتھ اسے چکن سوپ بلا دیا۔ بعد جی جب ہم اکیلے تھے وہ روبانیا ہوکر ہوگی۔ ''تم میری ساری قسمیں تو ڑتے جارہے ہوٹورسٹ! پہتے ہیں تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو۔''

بالتی کرتے ہوئے وہ اب کسی دنت تھوڑی می شوخ ہو جاتی تھی۔ اس کی شوخی چونکہ ممبری سنجیدگی کے اندر سے پھوٹی تھی اس لیے بردی دلنشیں آئتی تھی۔ چوہدری جبار کو وہ'' ہے بار' کیا "مسٹر ہے بار" کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کا تلفظ ہمیں مسکرانے ہر مجبور کردیتا تھا۔

ج بار یعنی جبار پر اب سب کچھ عمیاں ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہاں تھائی لینڈ میں صرف شیلن کا معاملہ ہی البھا ہوانہیں تھا، پچھ اور''معاملات' بھی حل طلب تھے۔ میرے اور سون کے بارے میں جبار کو سب پچھ معلوم ہو چکا تھا۔ جومعلوم نہیں ہوا تھا وہ میں نے خود بتا دیا تھا۔

جبار نے سب کچھ بڑے کل اور ہمدردی سے سنا تھا۔ جبار کے ظرف کی داو دینا پڑتی محل ۔ وہ رفش کو بہن کہتا تھا۔ وہ میرے اور رفش کے تعلق کو منطق انجام تک بہنچ دیکھنا چاہتا تھا۔ جب میں پاکستان میں تھاوہ اکثر مجھے اور رفش کو ہماری متوقع شادی کے حوالے سے چھٹرتا رہتا تھا اور چھٹر کر بہت خوش بھی ہوتا تھا۔۔۔۔ اب وہ مجھے کی اور بی رنگ میں رنگا ہوا و کھے رہا تھا۔ اس نے بیسب پکھ بڑی کشادہ دلی اور جرات سے برداشت کیا تھا اور اپی رائے میری رائے میں کھی ہوتا کے دوہ ہماری رائے بن گئی تھی۔ رفش کے حوالے دائے میری رائے بن گئی تھی۔ رفش کے حوالے دائے میری رائے بن گئی تھی۔ رفش کے حوالے

ہے اس نے صرف اتنا کہا تھا۔'' ڈاکٹر ہاؤ! وہ دکھی تو ہو گی لیکن بڑی جلدی سنجل بھی جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت برے دل کی مالک ہے۔"

یہ میں بھی جانتا تھا کہ وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے لیکن یہ صدمہ بھی تو چھوٹا نہیں تھا ..... میں اب تک تصور میں سینکڑوں بار اس کا سامنا کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ چکا تھا۔ ہوگل میں قیام کے دوران بی میں نے رحثی کے نام ایک چھوٹا سا خط لکھ دیا تھا۔ اس خط على ، عمل نے اے آنے والے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا تھا۔میرے ول کے ساتھ جو واردات ہوئی تھی اس کے بارے میں کھے اشارے میں نے پہلے ہی ہوری سحائی کے ساتھ رخشی کو دے دیئے تھے۔ میں جانیا تھا کہ وہ ان اشاروں ہے ہی بہت کچھ جان چکی ہوگی۔ اس کے باوجود میں اس کا قصور وار تھا اور اینے قصور کو دل کی مجرائیوں ہے محسوں کرتا تھا۔ ایسا سوچتے ہوئے ایک بات خود بخو دمیرے ذہن میں آ جاتی تھی۔ دو ڈ مائی سال پہلے میرے ساتھ رخش کی مطلق ہوئی تھی۔مطلق کے بعد بھی ہم معمول کے مطابق ملتے تھے۔ان دنوں ایک دو بار رحش نے عجیب ہے موڈ میں مجھ ہے ایک عجیب س یات کمی تھی۔اس نے کہا تھا۔''شاد! اگر بھی کسی وجہ ہے تم اپنا راستہ بدلتا عاموتو ول بر کوئی بوجھ لیے بغیر بدل لیا۔ بس مجھے ایک فون کر دیتا یا چندسطریں ہی لکھ دیتا ۔ '' م نے کی بارسوجا تھا۔ رفتی نے یہ بات کیوں کمی تھی؟ شایداس کے اندر کی کسی حس

نے اےمطلع کر دیا تھا کہ میں کمل طور پر اس کا نبیں ہوں۔میرے دل کے نہاں خانوں م كوئى چور كوركى ب جولسى انجانى سمت مى تعلى ب\_

میں جانتا تھار حتی نے یہ بات یونمی نبیں کہد دی تھی اس بات کے پیچھے اس کا تفکر اور اس کا مضبوط ارادہ تھا۔ شاید یمی وجد تھی کہ میرے دل کوئسی حد تک سلی تھی۔ میرے دل کی آ دازتھی کہ رحتی میرے دیئے ہوئے صدے کو سہہ جائے گی۔ بلکہ وہ کسی حد تک سہہ بھی چکی تھی۔اس مدے کوسنے کے لیے رفش کے پاس ایک منبوط سہارا تھا۔ یہ سہارا ایک غیر معمولی''کمٹ منٹ' اور زبردست مصروفیت کی شکل میں تھا۔ وو دیمی صحت کے حوالے ے اپنی آر کنائزیشن کے کاموں میں اتنی معروف ہو چکی تھی کہ حالات اور واقعات تا در اس کے ذہن میں جکرنہیں کتے تھے۔

مون کے حوالے سے جو دوسری بات ذہن میں آتی تھی وہ''محمر والوں کا رومل'' تھا۔ جھے اس بات کی مجھے زیادہ فکرنبیں تھی۔ای کوتو میں نے جو پچھے کہدوینا تھا۔انہوں نے آتھ بند کر کے مان لینا تھا۔ ابا جان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ایک روش خیال اور انتہائی حساس انسان تھے۔ میں ان کے نظریات سے انچھی طرح آگاہ تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ پہلی نشست میں ہی انہیں سون کے حوالے سے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ممکن تھا کہ بھائی جان کوشاک لگتا تاہم بھائی جان کے ذریعے میں بھائی کوبھی منا سکتا تھا۔۔۔۔وہ تا دیر بھے سے روشی نہیں رہ عتی تھیں۔

اپ حالات کے متعلق سوچتے ہوئے قدرت کی نیر کی کی طرف بھی دھیان جاتا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ چار پانچ سال کے طویل عرصے کے بعد مجھے دوبارہ بنکاک کل انے والی خود رخشی ہی تھی۔ ڈاکٹر اختشام الدین کے لاہور جانے کے بعد وہ مجھے، حز وادر کامران وغیرہ کو پر زور احرار پر دہی علاقے سے بنکاک میں لائی تھی۔ وہ ہمیں لانے کی اتنی کوشش نہ کرتی تو شاید میں بنکاک نہ آتا اور بنکاک نہ آتا تو وہ خوابیدہ کہائی مجر سے اپنی پوری حشر ساماندں کے ساتھ نہ جاگتی جس نے میری زندگی کا رخ جی بدل ڈالا تھا۔

یہ نویں روز کی بات ہے۔ وہ جمد کا ون تھا۔ ہارے ہوگ گزود یک ہی ایک مجد
حملی۔ وہاں با قاعدہ بہنے کا کام ہور ہا تھا۔ ہم تیوں نے وہاں جمد کی نماز ادا کی۔ ہوگی
واپسی پر ایک انچی فیر ہماری ختر تھی۔ واکٹر میونگ کا ایک خاص آ دی ہوگل میں ہمارا
انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پاس سون کا پاسپورٹ موجود تھا۔ جیک ٹائی اس شخص کے پاس
وزائٹر میونگ کا ایک دستخط شدہ لینر بھی تھا۔ اس لیئر کی تحریر پر عمل کرتے ہوئے ہم تیوں بھی
نا اپنے پاسپورٹ اور دیگر کا غذات جیک کے حوالے کر دیئے۔ جیک ٹائی اس شخص سے
نا اپنے پاسپورٹ اور دیگر کا غذات بھی ہمیں معلوم ہوئے۔ وہاں کافی ہلی تھی۔ پگوڈا کے
بڑے گرد واشو جت کی طبی پر ایک روز واکٹر ہر بنس پگوڈا آ یا تھا۔ وہاں اس سے چند شخط
کی پوچھ پچھ کے بعد اسے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ بھکٹوؤں کو اس امر کا بھی پینے چل گیا تھا
کہ شیکن اور اس کے اہل خانہ علاقے میں نہیں ہیں۔ اس کی حال شمی گروایش وغیرو نے
کافی بھاگ دور کی تھی لیکن کمل ٹاکامی ہوئی تھی۔ بس شیکن کے والد کا ایک دور کا رہتے دار
کو بھائوؤں کے ہاتھ لگا تھا جے بے دردی سے مار پیٹ کر غصہ نکالنے کی کوشش کی گئی تھی۔
بہر چال شیکن کی حال جاری تھی اور اس کے ساتھ ہاری حال بھی سرگرمی سے ہو
بہر چال شیکن کی حال می جو کی اور اس کے ساتھ ہاری حال بھی کر وروز میں ملائے سائے کی کوشش کی گئی کے
بہر چال شیکن کی حال می جو کی ادر اس کے ساتھ ساتھ ہاری حال بھی کی وائی کے کوشش کی گئی کے
بہر چال شیکن کی خال جو بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بس ایک دوروز میں ملائے شیا کے لیے

روانہ ہونے والا ہے۔

## 

دو روز بعد ہوگل میں جیک کا فون آ حمیا۔ ہمیں تین روز بعد بروز بدھ شام چھ بج بنكاك سے لا مور كے ليے روانہ ہو جانا تھا۔ ہمارے كانغذات تيار ہو چكے تھے۔

ا کے سنسنی می رگ و بے جس بحر منی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس تھائی لینڈ کے دشوار کز ارجنگلول سے بخیریت واپس آ کر اب یا کستان اوٹ رہا ہوں اور بڑے مچوڈ اکی اہم ترین راہبسون میرے ساتھ ہے .... میں اے''بہروپیوں'' کے چنگل ہے نکال لایا ہوں (وہ ببروے بی تو تھے، بدھ مت کی مہر بان تعلیمات سے کوسوں دور ہونے کے باوجود

مِعَلَثُو، بروہت اور لا ما کہلاتے تنھے )

وس پندرہ ون کے اندر ہی سون میں کئی تبدیلیاں آسمی تھیں۔مٹھ کے فرسودہ ماحول کی چھاپ اس پر سے اتر نا شروع ہوگئ تھی۔اس کا خوف بھی بتدریج کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔وہ پاکستان جانے سے پہلے ایک بارا بی والدہ اور بہنوں سے ملنے کی شدید خواہش رکھتی تھی مگر یہ بات وہ اچھی طرح جاتی تھی کہ فی الحال ایسامکن نبیں ہے۔ کو ہماری ملاقات ڈاکٹر میونک کے دوست جیک ہے ہو چکی تھی پھر بھی ہمیں اپنے پیچے مٹھ کے حالات کا کمل علم نہیں تھا۔میوننگ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ یہاں سب فجریت ہے..... اور قبیلن اپنی فیملی کے ساتھ بحفاظت کوالا کپور پہنچ چکا ہے۔اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ گروایش اور کشیال کے چیلوں نے ہماری تلاش میں کوئی سرنبیں اٹھارتھی ہے۔

پریشانی اور تناؤ کے ان دنوں میں میں نماز ہے سہارا حاصل کرنے لگا تھا۔ میں کمرے کے ایک موشے میں تہ شدہ بیڈشیٹ کو جائے نماز کے طور پر بجیمالیتا۔سون خاموثی ہے مجھے نماز پڑھتے دیکھتی۔اسے میرے'' کام' میں دلچپی محسوں ہوئی تھی۔ پھرایک روز میں نے نہانے کے بعد ہاتھ روم کے دروازے کی حجمری ہے دیکھا۔ وہ جائے نماز پر جینھی تھی۔اس نے اپنا سر محشنوں میں دے رکھا تھا۔ پچھ در بعد اس نے محشنوں سے سر اٹھایا تو اس کی آ تھیں آنسوؤں سے تر بتر تھیں۔ میں نے باہر نکل کر بوجھا۔'' یہ آ تھموں سے بارش کیوں ہوری ہے؟"

" پیشکریے کی بارش ہے۔ ' وہ اپنی مخصوص انداز میں بولی۔

٥٠٠٠ ١٠٠٠ المر؟

'' کوئی ایک بات ہوتو بتاؤں۔''اس نے کہا۔اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کا آبثار بهدربا تخار

جوں جوں روائلی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ہماری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ سوموار کے روز بی ہم نے اپنی پکٹگ شروع کر دی تھی۔ پچھٹا پٹک کرنے کو بھی دل جاور ہاتھا مگر اس میں رسک تھا۔ اس کام کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا۔ میں سون کو کمرے میں محموت پھرتے دیکتا تھا تو مجھے جار یانچ سال پہلے کی وی سون یاد آ جاتی تھی جومیرے شانے سے شانہ ملا کر پورے شہر میں تھوی تھی اور جس کی مسکرا ہٹیں ابھی تک میری آتھوں میں چیک رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ سون کو کوئی مرض ہے ہی نہیں۔اور سے ہا۔ حقیقت تھی کہ سون کی تکلیف معمولی نومیت کی تھی اور اس کی وجہ بی تھٹن اور مبس تھا جو و و مختلف شکوں میں مرت ہے جمیل رہی تھی۔ وہ اس منتن سے نکتے ہی ایک دم بھلی چنگی نظر آنے

یرانی سون کے حوالے سے مجھے وہ واقعہ اچھی طرح یاد تھا۔ جب میں نے سون کو بیبودہ لباس بینے ہے منع کیا تھااور وہ اگلے روز اپنے بیبودہ لباس کے اوپر ایک خوبصورت گاؤن پئن آئی تھی۔اس گاؤن نے اسے یاؤں تک وُحانب لیا تھا۔ وہ گاؤن مجھے بہت ا جِما لَكَ تَمَا لِهِ اور اس كَا وَن ہے بھى زيادہ وہ چمکيلا کننن اچيا لگا تھا جو گاؤن كى تحلي آستين میں ہے گا ہے گا ہے اپنی جھلک و کھا تا تھا۔ سون کی چیکیلی مسکرا ہٹوں کی طرح وہ چیکیلائنگن بھی میرے زبن پرنتش تھا۔ پچھلے دس پندرہ روز میں میں کئی بار اس گاؤن اور کنگن کا ذکر مون سے کر چکا تھا۔

ون کے جران کن Complexion کے حوالے سے چوبدری جبار نے سون کو یج دی کزی (شیشے کی لزک) کہنا شروع کر دیا تھا۔ منگل کی شام کو جھے سے کہنے لگا۔'' ڈواکٹر باؤا کج دی کزی واسطے کوئی تحذخر مدلو بازار سے اور کھر والوں کے لیے بھی کھے لے لو۔" میرا اپنا ول بھی جاہ رہا تھا کہ چند چیوٹی موٹی چیزیں لے لوں۔حزہ کی بھی رائے تھی كة قرجى بإزار كا ايك مختمر چكر لكاليا جائه بهر ظل ايك جموتي ي شاپئك كا پروگرام بن کیا۔ یہ شاپنگ ہمیں ہوگ سروز کے آس پاس بی کرنائتی۔سون بھی جانا ماہتی تھی مگر ہم نے اے سمجھا دیا کہ جمیں زیادہ ریلیکس نہیں ہونا جا ہے۔ وہ یہیں ہوگل میں رہے اور اپنی پڑوی انگریز سہلی ہے کپ شپ لڑائے۔ ہم شام کے وقت نکلے۔ یہ ذرام مخبان آباد علاقہ تھا۔ تاہم ایک دواجھے شاپنگ پلازہ بھی موجود تھے۔ ایک پلازوتو بالکل بنکاک کےمصروف شاپٹک سینٹر راہنس اسٹور جیسا تھا، تاہم اس کے مقالم بلے میں کافی حجوثا تھا۔ میں وہاں جانا جاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ وہاں ے کمروالوں کے لیے پچھ اچھی چزیں ال عیس کی اور عین ممکن تھا کہ اس ٹائے کا گاؤن بھی مل جاتا جو پچپلی مرتبہ سون نے پہنا تھا۔ چند دکا نیں مکموسنے کے بعد جبار اور حمز وعلیحد و و محة جبد عن اس شانیك بازه كى طرف بود ميار بازه تك جانے كيلے على في ايك سزک عبور کی۔سزک پر ایک مساج محر کے مین نیچے سائن بورڈ لگا تھا اور اس پر سزک کا نام لکما تھا"اسوئی واعک روڈ" سڑک کے نام پروہ چورالمایاد آسمیا جس کے پاس می نوٹرو کیڈرو ہوگی اور عصمت ریسٹورنٹ وغیرہ ہتے۔وہاں میری کی یادیں جھری ہوئی تھیں۔اگر م ای سوک پر یانج چید کلومیٹر تک جاتا تو سید حاعصمت ہوگ پہنچ جاتا۔ وہاں میں روایتی یا کتانی کھانوں کی خوشبوسونکھ سکتا تھا۔ ہوٹل کے مالک نوید سے مل سکتا تھا اور اس کے ہر ولعزيز بيج كوپياركرسكنا تعا- بهر حال اس طرح كى كنى خوامشيں مجمعے فى الحال د بانا پر رى تعیں۔ جونی میں نے سوک یار کی بنکاک کے ملی کوچوں میں محوضے والے سینکروں "ایجنوں" می سے ایک ایجن میرے سامنے آسمیا۔" پیوٹی فل کرل مرا ویری ا الرث ..... ويرى لوريث ما حب الله الله في برعمراور جمامت كى لؤكول كى تضويرون ے جاہوا الم میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پیچیے ہٹا دیا۔ نث پاتھ پر چلتے ہوئے میرے ذہن میں وومونا مخبا دلال آھیا جو ہوگل نیوٹرو کیڈرو کے سامنے اکثر ایک تھے کے نیچ کھڑا ماتا تھا۔ احا تک میرے ذہن میں جھما کا ساہوا اور میں جیسے چکرا کررہ کیا۔ می چلتے چلتے رک کیا۔ میرے ذہن می مملیلی می محلی کے محی ۔ قریب ہی نث یاتھ پر اسٹیل کا بھنج تھا۔ میں اس پر بیٹھ کیا اور اینے چکرائے ذہن کوسنبالنے کی کوشش کرنے نگا۔ ووبات بالآخر میرے ذہن کی گرفت میں آئمی تھی جو پچھلے کئی دنوں ہے پیسل ممل جاری تھی۔ بچھے یاد آ حمیا کہ مگوڈا کے بوے گرو کے سجیدہ صورت خادم خاص کی منكل اور آواز كس مخص سے ملى تقى - اس كى شكل موبيو ..... ماں مو بيو اس مو في سنج دلال سے کمتی تھی جو یا کچ سال پہلے سڑک کے کنارے ہماری" خدمت" کے لیے مستعد نظر آیا کرتا تھا۔ عل سوچھ رہا اور جرانی کے سمندر عل غوطے کھا تا رہا۔ مجمعے ولال اور خادم خاص کے چیرے کی ایک ایک تفصیل یا دآنے تھی۔ شوڑی کی بناوٹ ..... پیشانی ، کان کے

FOR PAKISTAN

قریب چیوٹا ساستا، خادم خاص کواگر تھوڑا ساموٹا کر دیا جاتا، اس کے منڈ ہے ہوئے سر پر بال لگا دیئے جاتے اور گیروا کپڑوں کی جگہ اسے پیٹ اور ہاف سیلوشرٹ بہتا دی جاتی تو وہ سو فیصد تھے کے ینچے والا آ دی تھا۔ جس سو چتا رہا اور جیران ہوتا رہا۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہوتا ہوتا کہ برترین مخص ایک برزگ مخص کا معتمد خاص بن چکا تھا۔ بڑے گرو کے چہرے پر جومتانت اور روشی نظر آ رہی تھی، وہی منفر دکیفیت اس خادم خاص کے چہرے پر بھی جھک رہی تھی ۔ در حقیقت بڑے گرو اور ان کا خادم خاص ان معدودے چند بدھست جس سے تھے بو چھے علاقے کے عام بھکٹوؤں سے مختلف و کھائی دیئے تھے۔ یہا ندرونی سچائی کا اجلا پن تھا جوانیس دوسرے لوگوں سے مختلف بتا تا تھا۔ جس خادم خاص کا چہرہ یا دکرتا رہا اور میرا یہ تھا۔ چائی کا اجلا پر تھا جوانیس دوسرے لوگوں سے مختلف بتا تا تھا۔ جس خادم خاص کا چہرہ یا دکرتا رہا اور میرا پر تھا جوانیس دوسرے لوگوں سے مختلف بتا تا تھا۔ جس خادم خاص کا چہرہ یا دکرتا رہا اور میرا یہ بیٹن پختہ ہوتا رہا کہ وہ وہ تک سورت 'مختص وہی تھے ہے والا آ دی تھا۔ پانچ سال پہلے ہونے والی کی کا یا جل

اچا تک میں چو تک گیا۔ میں سر راہ میضا تھا۔ میرا بوں بیشنا مناسب نہیں تھا۔ دال اور خاص والی اس حتی کو سیحیا ؟ ہوا شاپ کی بازہ کی طرف بڑھنے لگا۔ شام دھرے دھیرے بنکاک کو "جبرگاتی روشنیوں" کے سیرد کر رہی تھی۔ سزک کے کنارے چھتر ہوں کے بناتھ کھڑے جھے۔ موٹر سائیکل سوار کے بناتھ کھڑے جھے۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان ادھر ادھر چکراتے تھے۔ آدھی آسین کی قمیض آئی عام ہے کہ پوری آسین کو جوان ادھر ادھر چکراتے تھے۔ آدھی آسین کی قمیض آئی عام ہے کہ پوری آسین کی میش آئی عام ہے کہ پرری آسین کمیں دکھائی نہیں دی ہیں۔ میں شاپک بلازہ میں پہنچ گیا۔ وہاں خرید وفروخت کی گہما کہی کردش میں تھیں۔ خریدار دھیان شیطان اور سادھو والی تھی کی طرف سے ہٹا دیا۔ برتی میڑھیاں کردش میں تھیں۔ خویدری جبار ساتھ ہوتا تو وہ ان "توجہ طلب" نبوائی بحسوں پر دلچیپ تیمرے ضرور کرتا جو یہاں بیسیوں کی تعداد میں موجود تھے۔ میں نے سینڈ فلور پر پکھ خریداری کی۔ والد، والدہ اور بحائی، بحابی کے میں موجود تھے۔ میں نے کھر کو کہ اس کی ایک شاپ پر پڑی۔ وہاں میں اپنے مطلوب کے لیے کھر چیزیں لیس۔ پھر میں وکٹر موٹل سون کا سراپا ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اس سے مطلوب کے لیے کریم کلر کا ایک خوبصورت گاؤن خریدا۔ گاؤن پیک کرانے کے بعد میں اپنے دو بھی جی کی اس میں موجود کی جینے کو کی چیز وحونڈ رہا تھا جب اچا تک میری نگاہ نے گراؤنڈ فلور پر گئی۔ میں بھیجوں کے لیے کوئی چیز وحونڈ رہا تھا جب اچا تک میری نگاہ نے گراؤنڈ فلور پر گئی۔ میں بھیجوں کے لیے کوئی چیز وحونڈ رہا تھا جب اچا تک میری نگاہ نے گراؤنڈ فلور پر گئی۔ میں جیران رہ گیا۔ وہاں سون موجود تھی۔ اس کی بغل میں ایک مستقطیل ڈبا تھا۔ اس ڈب میں حیا۔ وہاں سون موجود تھی۔ اس کی بغل میں ایک مستقطیل ڈبا تھا۔ اس ڈب میں حیار بیاں مورود تھی۔ اس کی بغل میں ایک مستقطیل ڈبا تھا۔ اس ڈبان مورود تھی۔ اس کی بغل میں ایک مستقطیل ڈبا تھا۔ اس ڈب میں میں کیستوں کے بید میں ایک مستقطیل ڈبا تھا۔ اس ڈب میں میں کیس کی سورود تھی۔ اس کی بغل میں ایک مستقطیل ڈبا تھا۔ اس ڈب میں

مردانہ شلوار ممیض تھی۔ بیٹر بداری سون نے اہمی تعوزی در پہلے کی تھی۔ میں سمجھ کیا کہ ب خریداری میرے لیے ہے۔ وہ آج مبح ہی میرے کپڑوں کو تقیدی نظر ہے دیکھ روتھی۔ ممیض کے قدرے بوسیدہ کالرکوالٹ پلٹ رہی تھی۔ فی الوقت سون جم اسٹونز اور جیولری ک ایک دکان پر کمڑی تھی۔ سیلز مرل نے اس کے سامنے شوکیس پر دس بندرہ طرح کے تحتمن رکھے تتے۔ وہ اپنے لیے ایک تنگن پند کر رہی تھی۔ میاندی کا ویبا ہی تنگن جو میں اس کی بلوریں کلائی پر دیکھا کرتا تھا اور جس کی تعریف میں نے کئی بار کی تھی۔ مجھے ہون پر بلکا سا غصہ تو آیا کہ وہ کیوں اس طرح باہرنگل آئی ہے۔لیکن جلد ہی اس غصے کو پیار کی لہر نے دیا لیا۔ وہ میری خوشی کے لیے تو نکلی تھی۔ اور ہوئل سے زیادہ دور بھی تہیں آئی تھی۔ على رينك كے قريب سے محاط انداز على اسے ويكم آربا۔ مون نے ایک ہو بہو ويا عل کنٹن پیند کیا جو دو یا نچ سال پہلے مہبنی تھی۔کنٹن اپنی و بلی پتلی کلائی میں ڈال کر اس نے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ بازو کو آ مے پیچیے جھلا کر منگن کوخرکت دی۔ میں نے اس کے حسین ہونؤں پر ایک دمیمی محراہث ابجرتے دیکھی۔

منتمن کی ادا لیکی کر کے سون بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے پہلے تو اسے يكارنے كا اراد وكياليكن كر اراد و ملتوى كر ديا۔ كچ فاصله ركه كر ش بحى سون كے بيجيے بى اسٹورے باہرنکل آیا۔ اب رات کے نو نج سے تھے۔ کمانا کھانے والے سر کول کے کنارے میز کرسیاں سجائے جیٹھے تھے اور'' کھا ، لی'' رہے تھے۔ میروے کپڑوں والا ایک تجکشو کولڈ کارنر پر کولٹہ ڈریک بی رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر سڑک یار کر گیا۔ ہوئل سروز بمشکل ایک فرالا مک کی دوری پر تھا۔ بڑی سڑک سے گزرنے کے بجائے سون نے ذیکی سڑک سے جانا مناسب سمجھا۔ بیسڑک بلند ممارتوں کے عقب ہے گزرتی تھی۔ یہاں ا کا دکا لوگ بی نظر آ رہے تھے۔میرے اور سون کے درمیان بس تمیں جالیس گز کا فاصلہ ہو گا۔اجا تک ایک موڑ سے ایک تیز رفآر کار برآمہ ہوئی۔ وہ تیزی سے لہراتی ہوئی سون کی طرف برحی- کالے رنگ کی کار کی نمبر بلیث سفیدی ماکل تھی۔ کارسون ہے دس بندر و گز کے فاصلے پر ہوگی جب دفعتا مجھے شدید ترین خطرے کا احساس ہوا۔ بیں اپی جگہ ساکت كمزاره كيا-"سون ....." مير علق سے يه آواز ايك چيخ كى صورت ميں نكلي يكر بہت در ہو چکی تھی۔ کار بری طرح لبرائی۔ اس کے دونوں بائیں پہنے نٹ یاتھ ، چڑھ گئے۔ یں نے سون کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ پھر کار کا لوہا نرم و نازک سون سے نگرایا وہ ہوا میں

FOR PAKISTAN

ا چہلی اور دور کے لڑھکتی چلی گئی۔ میں اس منظر کا آخری حصہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ میرے
دونوں ہاتھ میری آنکھوں پر تھے شاپرز میرے ہاتھ سے چھوٹ بچکے تھے۔ میں شاپرز کو
روندتا ہوا سون کی طرف لچا۔ میری ٹائلیں جسے بے جان ہو چکی تھیں۔ میری نگاہ اوجمل
ہوتی ہوئی کارکی نمبر پلیٹ پر پڑی۔ میں نمبر کا صرف دائنے والا حصہ پڑھ سکا۔ 2046
تمیں جالیس مخز کا درمیانی فاصلہ میں نے کس طرح طے کیا تھا، مجھے پچھ معلوم نہیں۔ میں
نے سون کولہو میں ات بت فٹ پاتھ پر پڑے دیکھا۔

السون ..... مون! میں نے فیضے ہوئے اسے سے سے لیٹالیا۔ وہ سکتہ زدہ نظرول سے میری طرف د کھے رہی تھی۔ میرا جو جوڑااس نے چاؤ سے ٹریدا تھا۔ وہ ڈ بے سے نگل کر سرک کے کنارے آلودہ پائی جی بڑا تھا۔ چند سرید افراد بھی دوڑ تے ہوئے موقع پر پہننی کئے۔ سون کے سرف کے سرف کے سون کے مرسے خون بہدر ہا تھا۔ پہلو کی طرف سے اس کی کمیش پھٹی ہوئی تھی اور وہاں بھی زخم تھا۔ جھے پہلون کر سون کی آبھیس نیم وا ہونے لگیں۔ "سون ..... ہوش کرو سون کی آبھیس نیم وا ہونے لگیں۔ "سون ..... ہوش کرو سون ۔" جی نے اس کے کال تھیتھاتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جھے جٹی ہوئی تھی۔ ایسے جی ایک خدا تر سم خص اپنی کار ہمارے قریب لایا۔ جی نے سون کو اٹھایا اور گاڑی کی تجھیلی سید پر آگیا۔ کسی نے میر سے شاہرزگاڑی جی رکھ دیے ، کسی نے سون کو اٹھایا کے سینڈل گاڑی جس کی جیلی سید پر آگیا۔ کسی نے میر سے شاہرزگاڑی جس رکھ دیے ، کسی نے سون کو اٹھایا کی طرف کیے۔ اردگرد کی گاڑی چلا نے والے صاحب بڑی تیز رفتاری سے قرحی اسپتال کی طرف لیے۔ اردگرد کی ہرشے میری نگاہوں جی گھوم رہی تھی۔

مون میرے ساتھ چٹ کررہ گئی تھی۔ یوں لگنا تھا کہ وہ میرے ہی جسم کا ایک خونچکاں
حصہ ہے۔ سردار جی نے گاڑی کی اندرونی روشنی جلائی تو سون کے کئی زخم ہمیں دکھائی
دینے گئے۔ دائمیں پہلو کا زخم بھی مسلسل خون اگل رہا تھا۔ اس خون کی محرمی اور نمی میں
اینے محمدوں پرمحسوس کررہا تھا۔ میرے حلق میں کا نئے پڑھئے تھے اور ہاتھ پاؤں تو جیسے س

ہوتے ہے۔ وہ میری طرف دیکے ری تھی۔ میں اسے تعلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔'' پچھ نہیں ہوا سون! تم ٹھیک ہوجاؤ گی۔معمولی زخم آئے ہیں۔تم ٹھیک ہوجاؤ گی۔'

ڈاکٹر ہونے کے باوجود مجھے نہیں معلوم تھا کہ بٹس غلط کہدر ہا ہوں یا درست۔سون کو سائس لینے بٹس دشواری ہوری تھی۔ بٹس نے اس کا سرتھوڑا سااونچا کر دیا۔

"بلیز .....گاڑی ذراتیز چلائیں۔" میں نے کراہ کرکہا۔
میراہاتھ تسلی آمیز انداز میں مسلسل سون کے خون آلود بالوں پر حرکت کررہا تھا۔ سون کا
ایک ہاتھ میرے کندھے پر تھا اس کی ٹازک کلائی میں چاندی کا کنگن چیک رہا تھا گراس
کی زندگی کی چیک شاید ماند پڑ رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ وہ مجھے ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ
ایٹ سرکواد پر کی طرف حرکت دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف جمک گیا ....." کیا بات
ہے سون .....کیا بات ہے۔" میں نے دلارے کہا۔

اس کے ہونؤں میں جنبش ہوگی لیکن وہ یولی نہیں۔ میں پچھ اور جنگ گیا۔ میرا دھیان اس کے ہونؤں کی جانب تھا۔'' کیا کہنا ہے سون! میں من رہا ہوں۔' اس نے ہونؤں کوجنبش دی اور سرکواد پراٹھایا لیکن آواز اس کے ہونؤں کی فسیل کے اندر ہی رہی۔

گاڑی اسپتال کے کمپاؤٹھ جی پہنچ چکی تھی۔ پلک جیسکتے جی ایک اسٹریجر گاڑی کے ساتھ آلگا۔ جی نے سون کو اٹھا کر اسٹریجر پر لنانا جاہا لیکن وو آنکھیں بند کر کے بچھ سے چٹی رہی۔ ہم ای طرح اسے ایمر جنسی جی لے گئے۔ جی نے اسے سفید اجلے بستر پر لٹایا۔ اجلی لڑکی ۔۔۔۔ اجلے بستر پر تھی۔ ڈاکٹر دن اور نرسوں نے سون کو گھیر لیا۔ اس کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں جی تھا۔''تم یالکل ٹھیک ہو جاؤگی سون!' جی نے اسے پکیارتے ہوئے کہا۔۔۔

'' مجھے .....جھوڑ کرنہ جاؤ۔''اس کے ہونٹوں سے مدہم آوازنگلی۔

''میں پہیں ہوں ۔۔۔۔ تمبارے پاس ہوں ۔۔۔ ہم سب پہیں ہیں۔'' میں نے اسے تسلی دی اورا پنا ہاتھ اس کے ہاتھ ہے چھڑا کر ہا ہرنگل آیا۔ اس کا خون تیزی ہے بہدر ہا تھا۔ میری حالت غیر ہور ہی تھی۔ میں نے بمشکل پبلک بوتھ ہے ہوٹل سیروز فون کیا اور حمزہ وغیرو کو اس حادثے کی اطلاع دی۔

آدھ مھنے میں حزہ، جبار اور ہوئل کا فیجر میرے پاس اسپتال پہنچ مگئے۔ انہیں قریب پا کر میرے منبط کے بندھن ٹوٹ مگئے۔ آنکھوں سے لگا تار آنسو بہنے لگے۔ حزہ اور جبار مجھے تملی دے رہے تھے اور انہیں خود بھی تملی کی ضرورت تھی۔ اندر سے پچھے خبر نہیں آ رہی تھی۔

آوھ بون محضے بعد ہوٹل کا منجر والگ بداطلاع لے کر آیا کہ سون کو آپریشن تعییر لے

جایا جارہا ہے۔ اس نے محتاط الفاظ میں ہمیں آگاہ کیا کہ سون کی دو پہلیاں ٹوٹ من ہیں اور یہ چوٹ اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو عمق ہے۔

واگی کے ہاتھ میں سون کا کنگن تھا۔ آپریشن تھیڑ لے جانے سے پہلے یہ کنگن اتار دیا گیا تھا۔ واگ نے کنگن مجھے تھا دیا۔ میری آکھیں آنسوؤں سے دھندلا کئیں .... میں کنگن کو پکڑے سکتے کی حالت میں میٹیا تھا اور آکھوں میں ایکسیڈنٹ کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس امر میں ایک فیصد بھی شہز ہیں تھا کہ یہ اتفاقیہ حادثہ ہیں تھا۔ سون کوسوچے سمجھے منصوبے کے تحت نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے گاڑی کی جو جھلک دیکھی تھی، اس میں مجھے المنذے ہوئے سر بھی دکھائی دیئے تھے۔ یہ سریقینا مجسوؤں کے تھے یا کڑھم کے ماھسی نہ کی سر بھی دکھائی دیئے تھے۔ یہ سریقینا مجسوؤں کے تھے یا کڑھم کے

آپریش طویل ہوتا جارہا تھا۔ ہمارا ایک ایک لحد سولی پر گزرمہا تھا۔ بجھے محسوں ہورہا تھا کہ میراول لحد بہلحد ڈوبتا چلا جارہا ہے۔ ہونؤں پر دعا کیں تھیں اور گناہوں کی معافی کی التجا کیں تھیں۔ ای اثنا میں خبر لمی کہ اسے آپریش تھیڑ سے نکال کر آئی ہی ہو میں لے جایا گیا ہے۔ ۔۔۔۔۔انظراب میں قدرے کی واقع ہوئی ۔۔۔۔۔ تاہم ڈیڑھ ہبتے کے لگ بھگ پت چلا کہ وہ دوبارہ آپریش تھیڑ میں ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کی ٹوٹی ہوئی پہلیاں اس کے وہ دوبارہ آپریش تھیڑ میں ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس کی ٹوٹی ہوئی پہلیاں اس کے ایک بھیپر وے میں کھس گئی تھیں اور اندر بی اندر بلیڈ تک ہورہی تھی۔ اس تھین زخم

رات ایک پہاڑ بن گئی تھی اور سرک نہیں ری تھی۔ سون کے کنگن پر خون کے داغ سے ۔ میں نے داغ دمور کئی تھی اور سرک نہیں رہی تھی۔ سون کے کنگن پر خون کے داغ سے ۔ میں نے داغ دمور کئی رو بال میں لپیٹ لیا تھا اور اے بول منھی میں دبا رکھا تھا جسے ڈو بے والا بھے کا سہارالیہ ہے۔ رات کے آخری پہر حمز و نے کوشش کر کے جھے سکون بخش دوا دے دی۔ میری بہتری کے لیے اس نے ہوشیاری سے کی کہ ڈوز کو ڈبل کر دیا یا شاید ڈبل ہے بھی پچھے زیادہ۔ میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ بعد از ال مجری غنودگی کی حالت میں بیاس نے بھی پچھے نیندگی آیک مول بھی دے دی۔

مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس امر کا پیۃ تو مجھے بعد میں چلا کہ نیندگی حالت میں بی حمزہ نے مجھے کچھے خواب آور دوا انجیکٹ بھی کی تھی۔ میرے دوست نہیں چاہتے تنے کہ میں بیدار رہوں ..... بیداری میری اور ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی تھی۔ میں ان حالات ہے بے نجر ہی رہتا تو بہتر تھا۔ جومیرے اردگردموجود تنے۔

FOR PAKISTAN

می دواؤں کے زیر ارمسلسل محمری نیند میں تھا۔ بہت مجری نیند تھی۔ اس کے باوجود ذہن میں کہیں بیاحساس موجود تھا کہ پچھے نہ پچھے ہو چکا ہے۔سون کے بارے میں کوئی اچھی خرنبیں ہے۔ وہ بہت نازک حالت میں ہے یا پھر .....اس کے آھے سوچے ہوئے ذہن ماؤف بوجاتا تقابه

پیة نہیں کہ وہ کون ساوقت تھا۔ بیبھی پیة نہیں کہ وہ کون ی جگہتھی۔بس بیراحساس تھا کہ جس شدید غنود کی جس ہوں اور میرے آس یاس کہیں چوہدری جبار اور حزو کی آواز آ ری ہے۔ میں چکرائے ہوئے ذہن اور دھندلائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اٹھ کر بینی میا تھا۔ پھر میں نے حلق کو بوری قوت سے کھول کر چنگھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ "تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو..... مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو.... کباں ہے سون؟ کیا وہ مرکنی ہے....کیادہ مرکن ہے؟"

الفاظ ميرى زبان سے يول ادا مور بے ستے جيے خود بخو د بھل رہے مول \_ ميں جس چزی لیٹا تھا میں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی تھی مرکسی نے میرے سینے پر دباؤ ڈال کر مجھے پھر سے لنا دیا تھا۔ میرے بازو پرسوئی جینے کا احساس ہوا تھا اور میں ایک بار پھر دنیاو مافیہا ہے بے خبر ہو کیا تھا ..... پھر نجانے کتنی در بعد دوبارہ میرے ذہن ہے غنود کی كے وبيز بادل محفظ تھے۔ مجھے لكا تھا جيے مل كى آرام دو بستر پر ليٹا ہوں۔ مجھے ایک حمیت نظر آئی تھی جیسے کوئی لگڑری فلائگ کوچ ہویا جہاز ہو۔ میری دائیں جانب کھڑ کیوں کی قطار تھی۔ میسب کچھ کہری دھندلا ہٹ میں لپٹا ہوا تھا۔میرے دل نے زیار کر کہا تھا کہ سون زندونہیں ہے۔ اگر سون زندہ ہوتی تو پھر میں اس عجیب وغریب عالم میں کیوں ہوتا۔ مجھے کہیں این باس بی حمز وہلی مرحم آواز سنائی دی۔ بیہ آواز جیسے کہیں دور ہے آ رہی تھی۔حزو کا چبرہ بھی صاف دکھا کی نہیں دیتا تھا۔ بے پناہ کرب کے عالم میں میرے ہونٹ ہے تھے۔میرے کا نوں نے میری آ وازئ ۔ میں کہدر ہا تھا۔''تم مجھے بتا کیوں ہیں ویتے کہ دومر چک ہے۔خدا کے لیے مجھے بتا دو۔''

به الفاظ من بار بار د ہرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیں..... پتہ نہیں کتنی بار۔ پھر دوبارہ میرا ذہن غنودگی کے عمیق سمندر میں ڈوب حمیا تھا۔ یہ بڑی طویل اور مہری غنور کی تھی کیکن بھی بھی اس میں ایسے وقفے بھی آتے تھے جن میں غنودگی کی شدت کم ہوتی تھی۔ ایک ایسے ی و تقے على جھے محسوى مواكد على ويل چيئر بركى ايئر بورث سے بابرة رباموں۔ پھر

ا کیہ و تنے میں ، میں نے خود کو بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ مجھے جو حیمت نظر آئی وہ میری دیکھی بمالی تھی۔شاید میرے اپنے کھر کی حبیت تھی۔میرے کانوں میں والدہ کی مہربان آواز بھی

پھر یوں ;وا کہ کم غنود کی والے بیرو تفے آہتہ آہتہ طویل ہونے گئے۔ میں اپے گرد و پیش کوزیادہ بہتر طور ہے محسوس کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہوا کہ جس اینے کھر میں ہوں۔ میں نے اپنی والدو، والد، بھائی اور بھائی کے چبرے دیکھے اور ان کی تسلی آمیز با تھی سنیں۔ وو غالبًا دو پہر کا وقت تھا۔ میرے کھر کے نیکوں پردوں سے باہر سبز لان پر سورج چک رہا تھا۔ میں نے حمزہ کواپنے سامنے دیکھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی موجود نہیں تنا۔ اب تک میرا دل سلسل روتا رہا تھا۔حمز و کو دیکیے کر آئٹھیں بھی پر سے نگیں۔ میں نے حمز و کا باز و تھا ہتے ہوئے ہو چھا۔''حمز و کب مری و ہ؟'' ''ای رات مستح جھ بجے'' حمزہ نے تنبیمرآ واز عل کبا۔

ستی می در نفنا می سکته طاری ربا۔ پھر میں نے پوچھا۔'' آخری وقت اس نے کوئی

بات کی .... کچه کمیا؟"

" نہیں شاد! آپریش تنمیز میں جانے کے بعد وہ ہوش میں ہی نہیں آئی۔ ڈاکٹروں نے یا نج بجے بی بتا دیا تھا کہ اس کا حالس بہت کم ہے۔ جم بجے کے قریب وہ ایکسپائر ہوگئی۔ بدھ کی شام .....جس وقت ہمیں لا ہور کے لیے روانہ ہوتا تھا،سون کی آخری رسو مات ادا ہو

میرے حلق میں نمکین آنسوؤں کا ایک آبٹار گر رہا تھا۔'' آج کیا دن ہے؟'' مل نے

''ہفتہ'' حمز و نے جواب دیا۔''سون کوہم سے جدا ہوئے جار دن ہو چکے ہیں۔'' مں نے آئھیں بند کرلیں۔ آٹھوں سے نکنے وال گرم یائی چرے پر رینگتا رہا۔ سینے میں شعلے د کہتے رہے۔ دور کسی ساحل پر ناریل اور یام کے در فتوں تلے سون سنگے یاؤں ہمائتی رہی۔ اس کے رکیتی بال لبراتے رہے۔ اس کے قبیتے لبروں کے شور میں جذب ہوتے رہے۔ ایک تنکن میری آجھوں میں چلکا رہا۔ ہاں مرنے سے چند مھنے میلے اس نے بیلن میرے لیے بی تو پہنا تھا.....اور وہ میراسوٹ جوسون کے گرنے کے بعد سڑک ان را کے گئے ہے یائی میں کتھڑ کمیا تھا اور وہ گاؤن نما لبادہ جے پہن کرسون کو لا ہور آتا تھا۔

وہ سب پچھے اور اس کے علاوہ بہت پچھے نجانے کہاں کھو گیا تھا.....کتنی جلدی شروع ہو کر کتنی جلدی ختم ہوئے تھے، سارے معاملات ....سول واہموں کی دنیا سے حقیقوں کی دنیا کی طرف آئی تھی اور حقیقیں تکنح ہوتی ہیں۔حقیقوں کی طرف لو ننے کی قیت چکانا پڑتی ہے۔ اورسون نے چکائی تھی۔ان او کوں نے جنہوں نے اینے چبرے پر بھکشوؤں کے چبرے سجا رکھے تھے سون کو مار ڈالا تھا۔ میں نے مجھ اور لوگوں کو کہتے سنا تھا کہ شاید یہ حادثہ ہے لیکن من جانتا تھا کہ بیہ حادثہ نبیں ہے۔ بیسون کا قل تھا جو ند بہ کے محیکیداروں نے کیا تھا۔ بہ سجا کی کا قبل تھا جو دقیا نوسیت کے ہاتھوں ہوا تھا .... اور دقیا نوسیہ -، ہر ہزارول رنگ جیں۔ بھی یہ وڈے سائیں اور پیر جی کی شکل میں نظر آتی ہے اور شہباز کی جان کیتی ہے، مبھی یہ جیماتی کے کینسر کا علاج الموں کی را کھ سے کرتی ہے اور ملائی سریف کو دھیرے د حیرے موت کے منہ میں پہنچاتی ہے۔ بھی یہ گروایش اور گرو کشیال کے تالب میں دکھائی دیتی ہے اور سون کی حسرت ناک موت کا سبب بنتی ہے۔ یہ وقیا نوسیت اور جا لمیت اونے نو کلیں میں مسی ہوئی ہے، تعویذ گنڈوں میں سرایت کر بھی ہے۔ یہ نوسر بازوں اور شعبدے بازوں کا جھیار ہے۔ یہ عطائی معالجوں اور روحانی عالموں کا روز گار ہے۔ ہمارے دمیمی علاقے اور مضافات اس کینسر کی زوجیں ہیں اور ارباب اختیار کی چیٹم پوشیوں ہے یہ کینسر پھیلنا جارہا ہے۔ ہاں ....میری سون کوجھی ای وقیا نوسیت نے قتل کیا تھا۔ وتت مرہم ہے اور بیرم ہم مجھ پر بھی اثر کر رہا تھا لیکن میری آتھوں میں اتا یانی

وقت مرہم ہے اور یہ مرہم جھ پر بھی اثر کر رہا تھا کینن میری آتھوں میں آتا پائی نجانے کہاں ہے آگیا تھا کہ سوکھتا ہی نہیں تھا۔ تمن چار دن بعد حمزہ اور جبار نے جھے بتایا صادثے کی رات آخری پہر اسپتال کے برآمدے میں، میں اچا تک گہری غنودگ سے بیدار موگیا تھا اور چینا چلایا تھا۔ میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو بازو سے پکڑ کر بری طرح جبنجوڑا تھا اور کہا تھا کہ وہ لوگ ہمیں دھوکے میں کیوں رکھ رہے ہیں ۔۔۔۔۔ اگر سون زندونہیں ہے تو ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہیں۔ جبار کے مطابق قریباً یہی وہ وقت تھا جب پندرہ ہیں گر دور

آپریش تھیٹر میں سون نے دم تو ڑا تھا۔

بچرے ہوئے بھکشوآس پاس موجود ہوں گے۔ اور وہ کمی بھی وقت میری زندگی کونشانہ بتا کتے ہیں۔ (غالبًا انہیں موقع نہیں ملا تھا ورنہ وہ ایک ہی وار میں مجھے اورسون وونوں کوختم

مجھے بطور مریض بی آئی اے کی برنس کاس می سفر کرایا میا تھا۔ دوران سفر میری نشت نے بستر کی شکل اختیار کیے رکھی تھی۔ ڈاکٹر حمزہ اپنے میڈیکل ہاکس کے ساتھ ہمہ وقت میرے سر ہانے موجود رہا تھا۔ جہاز میں موجود ایک ڈاکٹر رحمانی صاحب نے بھی میری د کچه بھال کی تھی۔

## 

کتے ہیں کہ وقت ہرزخم کا مرہم ہے۔ لیکن مجھ زخم تو ناسور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہونے می نبیں آتے۔ سون کا غم بھی ایہا بی زخم ہے ان واقعات کواب قریباً تمن برس ہو کیے یں۔ وقت بہت آ کے نکل چکا ہے لیکن میں ابھی تک ای جگہ کھڑا ہوں ،سون کو بنکاک میں تھومتے پھرتے و کچے رہا ہوں۔ اس کی مسکراہٹیں و کچے رہا ہوں ، اس کا کنٹن میری آ تکھوں

باں ووکنگن ابھی تک میرے پاس ہے اور میرے عزیز ترین اٹا توں میں ہے ہے۔ یہ سون کا کنٹن ہے۔ لیکن کی وقت یہ خورسون بن جاتا ہے۔ یہ مجھ سے باتمی کرتا ہے۔ مرزرے وتوں کی محما ساتا ہے۔ بیسون کی شکل میں بولتا ہے۔'' ٹورسٹ! ہم دونوں دو مختلف خطول کے بای تھے۔ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہم ایک دوسرے کا انتظار كررے تھے۔ پھر ہم ملے ،تم نے بوى خاموثى سے مجھے بدل دیا۔ ميں اپني جان پر ہزار ستم سبہ کی کیکن تمبارا انتظار کرتی رہی۔ انتظار اور فقط انتظار..... میں سر سے یاؤں تک انظارتھی ٹورسٹ! میرےجم کے ہرروئیں ہے آواز آیا کرتی تھی۔ کہتم آؤ مے .....اورتم آئے بھی .... لیکن تب تک بہت در ہو چکی تھی۔ میں اندر سے بنجر ہوگئی تھی۔ میری آ تھموں می کوئی شے مر چکی تھی، میرے سینے میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں ایک باری اور پھنکاری ہوئی ہتی تھی۔ میں اپنے ظالم شوہر کی زوے نکل کر کسی تاریک موشے میں سمٹنا جا ہتی تھی۔ یہ تاریک گوشہ مجھے مٹھ کی صورت میں ملا۔ میں اس میں سمٹ گئی۔ زندہ دفن ہو گئی۔ لیکن میہ موشہ میری تو تع سے زیادہ تاریک اور برجس تھا۔ یہاں گرو ایش اور کھیال کی صورت من الديش كے سانب بھى رينگتے ہے .. نجانے كتا زمانه اى طرح محزر حميا اور پھر مجھے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تہباری صورت نظر آئی۔ تم نے میرے جم سے سوئیاں چنیں اور مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔
اپ تمام تر خوف و ہراس کے باو جود میں زندہ ہوگئی۔ تہباری قوت نے بالآخر مجھے مجبور کیا
کہ میں اپ خوشبو دار ججرے کی راحتوں کو خیر آباد کہوں اور زندگی کے خار زار میں تہبارے
ساتھ نظے پاؤں قدم رکھوں۔ ہاں ٹورسٹ! میں ارادہ کر چکی تھی۔ میں تمہبارے سامنے
اقرار نہیں کرتی تھی لیکن حقیقت ہی تھی کہ میں زندگی کے آخری سانس تک تہبارے ساتھ
چلنا چاہتی تھی۔ لیکن اب میں نہیں ہوں ..... میری راکھ نہیں ہے۔ میں روشنی کی طرف اپ
سنر کے آغاز میں می تاریکی کے ہاتھوں ماری گئی ہوں۔ میں نہیں ہوں ..... تم ہو۔ اب یہ
سوچنا تمہارا کام ہے کہ تاریکیاں روشنی کو کیوں مناتی ہیں؟"

می کتان کومٹی میں تھام کرتصور کی دنیا میں کھو جاتا ہوں اور سون کی ہاتیں سنتا ہوں۔
حزہ اور جبار بھی ابھی تک سون کی موت کے دکھ سے چینکارا حاصل نہیں کر سکے حزہ ہتو ہر
صورت سون کے قاتلوں تک پہنچنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے اور اس نے اس
سلطے میں جبار کے ساتھ مل کر کوشش بھی کی ۔ لیکن جلد بھی اندازہ ہو گیا کہ نھوی جوت
قمونڈ تا اور قاتموں کو قانونی سزا دلوانا ممکن نہیں .... ویے بھی میں جوتنا ہوں کہ ہمارے
دشمن ایش اور کھیال نہیں سے۔ ہمارا دشمن سو دو طرز فکر تھا۔ جس نے

زندگیاں عارت کرنے کا بیڑا انھارکھا ہے۔ ہاں بیدد کھے کا موسم ہے۔
مون کاغم روز اول کی مانند تازو ہے لیکن اب وو تصور جس کم کم آنے گئی ہے۔ شاید وہ مجھے پچھے سنخ راستوں پر چلنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میری زندگی کو کسی نئی ڈگر پر چلا تا چاہتی ہے۔ رفتی کو سب پچھ معلوم ہو چکا ہے۔ جو اسے معلوم نہیں تھا وہ جس نے اسے خود بتایا ہے۔ ہر ہر بات اپنی ہر ہر کیفیت کھول کر بیان کی ہے۔ وہ واتبی بڑے دل کی مالک ہے۔ اس نے سب پچھ سنا ہے اور بھی بھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرے دکھ کو این دکھ کی طرح جاتا ہے۔

والدوفات پانچے ہیں۔ والدو مجھے شادی پر مجبور کرتی رہتی ہیں۔ رخش کی آنہمیں ہمی ہتاتی ہیں کہ دو میرا انتظار کرتی ہے۔ شاید سسشاید ہیں کسی وقت رخش کی طرف ہوئ ہو جاؤں۔ لیکن اگر میں لوٹا بھی تو بدلوٹنا رخش سے زیادو رخش کے ''مقصد'' کے لیے ہوگا۔ وو مقصد جس کی خاطر وو زندگی کی جدید سہولتوں کو چیوڑ کر خرابوں میں محمومتی ہے، کچے راستوں کی وطول بھائمتی ہے۔۔۔۔۔ وو وڈے سائیں جیسے لوگوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ ہیر جی گرو کھیال اور گروایش جیسے نلا کاروں کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ میں اس جنگ میں رفشی کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ کیونکہ بقول رفشی بیہ تاریک لوگ جیں۔ تاریکی اور جالمیت ہی میری سون کی قائل ہے۔۔۔۔۔ ہاں ہوسکتا ہے کہ کسی وقت میں اس جنگ میں شریک ہو جاؤں۔

لین سیکن سامل تو صرف اور صرف کا موسم ہے ۔۔۔۔ پتایا کے ساحل پر او نجے یام پیروں کے نیچے فقط تم کی بانسری بجتی ہے ..... میں بیٹیا رہتا ہوں اور سون کوسوچتا موں۔ بڑاروں یادیں میں لیکن ایک یاد بار بار ذہن کو کچو کے لگاتی ہے۔ میری نگابوں كے سامنے الكيشن كے بعد كامنظر آجاتا ہے۔ ميں نے لبولبان سون كو كود ميں اشايا تھا اور گاڑی کی چینلی نشست پر بیند کیا تھا۔ گاڑی مولی واسک "روڈ کی ٹریفک کو چیرتی ہوئی ا پتال کی طرف پڑھ رہی تھی۔ سون مجھ سے چپنی ہوئی تھی۔ وہ بس میری ملرف دیکھتی چلی جاری تھی۔اس نے مجھ سے پچھ کہنا جایا تھا۔اس نے اپنا سرکنی بارا ٹھایا تھا۔اینے ہونٹوں ر جیش دی تھی۔ میں اس پر جل کیا تھا۔ میں نے اس کی بات ہے کی کوشش کی تھی ليكن و و كچه بولي نبير تقى \_ و د درامل بولتا عي نبيس حامتي تقى ..... و ه كچمه اور حامتي تقى ..... و ہاں وہ کچھاور جا تی تھی۔ کی باتھی میری سجھ میں دمرے آتی ہیں۔ یہ بات بھی کی ہفتوں بعد میری سمجھ میں آئی۔ وہ بولنانبیں جاہتی تھی۔ وہ ایک قرض چکانا جاہتی تھی۔ مرنے سے یہلے و داکیہ ادھورا کام تمل کرنا جا ہتی تھی۔ وو جا ہتی تھی میں اسے چوم لوں۔ برسول پہلے و کے کی اس جم گاتی رات میں، میں اس کی طرف جمکا تھا۔ میں نے اسے چومنا جایا تھا لئین چوم نبیں کے تھا۔ ادھورے بن کی یہ مجانس شاید سون کے دل میں بھی چیجی ہو کی تھی۔ بکہ بیشاید ایک ہی میمانس تھی جو ہم دونوں کے دلوں میں چیسی ہوئی تھی۔ آشنائی کا کرب میرے وجود میں موجود تھا اور شاید یہی کرب اس کے دل میں محرکر چکا تھا۔سون نے اس بھانس کو نکالنا جاہا تھا اس کرب کوختم کرنا جاہا تھا مگر میں نے اسے یہ بھی نہیں

وقت جمعی کمتا ہے رحم ہو جاتا ہے۔ پانچ برس پہلے میرے ہونٹ اس کی طرف

یر ہے تھے۔لیکن وو چھپے ہٹ گئی تھی۔ پانچ برس بعد اس نے اپناچرو میری طرف بڑھایا

قال کی میں سمجونبیں کے تھا۔ بقول شاعر! اپنے اپنے مقام پر بھی تم نبیں جمعی ہم نبیں۔

قال کیا جی سمجونبیں کی تھا۔ بقول شاعر! اپنے اپنے مقام پر بھی تم نبیں بھی ہم نبیں۔

التا الدازاد کی نام بی ایسی حسر توں اور محرومیوں کا ہے۔ تعالی گیت اب بھی میرے کا نوں

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میں کو بھا ہے۔ ا کے جران بلبل یام کے بلند درخت پر میٹا ہے اور سوچتا ہے بیسمندر کمال ہے شروع ہوتا ہے؟ یہ سورج کی سرخ گیند کہاں اوجھل ہوتی ہے؟ وہ این بچیزے ساتھی کو یا دکرتا ہے اس كاخيال بكرجس طرح مندر میں کم ہو جانے والی لبریں مچر بلٹ کر کنارے بر آتی ہیں جس طرح دن میں تقم جانے والی ہوا رات محصلے بہر پھر چلنے لئی ہے جس طرح تم شده سورج دوباره آسان برخودار جوجاتا ای طرح ایک دن والیس آجائے گا ہاں تھائی گیت اب بھی میرے کانوں میں گونجنا ہے لیکن اب کسی کا انتظار نہیں ہے انتظار ہو بھی کیے؟ کسی کواب واپس نبیں آنا ہے۔

(ختم شد)

